

# محاضرات فراني

ڈ اکٹر محمود احمد غازی

نايشران تاجران گنت عرني تريث أنه وبازازلاء و

297.12204 Mehmood Ahmad Ghazi, Dr.
Mahazraat-e-Qurani / Dr. Mehmood
Ahmad Ghazi.- Lahore: Al-Faisal Nashran,
2009.
404p.

1. Quran - Mazameen I. Title card

ISBN 969-503-344-x

AI-FAISAL NASHRAN
Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore. Paklatan
Phone: 042-7230777 Fax: 09242-7231387
http://www.aifaisalpublishers.com/e.mail:aifaisal\_pk@hotmail.com/

## فهرست

|                   | <u>پش لفظ</u>                                  | 7   |
|-------------------|------------------------------------------------|-----|
| نطبه <b>اول</b>   | تدریس قر آن مجیدایک منهاجی جائزه               | 11  |
| <i>نطبدد</i> وم   | قرآن مجيدا يك عمومي تعارف                      | 45  |
| <u> خطب</u> ه سوم | تاریخ نزول قر آن مجید                          | 85  |
| خطبه چہارم        | جمع وتدوين قرآن مجيد                           | 119 |
| خطبه بنجم         | علم تفسيرا يك تعارف                            | 153 |
| خطبه ششم          | تاریخ اسلام کے چند ظیم مفسرین قرآن             | 191 |
| خطبه فمفتم        | مفسرين قرآن كيقسيرى مناجح                      | 223 |
| خطبة              | اعجاز القرآن                                   | 251 |
| خطبهم             | علوم القرآن ايك جائزه                          | 281 |
| خطبردتهم          | بنظم قرآن اوراسلوب قرآن                        | 313 |
| خطبه بإزددتهم     | قرآن مجید کا موضوع اوراس کے اہم مضامین         | 345 |
| خطبه دواز دبهم    | تدرلیں قرآن مجید دور جدید کی ضروریات اور نقاضے | 375 |

#### 5

## يبش لفظ

قرآن کریم' تاریخ و تدوین قرآن کریم اورعلوم القرآن کے چند پہلوؤں پر یہ خطبات اپریل ۲۰۰۳ء میں خوا تین مدرسات قرآن کے دوبرود نے گئے ان خطبات کی ضرورت کا احساس سب پہلے میری بہن محتر مدعذرات می فاروقی کوہوا' جواگر چہم میں جھ سے کم لیکن دین احساس سب پہلے میری بہن محتر مدعذرات می فاروقی کوہوا' جواگر چہم میں جھ سے کم لیکن دین حمیت اخلاص اور اللہیت میں بھے سے بہت آگے اور میرے جیسے بہت سول کے لیے قابل رشک ہیں۔وہ خودایک عرصہ سے درس قرآن کا اہتمام کر رہی ہیں۔انگلتان اور ملائشیا میں اپ قرانی میں اپ قرانی کی موقعہ ملا۔ان دروس کی کامیابی اور تا شیر نے ان کوحوصلہ دیا اور اجتماعات میں دروس قرآن دینے کا موقعہ ملا۔ان دروس کی کامیابی اور تا شیر نے ان کوحوصلہ دیا اور پرسلسلہ انہوں نے ۱۹۹۳ء سے سلسل سے جاری دکھا ہوا ہے۔

اس پورے تجربہ کے دوران کی ان کوخوا تین مدرسات کی ایک ہڑی تعداد کے کام کو دیکھنے اوران کے اثرات کا جائزہ لینے کا موقعہ ملا۔ انہوں نے یہ محسوں کیا کہ خوا تین مدرسات کی خاص تعداوان خوا تین پر شمنل ہے جن کا تعلیمی پس منظر خالص دینی علوم (تفییر ٔ حدیث فقہ عربی خاص تعداوان خوا تین پر شمنل ہے جن کا تعلیمی پس منظر خالص دینی علوم (تفییر ُ حدیث فقہ عربی نیان اور کلام وغیرہ) میں تخصص کا نہیں ہے۔ اس تخصص کے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بعض کے درس قرآن میں ہونے میں مزید بہتری کی مخبائش محسوں ہوتی ہے۔

، درس قرآن کےان حلقوں کی افادیت کے بارہ میں دورا ئیں نہیں ہوسکتیں لیکن کمال صرف الله کی ذات کو حاصل ہے۔ ہم جیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں ہوئے ہوئا کا علم کے کام میں ہمتری کی گنجائش ہروقت موجودر ہتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نیک اور مفید کام میں کمزور یوں کی نشان دی اور ان کو دور کرنے کی مخلصانہ کوششوں ہے اجتناب کو وسوسہ ونفسانی ہے پاک قرار نہیں دیا جا سکتا ہے جے اسلامی رویہ کسی نیک اور تقمیری کام میں غیر ضروری نقائص نکالنائہیں بلکہ ان نقائص کو دور کرنے میں مخلصانہ تعاون اور اس کے لیے دوسرے اقد امات کے علاوہ تنمیلی کوششیں بھی ہیں۔ وہ شکمیلی کوششیں بھی ہیں۔ وہ شکمیلی کوششیں جن کا مقصد کسی اجھے اور تقمیری کام میں رہ جانے والی کسر کی تلافی ہو۔

اس جذبہ کے تحت محتر مدعذرانیم فاروقی نے تجویز کیا کدراولپنڈی اوراسلام آبادیس مدرسات قرآن کے لیے ایک توجیجی (Oriantational) پروگرام منعقد کیا جائے جس میں قرآن مجید'تفسیر' تدوین قرآن اورعلوم قرآن کے ان پہلووں پرخطبات ومحاضرات کا اہتمام کیا جائے جوعمو آفوا تین مدرسات قرآن کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔انسان کی کمزور کی بیہ کہاس کو اپنی ہرچیز بہت اچھی بلکہ سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہای فطری بشری کمزور کے کہاس کو اپنی ہم علمی اور بے مائیگی کا پوراا حساس تھا اس لیے سال سے جاری تھا'لیکن ان سطور کے راقم کو اپنی کم علمی اور بے مائیگی کا پوراا حساس تھا'اس لیے تو یز کے پہلے حصہ سے پورے انفاق کے باوجود تجویز کے اس آخری حصہ کو قبول کرنے میں شدید تامل تھا۔

اس تامل کی ہوہ ہے اس کام میں تاخیر ہوتی گئی۔ بالآخر اپریل ۲۰۰۳ء میں ۲سے ۱۸ تک کی تاریخیں ان خطبات کے لیے طے ہوئیں۔ اسلام آباد اور داولینڈی شہرے کم وہیش آیک سو مدرسات قرآن نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ان سطور کے راقم کوعزت بخش ۔ بیہ خطبات مخضر نوٹس کی مدد سے زبانی دیے گئے مضے جن کو بعد میں محتر مدعذرانیم فاروتی نے صوتی مجیل سے صفح قرطاس پر منتقل کیا۔ اس کام میں ان کو بڑی محنت اور جاں فشانی ہے ایک ایک لفظ کوئن ک کر صبطر ترمیس لا نا پڑا۔ یوں خطبات کا ابتدائی مسودہ جولائی ۲۰۰۳ء کے اوا خرتک تیار ہوگیا۔ اس پر سرسری نظر فانی کرنے میں جھے تی ماہ لگ گئے۔ اس تاخیر کی بنیادی وجہ جامعہ میں تدریبی اور پر سرسری نظر فانی کرنے میں جھے تی ماہ لگ گئے۔ اس تاخیر کی بنیادی وجہ جامعہ میں تدریبی اور تاخیر ہوتی مصروفیات کے علاوہ متعدد ملکی اور غیر ملکی سفر سے جن کی وجہ سے نظر فانی کے کام میں تعدیق و تاخیر ہوتی گئی۔

اس ابتدائی نظر ٹانی میں ناموں کی غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی۔ کہیں کہیں زبان و
بیان میں بھی ترمیم کر دی گئے۔ حتی پر وف خوانی میرے فاضل اور عزیز دوست جناب محمد شاہد رفیع
نے کی جس کے لیے میں ان کاشکر گزار ہوں ٹائپ اور کمپوزنگ کا کام ذاتی محبت کے جذبہ سے
جناب شیغم محمود اور جناب حاجی محمد ظفر صاحب نے کیا۔ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خبر عطا
فرمائے۔

ان خطبات میں اگر کوئی خوبی اور افادیت ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی توفیق وعنایت ہے۔ جو کمزوریاں ہیں وہ میری کم علمی 'بے مائیگی' کم ہمتی اور سستی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں ہیں سے دوایک کی میں خود ہی پیشگی نشاند ہی کر وریوں میں سے دوایک کی میں خود ہی پیشگی نشاند ہی کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔

ان خطبات کی زبان تحریری نہیں تقریری ہے۔انداز بیان عالمانداور محققانہ ہیں داعیانہ اور خطیبانہ اور خطیبانہ اور خطیبانہ اور خطیبانہ کا کوئی متن پہلے ہے تیار شدہ نہ تھااس لیے انداز بیان میں خطیبانہ رنگ کہیں کہیں بہت نمایاں ہو گیا ہے۔نظر ٹانی کے دوران میں اس انداز کو بدلنا طویل وقت کا متقاضی تھااس لیے اس کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔

دوران گفتگو میں جگہ جہت ی شخصیات اور کتابوں کے نام آئے ہیں جو محض یا دداشت کی بنیاد پر بیان کیے گئے ۔ نظر ثانی کے دوران میں ان سب کوالگ الگ دوبارہ چیک کرنے کے لیے بھی طویل وقت درکار تھا۔ اس لیے اس سے اجتناب کیا گیا۔ بہی حال سنین وفات کا ہے ۔ واقعات اوروفیات کی تاریخیں بھی عموماً زبانی یا دداشت ہی کی بنیاد پر ذکر کر دی گئی وفات کا ہے۔ واقعات اوروفیات کی تاریخیں بھی عموماً زبانی یا دداشت ہی کی بنیاد پر ذکر کر دی گئی اس کے سات میں دی گئی تاریخوں اوروفیات پر اس لیے طلبہ تی تقیق سے گذارش ہے کہ وہ محض ان خطبات میں دی گئی تاریخوں اوروفیات پر اعتاد نہ کریں بلکہ دوسرے متند ذرائع مثلاً الاعلام للزرکلی وغیرہ سے رجوع کریں۔

میں اپنے فاضل دوست جناب سید قاسم محمود اور جناب فیصل صاحب کاشکر گزار ہوں کر انہوں نے مجھے عزت بخشی اور اس کتاب کواپنے ادارہ ہے شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ محاضرات قرآنی کی ایک ہمشیر جلد محاضرات حدیث بھی تیار ہے جو مکتبہ فیصل ہی ہے شائع ہور ہی ہے۔ محاضرات حدیث بھی تیار ہے جو مکتبہ فیصل ہی سے شائع ہور ہی ہے۔ محاضرات حدیث کے بعد اب محاضرات نقہ اور اس کے بعد محاضرات سیرت وغیرہ کا بھی پروگرام محاضرات میرت وغیرہ کا بھی پروگرام

ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہوہ اس سلسله كومقبول اور نافع بنائے اور اپنى بارگاہ میں قبول فرمائے۔

محمودا حمدغازي

اسلام آباد کیم رشیخ الانور ۳۲۵ اه

10

خطبهاول

ندریس قرآن مجید ایک منهاجی جائزه ایریل۲۰۰۳ء

### خوابران مكرم!

میں اس امر کوایئے کیے بہت بڑا عزاز سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ان قابل احترام بہنوں ہے گفتگو کا موقع مل رہا ہے جن کی زندگی کا براحصہ قرآن مجید کی تعلیم تفہیم میں گذرا ہے، جن کی شب روز کی دلچیپیال قرآن مجید کی نشرواشاعت سے عبارت ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اور قیمتی لمحات کتاب اللی کے فروغ اور اس کی تعلیم و مذریس اور اس کی تعلیمات اور پیغام کے بیھنے اور مستمجھانے میں بسر کیے ہیں۔ حدیث نبوی کی رو سے آپ سب اس دنیا میں بھی اس معاشرہ کا بہترین حصہ ہیں،اوران شاءاللہ روز آخرت بھی آپ کا شارامت مسلمہ کے بہترین حصہ کے طور پر ہوگا۔اس کیے کہ ارشاد نبوی ہے: ''تم میں ہے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھااور سکھایا ہو'۔آپ نے قرآن مجید سیکھا بھی ہے اور قرآن مجید سکھانے کا فریضہ بھی اللّٰہ تعالیٰ کے نفل وکرم اوراس کی بے پایاں تو قبق ہے آپ انجام دے رہی ہیں۔اس کیے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے ارشادگرامی کے مطابق آپ اس معاشرہ کا بہترین حصہ ہیں۔

الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے ان کھات کو باہر کت بنائے۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند درجہ عطافر مائے اور آپ کی ان تمام کوششوں کونتیجہ خیز بنائے جن کی اس نے آپ کونو فیق عطافر مائی ہے۔

خواتین اسلام کی طرف ہے قرآن مجید کی تعلیم و تنہیم اور پیغام قرآن کی نشروا شاعت، بالفاظ ويكر درس قرآن كى تاريخ اتنى بى قديم بي جننى خود اسلام كى تاريخ - اسلام كى تاريخ اور مدرسات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ہم آ ہنگ ہیں کدان کو ایک دوسرے ے جدانہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ واقعہ نزول قرآن کے اوکین موقع پر صاحب قرآن (علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کی سب سے پہلے تقدیق کرنے والی عظیم خاتون سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہامسلمانوں کی سب سے بڑی محسن ہیں۔ آپ نے سید ناعمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ کس پا کہاز اور حوصلہ مند خاتون کے قرآن پاک پڑھانے سے وہ وائرہ اسلام میں واخل ہوئے۔ ای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔

تو نمی دنی که سوز قراءت تو دگر گوں کر د تقدیر عمر را

اے خاتون اسلام! تونہیں جَانتی کہ تیری قراءت قرآن سے پیدا ہونے والے سوزوگداز نے عمر ابن خطاب کوفاروق اعظیم اوراسلام کاسب سے بڑاسیا ہی بنادیا۔

اس لیے اگر آپ اس احساس اور اس شعور کے ساتھ تدرلیں قر آن کی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گی کہ آپ اس سنت پڑ مل پیرا ہیں جوسید ناعمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی سنت تھی اور آپ اس طرح اپنے سوز قراء ت سے بڑے بڑے لوگوں کی تقدیروں کو وگر گوں کردیں گی جیسا کہ سید ناعمر فاروق کی بہن نے اپنے جلیل القدر بھائی کی تقدیر کو دگر گوں کر دیا تھا تو آپ کے اندرا کی ایسا غیر معمولی روحانی جذبہ پیدا ہوجائے گا جو آپ کی کوششوں کو چار چاندلگا دے گا۔

خواتين مكرم!

جہاد اسلام کا فدو و قسنام ہے۔ جبیا دی ستون ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے جہاد اسلام کا فدو و قسنام ہے۔ جبیا کہ آ پ جمھ سے بہتر جانتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کوایک بمارت سے تشبیہ دی ہے جس کے ستونوں اور ارکان کا تذکرہ بھی احادیث مبارکہ میں ماتا ہے لیکن اس ممارت کا سب سے بڑا اور سب سے بلند برج اور سب سے اونچا کنگرہ جہاد سے جس کو فدو و قسنام الا سلام سے تبییر کیا گیا ہے۔ جہاد صرف تکوار سے بی نہیں بلکہ علی اور فکری اسلحہ سے بھی لڑا جاتا ہے۔ اس کا انداز اور طریقہ کار ہر جگہ اور ہروقت ایک جسیانہیں ہوتا، بلکہ حالات اور ضروریات کے لیاظ سے اس کا انداز بدلتار ہتا ہے۔ وہ مملی انداز کا بھی ہوتا ہے اور علمی انداز کا بھی ہوتا ہے اور علمی انداز کا بھی ہوتا ہے اور علمی انداز کا بھی ہوتا ہے۔ وہ علمی انداز کا بھی ہوتا ہے۔ وہ علمی انداز کا بھی ہوتا ہے۔ وہ جہاد کی علمی اور فکری انداز کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاد بالسیف کا تذکرہ ہے جو جہاد کی

سب سے اعلی اور ارفع قتم ہے، وہیں علمی اور فکری جہاد کا بھی تذکرہ آیا ہے، ارشاد گرامی ہے، ، و جاهدهم به جهاداً كبيرا ـ بيزسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے كه آپ ان لوگوں کے خلاف یعنی کفار عرب کے خلاف قرآن مجید ہے جہاد کریں۔ یہاں اس جہاد کو جہاد کبیر قرار دیا گیاہے۔ چنانچیقر آن مجید کے ذرایعہ سے جو جہاد کیا جائے گاوہ نہ صرف نص قر آنی کی رو<sub>ہ</sub>ے علمی اورفکری جہاد ہوگا بلکہ وہ جہاد کبیر بھی کہلائے گا۔

یہ جہاد بالقرآن وہ جہاد ہے جس کے نتیجہ میں مجاہدین کی ایک پوری سل تیار ہوتی ہے، اس کے نتیج میں اسلامی معاشرہ کی ایک مضبوط علمی ،فکری اور روحانی بنیاد استوار ہوتی ہے اور اس کے نتیج میں لوگوں کے جہم خاک نہیں بلکہ روح وقلب فتح ہوتے ہیں۔ تلوار کے جہاد سے لوگوں کی گردنوں کو فتح کیاجا تاہے ہلیکن قرآن مجید کے ذریعہ سے جو جہاد کیاجا تا ہے اس ہے لوگوں کے دل، ان کی رومیں اور ان کے قلب و د ماغ متاثر ہوتے ہیں ، اس لیے بجاطور پر بیہ جہاد کبیر کہلائے جانے کا مستحق ہے۔

خواتين مرم!

جب ہم مذریس قرآن مجید کا ایک منہاجی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بیرد مکھنا جا ہے کہ قرآن مجید کی تدریس کے آج کل کون کون سے طریقے رائج ہیں ،ان طریقوں میں کیا کیا مقاصد كارفر ما بيں اور ہمارے پیش نظر جو مقاصد ہیں ان كو حاصل كرنے ليے تدريس قر آن كے اس ممل كو زیادہ سے زیادہ بہتر کیے بنایا جائے۔

منهاج ہے مرادوہ طریقہ کار ہے جو کئی ذمہ داری کوانجام دینے کے لیے یا کسی بڑے عمل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے شریعت کے ساتھ ساتھ منهاج كالفظ بهى استعال كياب منهاج مدراديب كمثريعت كركسي علم يعملددرآ مدكرسند کے لیے جوطریق کاراور اسلوب اختیار کیا جائے وہ کیا ہو،اس کے تقاضے کیا ہوں اور اس کی تفصیلات کو کیسے مرتب اور مدون کیا جائے؟

تدريس قرآن كے منهاج ير گفتگوكرنے سے يہلے ايك ضروري سوال كا جواب دينا ضروری ہے جو ہمارے اس سیاق وسباق میں بردی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سوال سے کہ آخر قرآن مجید کا مطالعہ کس کیے کیا جائے۔ایک غیرمسلم آپ سے بیسوال کرسکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کرے؟ ای طرح ایک ایسا مسلمان جس کوقر آن مجید کے مطالعہ کاموقع نہیں ملار بھی مطالعہ کیوں خوا تین اس کام کے لیے میسوال کرسکتا ہے کہ اس کومطالعہ قر آن کی کیا ضرورت ہے؟ اور آخر کیوں خوا تین اس کام کے لیے میسوال کرسکتا ہے کہ اس کومطالعہ قر آن کی کیا ضروری مشاغل کو این کو چھوڑ کر آئیں؟ کیوں لوگ اپنی مصروفیات کوترک کر کے اور اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر اس کام کے لیے آئیں؟ اور کیوں اس غرض کے لیے اپنے مال ودولت، وسائل اور وقت جھوڑ کر اس کام کے لیے آئیں؟ اور کیوں اس غرض کے لیے اپنے مال ودولت، وسائل اور وقت کی قربانی دیں؟

اس لیے آگے بڑھنے ہے پہلے، سب ہے پہلے قدم کے طور پر بضر وری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہے بھی دیکھیں کہ قرآن مجد کا مطالعہ ایک مسلمان کو کس نیت ہے کرنا چاہیے۔ اور ہم اگر ایک غیر مسلم ہے تو قع کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے تو کیوں کرے۔ جہاں تک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے مطالعہ کے ضروری ہونے کا تعلق ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے، مردست غیر مسلموں کے لیے اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک انصاف پند غیر مسلم اگرقرآن مجید پر نظر ڈالے گا اور قرآن مجید کی تاریخ اور انسانیت پر اس کتاب کے اثرات کا مطالعہ کرے گاتو وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے بھی شایدا تنا ہی ضروری ہے جمال کہ اس کا مطالعہ اس کے لیے بھی شایدا تنا ہی ضروری ہے جنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک بوئی اور بنیا دی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ ہیں کوئی اور کتاب ایک بنیں ہے جس نے انسانیت کی تاریخ پر اتنا گہر ااثر ڈالا ہو جنتا قرآن مجید نے ڈالا ہے۔ ہارے ملک کے ایک مشہور قانون واں اور محتر موانثور اور ہاری ہیں الاقوا می ہونوں کی دائی میں ہے، مارے مدی کہ بیات انگریزی ذبان میں ہے،

The Impact of the Quran on Human History

آپ میں ہے جس بہن کو دلیبی ہووہ اس کی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ ایک چھوٹی ہی کتاب ہے۔ یہ دراصل ایک لیکچر تھا جو کتابی شکل میں شائع ہوا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس لیکچر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے فی نفسہ انسانی تاریخ پر کیا اثر ات کریں۔ اس لیکچر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی طرف سے پوری انسانیت کو حاصل ہوئی ہے۔ ڈالے بیں اورہ کیا عطا اور بخشش ہے جو قرآن مجید کی طرف سے پوری انسانیت کو حاصل ہوئی ہے۔ اس وقت تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے گئیں پھے چیزیں ایسی بیں جو قرآن مجید اس میں جانے کا تو موقع نہیں ہے گئیں ہوں منت ہے۔ قرآن مجید اور صاحب کی دین ہیں، اور آج دنیا میں ان کا وجو قرآن مجید کا مرہون منت ہے۔ قرآن مجید اور صاحب کی دین ہیں، اور آج دنیا میں ہیں جن بھے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں صرف چند ایک اقرآن کی ہے وہ عطا کیں ہیں جن بھے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں صرف چند ایک

مثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں۔

نزول قرآن سے پہلے دنیا میں ایک بہت ہڑی غلط ہمی یہ پائی جاتی تھی (جو کسی صد تک اب بھی پائی جاتی ہے) کہ ہروہ چیز جوانسانوں کو کسی کم کانفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اپنے اندر خاص سم کے مافوق الفطرت اثرات اور قوتیں رکھتی ہے۔ یہ غلط ہمی انسانوں میں بہت پہلے کم علمی اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوگئی۔ اور وہ یہ بچھنے لگا کہ ہروہ قوت جواس کی نظر میں مافوق الفطرت حیثیت رکھتی ہے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ خصر ف اس کا احترام کیا جائے بلکہ اس کی تقدیس بھی ناشروع کر دیا۔ آگے تقدیس بھی کی جائے۔ چنا نچہ انسانوں نے ہرنافع اور ضار چیز کومقد س بھینا شروع کر دیا۔ آگے تھی کہ بیاحترام اور یہ نقدیس بڑھتے ہو جے عباوت کے درجہ تک جا پہنچا۔

یوں ہوتے ہوتے ہرکا کاتی قوت محتر م اور مقدس قرار پاجاتی ہے، پھراس کی پوجا کی جائے ہے۔ اوراس کو بالآ خرمعبود کے درجہ پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک ایس قوم ہتی ہے جس نے کروڑوں دیں تو تا اور معبود بنار کھے ہیں۔ ان کے ہزرگوں نے کم علمی ، جہالت ، پاکسی اور سبب سے یہ عقا کدا پنالیے ۔ انہوں نے اول اول بہت می قو توں اور مخلوقات کو دیجھا جن سے انسانوں کو فقع یا نقصان پیچنا ہے، انہوں نے ان سب چیزوں کو محتر م اور مقدس تھرایا ، پھر انہوں نے ان سب چیزوں کو محتر م اور مقدس تھرایا ، پھر انہوں نے ان کی پوجاشروع کر دی اور یوں ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں تک جا پینی ۔ کوئی دریا ہے جس کے دورہ اور غذا سے لوگ فائدہ اٹھار ہے ہیں ، کوئی جانور ہے جس کے دورہ اور غذا سے لوگ فائدہ اٹھار ہے ہیں ، کوئی درخت ہے جس کے پھل سے لوگ متنع ہور ہے ، یا اس کے علاوہ کوئی اور قوت الی ہے جس کے منافع اور معنرات سے لوگ متناثر ہور ہے ہیں ۔ ان سب کوائی انوں کا لیک کر کے پہلے تقذیس کے مقام پر فائز کر دیا گیا ، اور بعد میں ہوتے ہوتے ان سب کوائی انوں کا دیوتات لیم کرلیا گیا۔

انسانی تاریخ میں قرآن مجیدہ ہیلی کتاب ہے، نصرف ندہی کتابوں میں بلکہ ہرتم کی کتابوں میں بلکہ ہرتم کی کتابوں میں، وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسان کو بیہ بتایا کہ اس کا کنات میں جو پہلے ہے وہ تمہارے فاکدہ اور استعال کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ و سنحر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین اور آسان کے درمیان جو پھھ پایا جاتا ہے، وہ اجرام فلکی ہوں، وہ گر جتے بادل ہوں، وہ بہتے در یا ہوں، وہ جیکتے ستارے ہوں، گہرے سمندرہوں، وہ خطرناک جانوریا و گیر مخلوقات ہوں، یہ

تمام کی تمام چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے اور اس کی ضدمت کے لیے بیدا کی گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بیسوال پیدا ہو کہ اس آیت کا سنابقہ غلط ہی ہے کیا تعلق ہے۔لیکن اگر ذراغور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ بیرآ بیت سابقہ غلط ہی کی جڑ کاٹ کرر کھ دیتی ہے، اور اس غلط ہی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کردیتی ہے۔ جب آب بدیقین کرلیس کہ کوئی چیز آپ کے فائدہ کے لیے بیدا کی گئی ہے اور آپ اس کو ہرطرح استعال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بطور دوا کے ،بطور غذا کے ،بطور علاج کے ،بطور استعال کی چیز کے ،بطور زینت کے ،یاکسی بھی طرح سے آپ کے کام آسکتی ہے تو پھر آپ اس پر تحقیق شروع کریں گے۔اس کے نکڑے كريں كے،اس كے حصے بخرے الگ الگ كريں كے اور ليبارٹري ميں ركھ كراس كي تحقيق كريں گے۔ تقذیس کے ساتھ تحقیق ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یا در کھے گا۔ تحقیق ممکن ہے امکان تنجیر کے ساتھ۔جس چیز کو سخر کرنے کا آپ کے اندرجذبہ پیدا ہواور آپ کویقین ہو کہ آپ اسے سخر سرسکتی ہیں وہی چیز آپ کی شخفیق کا موضوع ہے گی۔لیکن جس چیز کے گرد تکریم ونقزلیس کا ہالہ چھایا ہوا ہواس کی تحقیق نہیں ہوتی۔آب میں سے بہت ی خواتین کا تعلق میڈیکل سائنس کے شعبہ ہے بھی ہے۔میڈیکل سائنس میں مردہ لاشوں کو چیر بھاڑ کردیکھا جاتا ہے،مردہ جسم پر تحقیق کی جاتی ہے اور طلبہ کو بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم س طرح کام کرتا ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس کا کوئی طالبعلم اینے باپ کی میت کواس تحقیق کے لیے استعال نہیں کرے گا۔اور اگر کوئی اس سے ایبا کرنے کو کہے گا تو اس پر جھٹڑ ہے گا، فساد کرے گا، اور شاید مارپٹائی تک نوبت آجائے۔اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف رہے باپ کے ساتھ جو تقدس اور احتر ام کا تعلق ہے وہ اس تحقیق کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کسی اجنبی انسان کے ساتھ وہ احتر ام اور تفتر آن وابستہ نہیں ہوتا جو باپ کی مردہ لاش سے دابستہ ہوتا ہے، اس کیے اس کی dissection اور تحقیق میں کوئی شخص تامل نہیں

قرآن مجید نے جب بیاعلان کردیا کہ کا کنات میں کسی چیز کے گردتقن کا کوئی ہالہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز تقنیں کے قابل ہے تو وہ خود انسان ہے جس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز تقنیں حاصل ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کا کنات اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے او نچا ہے۔ انسان کوئو تقنیں حاصل ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کا کنات کی کسی چیز کو نقنیں حاصل نہیں ہوسکتا۔ اب ہر چیز تحقیق کا موضوع بن گئے۔ بہاڑ بھی ، سیار ہے بھی ،

آ فا ہے ہی اور ماہتاب بھی ، دریا بھی اور سمندر بھی ، پرندے بھی اور درندے بھی ۔ یہاں آپ سے بھی دکھے لیجے کہ نزول قرآن سے قبل انسان کی کا نئات کے حقائق سے واقفیت کا کیا حال تھا ، اور نزول قرآن کے بعد کا کئات کے حقائق سے انسان کی واقفیت کا کیا عالم ہے ۔ یہا یک مثال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوجائے گا کہ قرآن مجید کی عطا اور دین خالص علم اور شخقیق ، سائنس اور شیان لوجی کے میدان میں کیا ہے فور فرمائے کہ اگر قرآن مجید سے بند دروازہ نہ کھولتا تو آئے شخقیق کا قافلہ جہالت کے کن کن محراؤں میں بھٹک رہا ہوتا۔

قرآن مجید کی ایک اہم عطاجس سے پوراعالم انسانیت یکسال طور مستفید ہوااور ہور ہا ہے۔ ہانی وحدت اور مساوات کا وہ واضح تصور اور دولوک اعلان ہے جو ترآن مجید کے ذریعہ سے کہا بار دنیا کوعطا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل دنیا کی ہرقوم بیں نسلی ،لسانی ،لونی ، جغرافیا کی بنیا دول پر امتیازی سلوک اور اور نجے نجام تھی۔ ایسے عوال وعنا صرکی بنیا دیر جوانسان کے اسپ اختیار میں نہ شھے انسانوں کے مابین تفریق سے انسانوں کے مابین تفریق اور دختمنیوں کی بنیاد کر جوانسان کے اسپ اختیار میں نہ اور دختمنیوں کی بنیاد کمی نظری یا عقلی یا اخلاقی مصلحت کے بجائے رنگ نسل ، زبان اور جغرافیہ کے امتیازات تھے جوانسان کے دائر ہ اختیار سے باہر ہیں۔ کوئی انسان اپنی نسل خود مختی نہیں کرتا ، کوئی موتا۔ یہ چزیں وہ پیرائش کے دفتہ اپنے ساتھ لا تا ہے۔ ان غیرا ختیاری امور کی بنیا دیرگر دہوں اور قوموں کی تھکیل کوقر آن مجیدا کے وجہ تعارف کے طور پر تو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن وہ ان چیزوں کو وحدت انسانی اور مساوات آ دم میں خل ہونے کی جازت نہیں دیتا۔

قرآن مجید نے سب سے پہلے بیانقلاب آفریں اعلان کیا کہ وحدت الدکا لازی تقاضا ہے کہ وحدت آدم کے اصول کو تسلیم کیا جائے۔ ایک معبود کے مقابلہ میں بقیہ تمام لوگوں کی حیثیت سوائے عباد کے اور کیا ہو تکتی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آئی الرحمن عبدا۔ زمین و آسان کی ہرذی روح اور ذی عقل مخلوق کی ذات باری تعالی کے روبرو صرف ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے عبدیت۔ اس عبدیت میں نہ صرف تمام انسان بلکہ تمام ملائکہ اور جنات ایک دوسر سے کے شریک ہیں۔ اس اشتراک عبدیت میں نہ کی قبیلہ کو دوسر سے قبیلہ کے روسر کے مقابلہ میں وکی برتری یا تقذی حاصل ہے، نہ کی نسل کو دوسری نسل کے مقابلہ میں ، اور نہ قبیلہ کے مقابلہ میں ، اور نہ

کسی قوم کودوسری قوم کے مقابلہ میں جتی کہ دانا ہے سبل ختم الرسل مولائے کل (علیہ ہے) کے اہل قوم کو بھی دوسروں پر کوئی فضلیت یا برتزی حاصل نہیں۔

طبقات کی زومیں کی ہوئی انسانیت اور امتیازی سلوک کی شکار اولا و آوم کے لیے یہ پیغام ایک بہت ہوی تبدیلی کی نوید تھا کہ ، کلکم أبناء آدم و آدم من تراب اب نہ بی لاوی کے سے خصوصی ندہی اختیارات کسی کو حاصل ہوں گے ، اور نہ برہمنوں جیسی پیدائش نسلی بالا دی ۔ اب ہرانسان براہ راست ہروقت ، ہر لیے ہر جگہ اور ہر حالت میں خالق کا کتات سے رابطہ قائم کرسکتا ہے ، وہ ہرا یک کی سنتا ہے اور ہرایک کی پیکار کا براہ راست جواب دیتا ہے : احیب دعوة الداع ادا دعان۔ اب نہ تو دعا کیں اور مناجا تیں قبول کروانے والے واسطوں کی ضرورت ہے ، نہ معاوضہ لے کر گناہوں کو بخشوانے والوں کی قرآن مجیدنے یہ سب وسائط وحواجز ختم کردیے۔ معاوضہ لے کر گناہوں کو بخشوانے والوں کی قرآن مجید نے یہ سب وسائط وحواجز ختم کردیے۔

وصدت انسانی ہی کی برکات میں ایک اہم برکت اور قرآن مجید کی ایک اور عطا کرامت آ دم کا وہ تصور ہے جس میں کوئی اور ندہی یا غیر ندہی کتاب قرآن مجید کی شریک وہیم نہیں۔ یہ کتاب آ غاز ہی میں وحدت بشر اور خلافت آ دم کے تصورات کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ تعلیم جوآ مے چل پوری کتاب میں جگہ جگہ نے نے انداز اور نے اسلوب میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کے پورے دفاتر اور فقد اسلامی کے سارے ذفائر ای کرامت آ دم کی عملی تفصیلات سے عبارت ہیں۔

قرآن پاک کی ایک بردی دین عقل و وجی اور ندہب وعلم کے درمیان وہ توازن اور امتزاج ہے جوقر آن اور قرآن کی لائی ہوئی شریعت کے علاوہ ہر جگہ تاپید ہے۔ دنیا آخ بھی اس توازن سے ناواقف ہے جوانسانی زندگی کوصد ہوں سے جاری اس کشاکش سے نجات دلا سکے جس میں مذہب وعلم کے قدیم تعارض وتصادم نے اس کو مبتلا کررکھا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پچھ فداہب

نے اپنی دانست میں وقی اور روحانیت کا دامن تھا ما، کیکن نتیجہ بید نکلا کہ عقل و دانش کے سارے تقاضے دھرے کے دھرے رہ گئے اور مذہب آخر کا رہر شم کی بے عقلیوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔اس کے ردعمل میں عصر جدید نے عقل و دانش سے دابستہ رہنے کا فیصلہ کیا اور عقلیت پسنڈی کے جوش میں مذہب کو ہر جگہ سے دیس نکالا دے دیا۔اس کا نتیجہ بیہ وا کہ آج انسانی زندگی ہر شم کی اخلاقی اور دوحانی قدروں سے تیزی سے محروم ہوتی چلی جارہی ہے۔

قرآن مجیدوہ واحد کتاب ہے جس نے خالص دینی معاملات میں عقل کو اور خالص دنیاوی معاملات میں وینی راہنمائی کو مناسب اور موٹر کر دار عطا کیا۔ عقل و تدبراور علم دانش پر جتنا زوراس کتاب میں دیا گیا۔ خالص دینی معاملات، عقائد اور عبادات کی لم اور حکمت بیان کرنے میں عقلی استدلال قرآن کے صفحہ سفحہ پر بھرا ہوا ہے۔ دو سری طرف خالص دنیاوی اور انتظامی امور میں فد جب واخلاق اور روحانیات کے اصولوں کا حوالہ قرآن کے اسلوب استدلال کی ایک افتیازی شان ہے۔

دنیائے علم ووائش پرقرآن پاک کا ایک بہت بڑا احسان اس کا وہ علمی منہاج اور طرز
استدلال ہے جس نے آ مے چل کرمنطق استقرائی کوفروغ دیا۔ قرآن مجید نے تو حیداور حیات
بعدالموت کے عقائد کولوگوں کے ذہمن شین کرانے کے لیے جواسلوب استدلال اختیار فرمایا وہ
جزئیات کے مطالعہ سے کلیات تک پہنچانے کا اسلوب ہے۔ قرآن مجیدا یک بڑی حقیقت کو ذہن
نشین کرانے کے لیے روز مرہ کی زندگی سے بہت می مثالیس بیان کرتا ہے۔ بیدہ مثالیس ہوتی ہیں
جن پرغور کرنے سے ایک بی نتیجہ برآ مرموتا ہے۔ بیدہ نتیجہ ہوتا ہے جو بالآخراس حقیقت کرئی کی
شان دہی کرتا ہے جوقرآن یاک کے پیش نظر ہوتی ہے۔

سیاسلوب کی سورتوں میں عقائد کے مضامین کے شمن میں کثرت سے نظر آتا ہے۔
اس نے علم وفکر کا واسطہ زمینی حقائق سے جوڑا اور یونانی انداز کی فکر بحرد کے مقابلہ میں براہ راست مشاہدہ اور تجربہ کی اہمیت کو اجا گر کیا۔ بیدوہ چیز ہے جس نے یونانی انداز کی منطق اسخرا ہی کے مقابلہ میں انقلا بی کتاب کے مقابلہ میں انقلا بی کتاب کے مقابلہ میں انقلا بی کتاب کے سے جو خیال اور مجرد فکر سے زیادہ عمل اور جدو جہد پر زور دیتی ہے اسخر اجی اسلوب کے مقابلہ میں استقرائی اسلوب کے مقابلہ میں استقرائی اسلوب ہی موزوں اور مناسب ہوسکتا تھا۔

قرآن مجید کی ان عطاؤں کی مثالیں اور بھی دی جاستی ہیں، کیکن ان سے گفتگوطو بل ہوجائے گی اور اصل موضوع سے دور چلی جائے گی۔ اس لیے ایک اور مثال دے کریہ موضوع ختم کرتا ہوں۔ اس ایک مثال پراکتفا کریں۔ اس سے اس بات کا مزید اندازہ ہوجائے گا کہ اگرا کیک غیر مسلم انصاف پیندی کے ساتھ یہ دیکھنا چا ہے کہ قرآن مجید کے اثر ات انسانیت پر کیا پڑے ہیں تو اس کو بہت جلد یہ احساس ہوجائے گا کہ یہ کتاب عالم انسانیت کی سب سے بڑی محسن کتاب عالم انسانیت کی سب سے بڑی محسن کتاب ہے۔ یہ احساس ہی اس کوقرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر سنجیدگی سے متوجہ کرسکتا ہے۔ یہ احساس ہی اس کوقرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر سنجیدگی سے متوجہ کرسکتا ہے۔

وہ پہلویہ ہے کہ اسلام سے پہلے انسانوں کی فدہبی زندگی کی ساری ہاگ ڈور بعض خاص طبقات کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ فدہبیات کی تاریخ کا ہر طالب علم میہ بات انچی طرح جانتا ہے کہ اسلام سے قبل ہر فدہب میں فدہبی زندگی پر متعین گروہوں اور مخصوص طبقات کی اجارہ داری ہوتی تھی۔ ہمتی ۔ بیا جارہ داری بہاں تک بوص گی تھی کہ آخرت میں گنا ہوں کی معافی تک کے اختیارات فدہبی طبقوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ فدہبی پیشوا رشو تیں لے کر گنا ہوں کی معافی کے پروانے جاری کیا کرتے تھے۔ اسلام کے علاوہ ویگر فداہب میں آج بھی فرہبی پیشواخصوصی اختیارات اورا جارہ واری کا دعویدار ہے۔ وہ کسی بت خان کا پیار دی ہو، کو گی رہی ہو، یا کو گی اور فدہبی عبدہ دار ہو، اپنے فدہب میں وہ کی یا بیارہ وہ اللہ تعالی اور بندہ کے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں ہونے دیا۔ کہنے کوتو وہ کو یا گنہگار انسانوں اوران کے خالق کے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں ہونے دیا۔ کہنے کوتو وہ کو یا گنہگار انسانوں اوران کے خالق کے درمیان سفارش کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی دنیا میں ہر جگہ بھی دواج تھا، اور آج بھی بہی رواج ہی بھی ہی دنیا میں میں غلط نہی پائی جاتی تھی اور آج بھی بہی دواج سے بہلے بھی دنیا میں میں غلط نہی پائی جاتی تھی اور آج بھی بہی دواج سے بھی ہی غلط نہی پائی جاتی تھی اور آج بھی بہی دواج ہی خالق تھی اور آج بھی بہی غلط نہی پائی جاتی تھی اور آج بھی بہت سے بہلے بھی دنیا میں سے بھی غلط نہی پائی جاتی تھی اور آج بھی بہی غلط نہی پائی جاتی تھی اور آج بھی بھی دواج بھی بھی غلط نہی پائی جاتی تھی اور آج بھی بھی دواج بھی بھی غلط نہی پائی جاتی تھی اور آج بھی بھی دواج بھی نے بھی خور ہو بھی بھی غلط نے بھی خور ہو ان ہے۔

قرآن مجیدوہ پہلی کتاب ہے جس نے ان تمام رکادٹوں کو ختم کر کے اعلان کیا کہ ادعونی استحب لکم۔ جھے پکارو، میں تمہاری پکارسنوں گا۔ ہرانسان جب دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو براہ راست روشنی ہے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیا کہ اللہ تعالیٰ دعان۔ جب بھی پکارنے والا جھے پکارتا ہے بیاس جا پہنچی ہے۔ احب دعوہ الداع اذا دعان۔ جب بھی پکارنے والا جھے پکارتا ہے بیس اس کی پکارکا جواب دیتا ہوں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی دوآیات ہیں۔ لیکن ان کی اہمیت پر جنتا ہیں۔ لیکن ان کی اہمیت پر جنتا

زیادہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کا نئات میں ان دوآ بات نے کتنا بڑا انقلاب بر پاکیا ہے۔غور کرنے سے بی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے لائے ہوئے اس انقلاب کی عظمت کیا ہے۔ اس اعلان نے نہیں غلامی کی ایک بدترین متم کوفنا کرکے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کے اس انقلاب آفریں اعلان کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں:

نقش قرآن تا درین عالم نشست نقش باسئ کابن و یایا تشست

لین جب سے اس دنیا میں قرآن کا نقش قائم ہوا ہے اس نے کا ہنوں اور پا پاؤں کے نقش کومٹا کرر کھ دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا آج غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔غیر مسلم قویس جونے سائنسی تصورات سے آشنا ہوئیں وہ نزول قرآن کریم کے بعد کے واقعات ہیں۔

میقرآن مجید کے ان پہلوؤں کی صرف چند سرسری مثالیں ہیں جن کی وجہ سے ایک غیر سلم کو بھی قرآن کا مطالعہ کرنا چا ہیے ان مثالوں ہے ایک غیر سلم کو بھی تراسی ہوجانا چا ہیے کہ میں کہ ہیں تابوں کی طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ بیاتو ایک ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کو ایک سنے انتقلاب بنی تہذیب، سنے تعدن، سنے قانون، سنے عقیدے، بنی ثقافت اور پوری انسانی زندگی کو ایک سنے چلن اور بی روش سے متعارف کروایا ہے۔ اگرلوگ اس نئی روش اور سنے چلن کو جاننا جا ہے جی اور پھر انہیں قرآن میریکا مطالعہ کرنا جا ہے۔

اب اسوال کے دوسرے حصہ کو لیجے کہ ایک مسلمان کو قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کرنا

چاہیے؟ مسلمان کو قرآن کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ قرآن مجید ہی مسلمانوں کی زندگی کی

اساس ہے۔جس عالمی برادری کوہم است مسلمہ کہتے ہیں (جس کے لیے بھی بھی ملت اسلامیہ ک

اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے) اس کی اساس صرف قرآن مجید ہے۔قرآن مجید کے علاوہ

امت مسلمہ کی اورکوئی اساس نہیں ہے۔قرآن مجید ہارے یاس دوشکلوں میں آیا ہے:۔

ا قرآن ناطق، ليني بولنا قرآن

۲۔ قرآن صامت العنی خاموش قرآن

قرآن صامت (لین خاموش قرآن) توبیکتاب ہے جوزونہیں بولی لیکن ہم اسے پر میں اوراس کے دریعہ سے اللہ تعالی ہم سے خاطب ہوتا ہے۔ قرآن ناطق لین بولتا قرآن

وہ ذات گرای ہے، علیہ الصلوۃ والتحیہ ،جس نے قرآن کو دنیا تک پہنچایا، اس کی تفسیر وتشری کی،
اوراس قرآن پڑمل کر کے دکھایا، جس کے بارے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا تھا کان حلقہ القران کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بعینہ قرآن مجید کے مطابق تھا۔ کسی نے ان سے بوچھاتھا کہ امال! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتا ہے ۔ آپ نے سوال کرنے والے سے بوچھا: کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے ؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کان حلقہ القران، آپ کا اخلاق اور کردار بالکل وہی تھا جوقرآن مجید کہتا ہے اور جو ہمیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ لہذا قرآن مجید قرآن صامت ہے اور آپ کی ذات گرای قرآن ناطق ہے۔

آج ہمارے پاس قرآن صامت بھی بعینہ اس طرح موجود ہے اور قرآن ناطق کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات، آپ کی دی ہوئی تشریحات اور آپ کی قائم کردہ سنت نابتہ، سب بھے اس طرح موجود ہے جس طرح آپ امت کودے کر گئے تھے۔ اس کے باوجود آج مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن مجید کودہ مقام حاصل نہیں جس کی بید کتاب مستحق ہے۔ ہماراید دوراس اعتبار سے انہائی افسوسناک اور اندو ہناک ہے کہ قرآن مجید سے آج ہماراوہ مضبوط تعلق منقطع ہوتا نظر آتا ہے جس نے ہمارے جسد ملی کو تحفظ بخشا۔ آج ہم میں سے بہت سوں کا قرآن مجید سے وہ تعلق نبیس رہا جو ہونا چا ہے۔ اس کی پیشین گوئی بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔

و قال الرسول يارب ان قومى اتنحذوا هذا القران مهجودا غور كرو! اس وقت كيا حال ہوگا جسب رسول الله حلى الله عليه وسلم الله تعالىٰ كى بارگاہ بيس عرض كريں كے كه "اے يروردگار! ميرى اس قوم نے قرآن مجيد كوچھوڑ ديا تھا"۔

قرآن مجید کوچھوڑنے کی مختلف شکلیں ہوسکتی ہیں۔ یہ بھنا کہ قرآن مجید کوچھوڑنے کا کوئی خاص پیانہ یا معیار ہوتا ہے، اور وہ ابھی تک سامنے ہیں آیا، ایک بڑی خطرناک غلط بہی ہے۔
یہ بھنا درست نہیں ہوگا کہ ہجر قرآن کی منزل ابھی نہیں آئی۔ ہجر قرآن یا ترک قرآن کا یہ خطرناک مرحلہ آچکا ہے، ترک قرآن آخر کیا ہے؟ یہی نا کہ قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم ہوجائے ،قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم ہوجائے ،قرآن مجید کے متن کولوگ یا دکرنا چھوڑ دیں ،قرآن مجید کو بچھنے کی ضرورت کا احساس نہ موجائے ،قرآن مجید کے احکام پر رہے، قرآن مجید کے احکام پر محافظ ہے۔

عمل درآ مدکرنا جھوڑ دیں، قرآن مجید کو قانون کا اولین اور برتر ماخذتشکیم کرنے سے عملاً انکار کردیں۔ بیساری چیزیں قرآن مجید کو جھوڑنے ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کوروئے زمین کے و نے میں پھیلایا۔
اس موضوع پرکل یا پرسوں انشاہ اللہ تفصیل سے گفتگوہ وگی، جس میں ہم بید دیکھیں گے کہ صحابہ کرام خفر آن مجید کوکس کس انداز اور کس کس محنت سے محفوظ رکھا، اور کن کن طریقوں سے کام لے کر اس کو عام کیا۔ لیکن سر دست صرف بیاشارہ کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام نے تابعین کی جونس تیار کی انہوں نے مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے در اور پھرتا بعین نے تع تابعین کی جونس تیار کی، انہوں نے مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے در اور پھرتا بعین نے تع تابعین کی جونس تیار کی، انہوں نے مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے در اور پھرتا بعین نے تع تابعین کی جونس تیار گی، انہوں نے مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے مزاج ، مسلمانوں کے در اور سلم معاشرہ کی بنیادوں میں قرآن مجید کور آن کی جو کے قص اس معاشرہ میں انہوں کے موات سے ہم ادر سائمیر یا کی صدود سے لے کر موات کے جنوب تک ایس بیدا ہوگئی جس کے موات سے ہم ادر سائمیر یا کی صدود سے لے کرموات سے ہم قرآن مجید کے نور سرعدی سے مستمیر تھا۔ وہاں ہر گھر قرآن کی درسگاہ تھا، دہاں ہر مجدقرآن کی بنیاد کتاب تو بینورٹی تھی ، وہاں ہر کھر قرآن کی درسگاہ تھی علم وبصیرت کی بنیاد کتاب یونورٹی تھی ، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب یونورٹی تھی ، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب یونورٹی تھی ، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب یونورٹی تھی ، وہاں ہر درسگاہ میں علم وبصیرت کی بنیاد کتاب الہی تھی۔

اگراس اعتبارے مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن مجید کو بنیاد بناکر انہوں نے علوم وفنون کو کتنی ترتی دی ادر کس طرح قرآنی فکر کو عام کیا تو محیرالعقول انسانی کا وشوں کے عجیب وغریب نمونے سامنے آئیں گے۔ جب ابن بطوطہ نے دنیا کا سفر کیا اور سفر کرتے ہوئے وہ دہلی پہنچا تو دہلی شہر میں اس نے دیکھا کہ ایک ہزار مدرے تھے جہاں نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی ، بلکہ تمام علوم وفنون جوان مدارس میں سکھائے جاتے تھے وہ قرآن مجید کے ویے ہوئے بیغام کی تفییر وتشریح سے عبارت تھے۔ بیتو ابن بطوطہ کے زمانہ کی بات ہے جوآج ویے میٹریشروع ہوئے سے کم وہیش ڈیڑھ سودوسوسال قبل جب آگریز شروع شروع میں اس علاقے میں آنا شروع ہوئے تو ٹھے جیسے شہر میں ، جومرکز حکومت سے آگریز شروع شروع میں اس علاقے میں آنا شروع ہوئے تو ٹھے جیسے شہر میں ، جومرکز حکومت سے ہزاروں کوس دورہ ثقافت کے مراکز سے بعیداور معاشی اعتبار سے نسبطا ایک بہی ماندہ علاقہ تھا ،

سینکڑوں مدارس قائم نتے، جہاں ہزار ہاجید علا وغلوم وفنون کی درس و قدرلیں میں مصروف ہے۔خود انگر پیز سیاحوں نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں چارسو مدرسے ٹھید میں موجود ہے۔ بیا ٹھارھویں صدی کے اواخراورانیسویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔اس جیرت انگیز اور بے مثال علمی پیش رفت اور تغلیمی سرگری کا واحد نب بیہ ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے رگ و ہے میں اس طرح رج بس گیا تھا کہ ان کی پوری زندگی قرآن مجید کی تعلیمات سے مبارت تھی۔

بجرابك زمانة باكهمسلمان ادار بدايك ايك كربك كمزور يؤصح بمسلمانول كاتمدن وهندلا عمیا، مسلمانوں کا تعلق قرآن مجیدے کمزور ہوتا حمیا اور ایک الیک سامنے آگئ جوقرآن مجيد يه اسي طرح نا مانوس اور نا وا تف تقى جيسے كوئى غيرمسلم نا وا قف ہوتا ہے۔ صرف سوسواسوسال کے اندر اندر کیا ہے کیا ہوگیا۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے میوات کی حالت کا جائزہ کیجے۔ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں بہیں دور نہیں بلکہ دیلی کے قرب وجوار میں جوسلمانوں کامرکز تھا،اس کے قریبی علاقہ میوات کے ہارہ میں سنا کیا ہے کہ وہاں ایک پورٹی تسل الیی بستی تھی جواہینے بارے میں بیدومولی تو کرتی تھی کہ وہ مسلمان ہے، کیکن اس دعویٰ کے علاوہ ان کے اندر کوئی چیز اسلام سے متعلق ہاتی نہیں رہ می تھی۔اس زمانے بیں تبلیغی جماعت کے بانی اورمشہور بزرگ مولا بامحرالیاس کووہاں جانے کا انفاق موارانہوں نے ان لوگوں سے پوجیما كرتم مسلمان ہو يا غيرمسلم؟ انہوں نے جواب ديا كہم مسلمان ہيں۔مولانا نے يوجها: نماز یر صنے ہو؟ بو لیے: فمازلو ہم نے بھی نہیں بڑھی۔ جب ان سے نام پو چھے محے تو ایسے نام بتائے مستے جو یا تو پورے کے پورے مندوانہ نام منے ، یا جن میں آ دھے نام اسلامی اور آ دھے متدوانہ ہے، جیسے محرستھی، حسین سنگھ و غیرہ۔مولا نانے پوچھا بھیتم لوگوں نے مجمعی قرآن یاک پڑھا ہے۔ جواب ملا: پڑھالونہیں لیکن مارے ہاب داوا کے زمانے سے چلا آ رہاہے۔مولا نانے فرمایا: لاکر دکھاؤ۔ جب انہوں نے قرآن مجید کانسخہ لا کر پیش کیا تو وہ کائے کے کو بر بیس لیٹا ہوا تھا۔ ہیرو کو بر كومقدس مانيخ بين ،اس كي كدوه كاسة كافعنله ب جوان كم بال تقدي كامركز ب،انبول نے بیس مجما کرقر آن کے مقدس مقام اور مرتبہ کا بینقاضا ہے کہ اس کے اوپر اس مقدس فضلہ کو لیسیث

بد کیفیت می بیسوی صدی کے آغاز سے درا پہلے، جس سے بدوائے طور کے معلوم

ہوجاتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کا قرآن مجید سے تعلق کتنا اور کس نوعیت کارہ گیا تھا۔
چنانچے انیسویں صدی کے اوائل بلکہ اٹھارویں صدی کے اواخر میں جب بیا حساس بیدا ہونا شروع
ہوا کہ مسلمانوں کے ایک طبقہ کا، بالخصوص عامۃ الناس کا، قرآن مجید سے تعلق کمزور پڑتا جارہا ہے تو
اس زمانہ کے اہل علم نے عامۃ الناس کو قرآن مجید سے مانوں اور متعارف کروانے کے لیے ای
طرح کے عوامی دروس کو رواج دیا جس طرح کے عوامی دروس دینے کا شرف آپ میں سے
اکثریت کو حاصل ہورہا ہے اور انشاء اللہ ہوتا رہے گا۔ برصغیر کی تاریخ میں پہلا عوامی درس قرآن فران مناہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شروع کیا تھا، وہ دہلی میں تقریباسا ٹھ سال درس قرآن دیتے رہے۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کا بورا خاندان اس اعتبار سے برصغیر کے مسلمانوں
کا محن ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا رشتہ قرآن پاک اور حدیث نبوی سے جوڑا۔ شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی اور ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے قرآن مجید کے مطالعہ کو عوامی سطح پر

متعارف کرانے میں بے پناہ خدمات انجام دیں۔ دونوں بڑے مغسر قرآن تھے۔
مثعارف کرانے میں بے پناہ خدمات انجام دیں۔ دونوں بڑے دیکھی ہو، وہ قرآن پاک کی چند
بہترین تفاسیر میں سے ایک ہے، بیا یک نامکمل تفسیر ہے۔ شروع میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے
تقریباً نصف لیعنی دوسرے پارہ کی آیت و علی الذین بطیقو نہ تک ہے۔ اور پھر آخر میں
انتیبویں اور تیسویں پارے کی تفسیر ہے جو دستیاب ہے۔ باتی اجزاء کی تفسیر یا تو حضرت شاہ
صاحب نے کھی نہیں، یا اب ناپید ہوگئ ہے۔ لیکن جو اجزاء دستیاب ہیں وہ علوم قرآن کے
بہاذ خیرہ یر شمتل ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے صرف تغییر قرآن ہی لکھنے پراکھا عہیں فر مایا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے برصغیر میں عوامی سطح پر درس قرآن بھی شروع کیا۔لیکن شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے چندسال بعد فورا ہی جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوگئی، بلا خر 1857 کا ہنگامہ بر پاہو کیا۔انگریز کمل طور پر قابض ہو گئے اور مسلمالوں کے سارے ادارے ایک ایک کر کے ختم ہوگئے اور مسلمالوں کے سارے ادارے ایک ایک کر کے ختم ہوگئے اور بیددرس جوشاہ عبدالعزیز نے اپنی نوعیت کے منفر دانداز میں شروع کیا تھا برصغیر میں جاری نہیں دہ کیا تھا برصغیر میں جاری نہیں دہ سکا اس کے بعد کم و بیش ساٹھ ستر سال کا عرصہ گذرا کہ قرآن سے تعلق کی وہ کیفیت برصغیر میں پرختم ہوگئی۔

پھر ہمارے موجودہ پاکستان کے علاقوں میں بیسویں صدی کے اوائل میں بعض بزرگوں نے اس کام کواز سرنوشروع کیا۔ جن میں بڑا نمایاں نام حضرت مولا ناعبیداللہ سندھی اور ان کے نامور شاگر دحضرت مولا نااحم علی لاہوری کا ہے۔ مولا نااحم علی لاہوری نے سب سے پہلے لاہور میں 1925 کے لگ بھگ عوای درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو تقریباً چالیس بینتالیس سال تک، جب تک مولا نا زندہ رہے، جاری رہا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا فضل و بینتالیس سال تک، جب تک مولا نا زندہ رہے، جاری رہا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کے چے چے ہیں درس قرآن کی مفلیس جاری ہیں اور مختلف سطحوں اور مختلف انداز سے یہ کوششیں ہورہی ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالحقوم قرآن مجید کے پلیٹ فارم پرجمع کیا جائے۔

آپ نے ساہوگا میں نے بھی ساہے۔آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے بعض روایتی علاء کرام کوعوا می انداز کے اس در بس قر آن کے بارے میں پھے تحفظات ہیں۔ وہ وقا فو قان ان تحفظات کا ظہار ہیں کرتے رہتے ہیں۔ان تحفظات کے اظہار ہیں بعض اوقات ان میں سے پھے کا انداز بیان بخت اور نا مناسب بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اپنا کا م جاری رکھیں۔ ان شاء اللہ لوگوں کو جو تحفظات ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجا کیں گے۔ درخت اپنے ٹمر سے پہچاتا جاتا ہے، اپنے نام اور شکل سے نہیں پہچاتا جاتا ہے، جب جب آپ کی اس مبارک کاوش کے بابر کت ٹمرات لوگوں کے سامنے آپیں گے تو یہ سارے تحفظات فود بخو دایک ایک کرکے ختم ہوجا کیں گے۔

جب ہم درس قرآن کے اسلوب اور منہائ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو
چیزیں رہنی چاہئیں۔ سب سے پہلی چیز جو شجیدہ توجہ اور گہر نے وروخوش کی ستی ہے وہ یہ ہے کہ
آپ کے درس قرآن کے مقاصد کیا ہیں۔ یعنی اگرآپ قرآن پاک کا درس دے رہی ہیں تو کیول دے درس قرآن کی مقاصد کیا ہیں۔ یعنی اگرآپ قرکوں ہے؟ یعنی درس دیں تو کیول دیں۔
دے درس ہیں۔ اورا گر کہیں درس شروع کرنے کا ارادہ ہے تو کھر یہ بھی طرک تا چاہے کہ آپ کاس موجائے تو پھر یہ بھی طرک تا چاہے کہ آپ کاس ہوجائے تو پھر یہ بھی طرک تا چاہے کہ آپ کاس بھوزہ درس قرآن کے مخاطبین کون ہیں۔ مخاطب کا تعین کرنا ہے۔ سے بنیا دی اور سب سے اہم بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسب تک آپ کی کسی تحریر یا تقریر کا کوئی مخاطب متعین نہ ہو دیا گم از بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسب تک آپ کی کسی تحریر یا تقریر کا کوئی مخاطب متعین نہ ہو دیا گم از

درس، تقریر ، تحریر یا گفتگوکا کوئی معیار مقرد کرنا اور اسے برقر ارد کھنا بڑا دشوار بلکہ ناممکن ہوگا۔ جتنا اونچا معیار آپ کی علمی کاوش کا ہوگا۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب مرکار دوعالم بیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا۔ حضور سرور کو نین علیہ السلام نے ساعت فرمایا۔ نزل به الروح الامین علی قلبك لنكون من المنذرین۔ آپ کے قلب مبارک پر جریل امین نے کرنازل ہوئے۔ لہذا قرآن مجید کے اولین مخاطب کا جو درجہ اور مقام ہے وہی ہی قرآن مجید کی اولین مخاطب کا جو درجہ اور مقام ہے وہی ہی قرآن مجید کی شان اور مقام ہے۔

آ ب نے غالبًا مثنوی مولا ناروم پڑھی ہوگی۔اورا گرنہیں پڑھی تو نام تو یقینا سنا ہوگا۔
ایک زمانے میں مثنوی مولا ناروم دنیائے اسلام کی ادبیات کی شاید سب سے مقبول کتاب تھی۔اگر
سیکھا جائے تو غالبًا غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بعد جو چند کتا ہیں مسلمانوں میں مقبولیت کی انتہا اور
معراج پر فائز ہوئیں ان میں سے ایک مثنوی مولا ناروم بھی تھی۔اس کے بارے میں کسی نے کہا
تفا۔ ہست قرآن درزبان پہلوی۔

جب مولا نامتنوی لکھر ہے تھے وان کے مخاطبین ان کے دوھیم دوست تھے۔ایک خواجہ حسام الدین علی ادرایک شخ ضیاءالدین زرکوب۔انبی دونوں سے خطاب کر کے انہوں نے پوری مثنوی کھی ادر کی مثنوی میں ان کا وہ معیار برقر ارد ہا، جوان کے ان دونوں مخاطبین کا تھا۔

لابذا در س قر آن کے اسلوب اور منہانی پر بات کرتے ہوئے ہمیں بیضرور خیال رکھنا اور ویکھنا چاہیے کہ ہمارے اس درس کے مخاطبین کون ہیں۔ مخاطبین کا کھاظ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مخاطبین کی بہت کا کھی اور فکری سطیں ہوتی ہیں، بہت سے پس منظر ہوتے ہیں، اور ان سب کے تقاضے اور ضروریات اور ہوتے ہیں۔ اگر درس قر آن کا مخاطب ایک عام تعلیم یا فتہ شہری ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے اور ضروریات اور ہوتے ہیں۔اگر درس قر آن کا مخاطب کوئی مختصل ہوئی تعلیم کے فتہ شہری ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے اور ہوں کے اور اس کا معیار بھی اور ہوگا۔اگر فی تعلیم کے مخصص لوگ آپ کے درس کے مخاطب ہیں، مثال کے طور پر ایک قانون کا مخصص ہے، ایک فلف مخصص لوگ آپ کے درس کے مخاطب میں مثال کے طور پر ایک قانون کا مخصص ہے، ایک فلف کا مخصص ہے، تو ایسے لوگوں کے قاضے اور ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے درس کے مخاطبین قر آن کو مخصصین ، مثلاً درس نظامی کے طلب ء یا علاء کر ام ہیں تو ان کی ضروریات اور تقاضے اور ہوں ہے۔ اس لیے پہلے بی تعین کر لین جا ہیں کہ ہمار اہدف کیا ہے اور ہم کس طقہ کو خطاب کرنا چاہتے کہ ہمار اہدف کیا ہے اور ہم کس طقہ کو خطاب کرنا چاہتے

ہیں۔جس طبقہ اور جس معیار کے لوگوں سے بات کرنی ہواس طبقہ کے فکری لیس منظر، اس کے زئن میں بیدا ہونے والے شبہات، اس طبقہ میں اٹھائے جانے والے سوالات، اور الن شبہات و سوالات کا منشا پہلے سے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔

قرآن مجیدی حکمت اور قرآن مجید کے عبائب وغرائب لا متناہی ہیں۔ ان لا متناہی و قرآئب لا متناہی ہیں۔ ان لا متناہی و قرآئب کی نوعیت کا تذکرہ آئندہ ہوگا اور اس کی چند جھلکیاں ہم آئندہ کسی گفتگو میں و یکھیں سے یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، سنریھم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسیم حتی یتبین لھم انہ الحق قرآن مجید کی تقانیت کی نشانیاں کا تئات میں اور انسانوں کے اندر اللہ تعالی دکھا تا چلا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ پی کا ترموز اللہ تعالی انسانوں کے سامنے کھولٹا کی بہت واقعیت اور ان کا مسلسل مطالعہ ناگڑ ہے ہے۔

مزید برآ ن برآنے والا دن مضوالات لے کرآتا ہے۔ آپ کا برآنے والا شاگرہ ایک نئی البحن اور ایک نیا اعتراض لے کرآئے گا۔ برآنے والے ماحول میں لوگ قرآن پاک کے بارے میں سنے سنے شبہات بیدا کریں گے اور اس سے انسانوں کے ذہن متاثر ہوں گے۔ ان سب کا اجمالی اور اصولی جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان سب آنے والے موالات اور شبہات کا جواب اللہ کے رسول نے بھی دے دیا ہے۔ لیکن اس اصولی اور اجمالی جواب کواس انداز سے بھنے اور موجودہ صورت حال پر منظبی کرنے کی ضروت ہے جس سے دور عاضر کے معترض اور منشکل کی البحن دور ہوجائے۔ اس مقعد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے حاضر کے معترض اور منشکل کی البحن دور ہوجائے۔ اس مقعد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اعتراض اور شبد کی بنیاد سے واقعیت اور قرآن مجید کی منطقہ ہدایت کا گہرائی سے مطالعہ ضرور کی ہوتا ہے۔ جب تک اس مسکلہ کو جوقرآن مجید میں موجود ہے اس سوال سے وابستہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ جواب ہمار سے سامنے اس طرح واضح منتج اور منشکل نہیں ہوگا کہ اسے ہم اس مسکلہ کی وضاحت کے والے سے دوسرول تک پہنچا سیس اور دوسرول کو اس کی تعلیم دے سکیں۔

قرآن مجیدکا میکام کہ بقول اقبال بآیاتش آساں بمیری۔ (جان آسانی سے نکلنے کے لیے قرآن پڑھنا) میر آن مجیدکواس کے درجہ سے کم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا سے رخصت ہور ہا ہے تو یقیناً حدیث پاک کی تعلیم ہے ہے کہ اس موقع پر سورہ یسین شریف کی تلاوت کی جائے۔ لیکن قرآن مجید کا صرف یہی ایک مصرف رہ جائے کہ اس کی آیات کی برکت سے لوگوں کے لیے مرنا آسان ہوجایا کر ہے تو قرآن مجید کا بیاستعال قرآن مجید کے مقام اور مرتبہ کے خلاف ہے۔ اس لیے مخاطبین کی مختف سطحوں اور معیارات کے لحاظ سے درس قرآن کے مقاصداور درس قرآنی کا منہاج مقرر کیا جائے گا۔

البتہ کھ مقاصد ایسے ہیں جوعموی انداز کے ہیں۔ وہی قرآن پاک کے زول کے ہیں۔ مقاصد ہیں۔ ان کوہم نین الفاظ میں بیان کرسکتے ہیں۔ بیتین الفاظ شاہ حضرت ولی اللہ محدث وہلویؒ کے ہیں۔ جن کی علوم قرآن کے موضوع پر ایک کتاب بہت معروف ہے۔ آپ میں سے جن بہنوں کوعر بی زبان آتی ہے ان کے لیے میرامشورہ بیہوگا کہ وہ اس کتاب کوعر بی زبان میں مضرور پڑھیں اور نہ صرف پڑھیں بلکہ متنقل حرز جان بنالیں۔ اور وقتا فو قنا اسکا مطالعہ کیا کریں۔ مضرور پڑھیں اور نہ صرف پڑھیں بلکہ متنقل حرز جان بنالیں۔ اور وقتا فو قنا اسکا مطالعہ کیا کریں۔ وہ کتاب کا اردواور انگریزی ترجم بھی ملتا ہے، جو بہنیں وہ کتاب کا اردواور انگریزی ترجم بھی ملتا ہے، جو بہنیں

عربی بہیں جانتی وہ اس کواردو میں پڑھ لیں۔اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اِصلی بیتین چیزیں ہیں۔

ا تہذیب نفوس البشر، کہ انسانوں کے نفوس کی اندر سے تہذیب ہواور انسانی نفوس اس قدر پاکیزہ اور صاف سقر ہے ہوجا کمیں کہ وہ تمام اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں انجام دے سکیں جواللّہ رب العزت نے ان کے اوپر عائد کی ہیں۔

۲\_دوسری چیز جوشاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ ہے دمغ العقائد الباطله، یعنی وہ تمام باطل عقائد جولاگوں کے قبنوں میں موجود ہیں۔ وہ مسلمانوں کے قبن ہوں یا غیر مسلموں کے۔ ان سب باطل عقائد کی تر دید کی جائے۔ بعض اوقات ایک غلط خیال آپ کے مخاطب کے ذبن میں ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں انگزائیاں لیتا رہتا ہے۔ لیکن وہ غلط خیال اس کے ذبن میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ سوال کی شکل میں اس کوآپ کے سامنے پیش خیال اس کے ذبن میں اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ سوال کی شکل میں اس کوآپ کے سامنے پیش تو وہ سوال اس کے دہن میں اتنا واضح نہیں کرے گا۔ اگر آپ ازخوداس کی تر دیونہیں کریں گی تو وہ سوال اس کے دہن قبل کو گوشوں میں کلبلا تار ہے گا، اور وہ البحسن اس کے ذبن میں قائم رہ گی، اور آپ کے درس قرآن کے باو جوداس کی وہ البحسن صاف نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ پہلے کی، اور آپ کے درس قرآن کے باوجوداس کی وہ البحسن صاف نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ پہلے دین والی خاتو اس کا اندازہ اور احساس کرلیں کہ خاطب کے ذبن میں کیا کیا شبہات آسکتے ہیں۔ اگر ورس میں وہ اس شبہ یا اعتراض کا تذکرہ کے بغیراور دین میں اس قسم کا شبہ موجود ہے، وہ ازخوداس شبہ یا اعتراض کا جواب یہ انداز ہے دے کہ وہ اعتراض خود بخو دہتم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذبنوں میں پائے جاتے ہیں ایک ایک کر کے تم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذبنوں میں پائے جاتے ہیں ایک ایک کر کے تم ہوجائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جولوگوں کے ذبنوں میں پائے جاتے ہیں ایک ایک کر کے تم ہوجائیں گے۔

بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ قرآن مجیدی روسے غلط عقیدہ ہے، اور ایک غلط خیال قرآن مجیدی روسے غلط خیال ہے، اور ایک تصور جولوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ غلط خیال ہے، اور ایک تصور جولوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ غلط خیال یا غلط تصور کے حق میں اس کے مانے غلط تصور ہے۔ تیکن کسی وجہ ہے اس غلط عقیدہ، غلط خیال یا غلط تصور کے حق میں اس کے مانے والوں میں کوئی عصیب بھی پیدا ہوگئی اور اس عصیب کا کوئی خاص پس منظر ہے، تو الی صورت حال میں مناسب رہے کہ عمومی انداز اختیار کیا جائے اور قرآن پاک کے موقف کی تشری وقسیر حال میں مناسب رہے کہ عمومی انداز اختیار کیا جائے اور قرآن پاک کے موقف کی تشری وقسیر اس انداز میں کی جائے کہ وہ غلط ہمی دور ہوجائے۔ اگرآ ہے نام لے کرتر دید کریں گی کے فلال میں مناسب کے کہ وہ غلط ہمی دور ہوجائے۔ اگرآ ہے نام لے کرتر دید کریں گی کے فلال میں

یا فلاں گروہ کے لوگوں میں بیرخیال یا بیرچیز غلط ہے تو اس سے ایک ردعمل بیدا ہوگا اور ایک ایسا
تعصب بیدا ہوجائے گا جوئ کو قبول کرنے میں مانع ہوگا۔ تعصب سے ضد بیدا ہوتی ہے۔ ضد
بالا خرعنا دکی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھرانسان کے لیے تی بات قبول کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔
ایک صورت حال میں انسان کا نفس اس کے غلط خیال کو نئے نئے انداز میں سامنے لا نا شروع
کر دیتا ہے۔ اس لیے اس اعتراض کا ذکر کیے بغیرا گرا آپ اس کا جواب دیں تو پھر تعصب کی دیوار
سامنے ہیں آتی۔ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے اکثر و بیشتر سوال کا ذکر کیے بغیر
اوراعتراض کو دہرائے بغیراس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ پڑھنے والے کا ذہمی خود بخو دصاف
ہوجا تا ہے اور معترض کے ذہمی کی آپ سے آپ دور ہوجاتی ہے۔
ہوجا تا ہے اور معترض کے ذہمی کی گئی آپ سے آپ دور ہوجاتی ہے۔

قرآن مجید کے اس اسلوب پر بھی ہم آ سے چل کربات کریں گے۔لیکن مثال کے طور یہاں صرف اتناعرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے زمین اور آسان کو جھ دنوں میں پیدا کیا ہے۔ولم یعی بعلقهن-الله تعالی ان کو پیدا کرکے تھانہیں-ایک اور جگہہے وما مسنا من لغوب، ہم برکوئی میکن طاری نہیں ہوئی۔اب بدیہود یوں کے ایک غلط عقید سے کی تر دید ہے۔ یہودی نعوذ باللہ سی محصے تھے کہ اللہ تعالی نے جیددن میں فلال فلال چیزیں بنائیں ، جبیها که بائبل کے عہدنا مدقد بم کے آغاز میں صراحت کی گئی ہے،اورنعوذ باللہ ساتویں دن وہ تھک كرليث كيااوراس نے بورے دن آرام كيا۔ يہود يوں كے نزويك وه ساتوال دن سبت كاون تھا۔جس میں میرودی چھٹی کیا کرتے تھے۔جب عیسائیوں کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہودی ہفتہ یا سبت کے دن چھٹی کرتے ہیں ،اس لیے ہمیں اس ہے اسکلے دن یعنی اتوار کے روز چھٹی کر لنی جاہیے۔اس لیے عیسائیوں نے اتوار کے دن چھٹی کرنی شروع کردی کیکن آپ غور فرما سے قرآن مجیدنے یہودیوں کے اس عقیدہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور نہ کوئی ایسااشارہ کیا جس سے بدیت مطے کہ یہودی ایسا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں۔بس ایک اشارہ ایسادے دیا کہ یہ غلط ہی اینے آ ب ہی ختم ہوگئی۔اللہ تعالی کی قدرت کوا بیے انداز ہیں بیان فرمادیا کہ قرآن کے طالب علم کے ذہن ہیں بيسوال پيدا ہو ہي جي سكتا۔ بيقر آن مجيد كا اسلوب استدلال اور طرز مخاصمہ ہے جو جميں بھي ا پنانا عاریے مارااسلوب بھی ایسانی ہونا جا ہے۔

سے شاہ صاحب کی زبان میں قرآن باک کا تبسرا مقصد فی الاعمال الفاسدہ ہے، لیعنی جواعمال

فاسدہ انسانوں میں رائج ہیں، جا ہے ان کی بنیاد کسی غلط عقیدے پر ہویا نہ ہو، ان اعمال کی علطی کو واضح کیا جائے ،اوران کومٹانے اور درست کرنے کی کوشش کی جائے۔بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط رواج انسانوں میں رائج ہوجا تا ہے اور بہت سے لوگ قر آن مجید کاعلم رکھنے کے با وجود میحسوس نہیں کرتے کہان کا میرواج قرآن مجید کے احکام کے منافی ہے، یا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انہیں بھی اس بات کا خیال ہی نہیں آتا۔اب اگر آپ نے بطور مدرس قرآن درس کے پہلے ہی دن لٹھ مار نے کے انداز میں بیر کہددیا کہ اے فلان فلاں لوگو: تم شرک کا ارتکاب كرر ہے ہو،اورا ہے فلال فلال لوگو! تم بدعت كاار تكاب كرر ہے ہو،اورتم ایسے ہو،اورا لیے ہو،تو اس سے نہ صرف ایک شدید ردعمل پیدا ہوگا۔ بلکہ اس کے امکانات بہت کمزور ہوجا کیں گے کہ آ پ کا مخاطب آپ کے پیغام سے کوئی مثبت اثر لے۔اس انداز بیان سے مضبوط گروہ بندیاں تو جنم کے سکتی ہیں، کوئی مثبت نتیجہ نکلنا دشوار ہے۔ اس طرز گفتگو سے آپ کے اور مخاطب کے درمیان تعصب کی ایک د بوار حائل ہوجاتی ہے۔ کیکن اگر آپ صرف قر آن مجید کی تعلیم بیان کرنے پراکتفاء کریں کہ قرآن مجید کی تعلیم بیہ ہے، اس میں بیہ حکمت ہے اور اس تعلیم کا تقاضا بیہ ہے کہ فلاں فلاں فتم کے کام نہ کیے جائیں ، تو اگر فوری طور پرنہیں تو آ گے چل کرایک نہ ایک دن قر آن مجید کا طالب علم آپ کی دعوت کوقبول کر لیتا ہے۔ اور قر آن مجید کے مطابق آ ہستہ آ ہستہ اس کے غلط طور طریقے اور فاسد عمل درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔

یہ تین تو وہ مقاصد ہیں جو درس قرآن کے اصل مقاصد ہیں اور یکی اصل مقاصد رہنے چاہئیں۔ چاہے ورس قرآن کی بھی سطح کا ہو، چاہے وہ اہام رازی گی سطح کا درس قرآن ہو، یا ہماری اور آپ کی سطح کا ، اس کے بیتین مقاصد لاز ما ہوں گے۔انسان کے نفس کی تہذیب کی ہر وقت ضرورت ہے اس لیے کہ تہذیب نفس اور تزکیہ روح کی کوئی انتہا نہیں۔نفس کی جتنی بھی تہذیب اور روح کا جتنا بھی کا تزکیہ ہوتا چلا جائے گا، اس سے او نچا ایک معیار ہمیشہ موجودرہے گا۔ اس ای طرح سے جب تک انسان دنیا میں ہے عقا کد باطلہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان اعتراضات کو کیلنے کی ضرورت بھی پیدا ہوتی رہیں گے۔اک طرح اختراضات اختراع کرتے رہیں گے۔ اور ان اعتراضات کو کیلنے کی ضرورت بھی پیدا ہوتی رہی ۔ای طرح کے انسان دنیا میں ہے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا مشاہدہ ہے کہ انسان فاسدہ بھی روز روز سے نئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا مشاہدہ ہے کہ انتہال فاسدہ بھی روز روز سے نئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا مشاہدہ ہے کہ

ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر جارے سامنے تین چیزیں اور بھی رہیں تو خود بخود ہمارے درس قرآن میں معنوبیت اور بلند سطح پیدا ہوتی جلی جائے گی۔مخاطب کی جوسطح ہوگی،اس کے حساب ہے آپ کا انداز خطاب اوراسلوب بلند ہوتا چلا جائے گا۔سب سے پہلے تو اس بات کا پختهٔ عزم اور صاف نیت ہونی جاہیے کہ اس درس کا مقصد وحید رضائے الہی کاحصول اور پیغام الٰہی کی تبلیغ ہے۔خود پیغام الٰہی کی تبلیغ ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کوجوں کا تو ں دوسروں تک يہنچاديناہے، بيرہارااولين ہرف ہونا جا ہيے۔اللہ تعالیٰ کا پيغام قر آن مجيد ميں اس کے اپنے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔اس کی آیات کی تلاوت اوراس کے معانی ومطالب کی تشریح خودرسول الدُّصلی الله عليه وملم كفرائض جِهار كانه من شامل ب\_ جبيها كه خود قرآن مجيد مين كي حجد سراحت كي كي بــــــــ بیغام اللی کی میبلیخ مخاطب کی سطح کے لحاظ ہے ہوگی۔اگر آپ کوسی دیہات میں ایسے لوگوں سے خطاب کا موقع ملتا ہے جنہوں نے بھی پڑھا لکھانہیں ان کے لیے آپ کا اسلوب اور م و کا کیکن اگر آپ کوکسی جامعہ میں ایم اے اور پی ایج ڈی کی سطح کے لوگوں کو خطاب کرنا ہوتو آپ کا معیاراورانداز واسلوب بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ بیہ بات اتنی ظاہراور بدیہی ہے کہ اس کے کے می دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ پیغام البی کا ایصال اور ابلاغ ان دونوں جگہوں پر ایک مشترک مقصد کے طور پر ہمارے سامنے رہے گا۔ پھر جیسے جیسے قرآن مجید کی تذریس کا کام آ کے بر هتا جائے گا ،تو اس کے ساتھ ساتھ ہارے مخاطب کی اور خود ہاری فہم قرآن کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی۔اس کی وجہ رہے کہ درس قرآن کے مخاطب اور ہدف صرف آپ کے سامعین ہی ہیں ہیں بلکہ مدرس خود بھی اس کا مخاطب ہے۔ اگر میں درس قرآن دے رہا ہوں توسب سے پہلے اپنے درس کا مخاطب میں خود ہوں ، اور اگر آپ درس دے رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ خود اس کی مخاطب ہیں۔

#### 35

مخاطِب اور خاطَب دونوں کی ذہنی تشکیل، دونوں کے ذہنی مزاج کی تیاری اور دونوں ک اس انداز سے تربیت کہ غیر اسلامی انداز اور قوت ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوسکے۔ یہی ہمارے درس قرآن کا ہدف اور مقصد ہونا چا ہے۔ اگر ہمارے درس قرآن کے سامعین کا ایمان، عقیدہ، جذبہ اور شعورِ اسلام اتنا مضبوط ہوجائے کہ کوئی بیرونی قوت اس کو متزازل نہ کر سکے توسیجھ لیس کہ درس قرآن نتیجہ خیز ہور ہا ہے۔ گویا قرآن مجید ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اندر مسلمان قلعہ بند ہوجاتا ہے۔ پھر باہر کی کوئی قوت اس کے دل ود ماغ کے اوپر اثر انداز ہیں ہوسکتی۔ پھر جب ایک مرتبہ دینی ذہن اور اسلامی مزاج کی تشکیل ہوجائے تو پھر تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بھی حاصل ہوجاتی ہے جو ہرمسلمان کامقصود اور منظور نظر ہے۔

یہاں تک تو عام تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سامعین کے لیے دیے جانے والے درس قرآن کے مقاصد واہداف مشترک تھے۔ یہ مقاصد سب کے لیے ہیں۔ ان میں عام مسلمان بھی شامل ہیں اور اعلیٰ ترین مہارتیں رکھنے والے تصصین بھی۔ لیکن جب آپ کوکی اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے خطاب کا موقع ملے ، اور اکثر ملے گا انشاء اللہ ، اور یقیناً ملتا بھی رہتا ہوگا ، تو تین چیزیں آپ کو مزید پیش نظررکھنی جا ہمیں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو خاص طور پر ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کے حوالے سے ناگزیر ہیں۔

ا۔سب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ایسے فکری اور تعلیمی باحول میں جی رہے ہیں جس پر مغربی افکار، تدن اور ثقافت کا تملہ روز بروز شدید ہے شدید تر ہوتا چلا جارہا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بوی تعداد کے خیالات اور طرز معاشرت پر مغرب کی اتنی گہری جھاپ پڑ چکی ہے کہ درس قرآن میں اس کا نوٹس نہ لینا حقیقت کے انکار کے مترادف ہے۔مغربی افکار کا اتنا گہرا اثر مسلمان کے دوں اور ذہنوں پر چھا گیا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان کے لیے اسلام کے عقائمہ اور تعلیمات میں جو چیز بالکل بدیمی ہوئی چاہیے تھی وہ اب بدیمی ہیں رہی، بلکہ محص ایک نظری اور خیالی چیز بن کررہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی نا پیڈئیس ہیں جن کے لیے اسلامی عقائمہ واحکام میں سے خیالی چیز بن کررہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی نا پیڈئیس ہیں جن کے لیے اسلامی عقائمہ واحکام میں سے بہت سے پہلونظری ہے بھی بڑھ کر ایک مشکوک چیز بن گئے ہیں۔ نعوذ باللہ اس کے جب بھی ایک دین ذہن کی تفکیل کا سوال پیدا ہوگا تو یہ بات ناگزیر ہوگی کہ عقیدہ اور فکر کی اس کمزور کی اور ایک دین ذہن کی تفکیل کا سوال پیدا ہوگا تو یہ بات ناگزیر ہوگی کہ عقیدہ اور فکر کی اس کمزور کی اور کیوں اور فہنوں سے مغرب ایکار سے متاثر لوگوں کے دلوں اور فہنوں سے مغرب

کے منفی اثر ات کودھونا اور اس کے دہبول کومٹا کرصاف کرتا اور وہ قلب وبصیرت پیدا کرنا جوقر آن مجید کا مقصود ہے ایک بہت بروے چیلنج کے طور پر ہم سب کے سامنے ہے۔

افسوس کہ اس وقت ہم کوئی مثالی اسلامی معاشرہ موجود نہیں۔اس وقت ہم کسی مثالی مسلم معاشرہ بین رہے۔ ہمارا معاشرہ بعض اعتبارے مسلم معاشرہ بین رہے۔ ہمارا معاشرہ بعض اعتبارے ہمارے اس معاشرہ بین بہت ک اعتبارے بیاب بھی ایک مسلم معاشرہ ہے۔ لیکن بعض اعتبارے ہماری ثقافتی زندگی جی کہ ہماری فامیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ غیراسلامی تو توں نے ہمارے معاشرہ ، ہماری ثقافتی زندگی جی کہ ہماری عائلی زندگی بین اس طرح مداخلت کرئی ہے کہ جگہ خگہ منہ صرف بہت ی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں ، بلکہ عائلی زندگی بین اس طرح مداخلت کرئی ہے کہ جگہ حگہ منہ صرف بہت ی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں ، بلکہ کئی جگہ فکری، ثقافتی اور تیدنی خلا پیدا ہوگیا ہے۔ اس خلاکو پر کرنا اور ایک مکمل ،محکا مل اور متناسق اسلامی متعاول بیش کردیا سد باب صرف اسی وقت کیا جا ہے گا جب ایک مکمل ،محکا مل اور متناسق اسلامی متباول بیش کردیا جائے گا جب ایک محمل موجودگی ہیں محض مواعظ اور تقریروں سے اس سیلا ب کے آگے بند نہیں باندھاجا سکتا۔

قرآن مجید کی اس آیت مبارکه کا جس میں ارشاد فرمانا گیا ہے: و ما ارسلنا من رسول الابلسان فومه، اللہ تعالیٰ نے جورسول بھی بھیجا ہے وہ اس قوم کی لسان میں بھیجا۔لسان میں زبان بھی شامل ہے۔دلائل اوراستدلال کے انداز بھی شامل ہیں۔ان پران شاءاللہ آئندہ دنوں میں گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک نے کیا اسلوب اپنایا اور کیسے اپنے خاطبین کے اسلوب اپنایا اور کیسے اپنے خاطبین کے اسلوب اپنایا اور کیسے اپنے خاطبین کے اسلوب کو اپنی بات پہنچانے کے لیے پیش نظر رکھا۔

۲-دوسری ۱۶ م بات جوخاص طور پرتعلیم یا فتہ سامعین کے لیے پیش نظر رکھنی چاہیے وہ قرآن مجید اور دوسر ہے علوم وفنون کے مطالعہ میں فرق کو کھوظ رکھنا ہے۔ جب ہم درس قرآن کا عمل شروع کرتے ہیں، بالحضوص جب وہ اعلیٰ تعلیم یا فتہ حضرات کے لیے ہواس میں ایک بڑی بنیا دی شرط قرآن پاک کی خصوصی نوعیت اور اس کے مطالعہ کی خصوصی اہمیت کا احساس اور شعور ہے۔ ہراس کاوش میں جس کا مقصد قرآن پاک کی افہام وتفہیم ہواس میں انسان کی عقلی اور دماغی صلاحیتوں کاوش میں جس کا مقصد قرآن پاک کی افہام وتفہیم ہواس میں انسان کی عقلی اور دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی قبلی اور دوحائی صلاحیتوں کو بھی پورے طور پرشریک ہونا چاہیے۔ جب تک قاری پورے کا بیت تھوڑا سا ہی حصہ آئے گا۔ یہ وہ فرق ہیں دو قرآن مجید کے افہام وتفہیم کو حصری ہرتم کی علمی کاوش سے میز کرتا ہے۔

آپ فلنے کی طالبہ ہوں، یا اکنا کمس کی ، سائنس کی طالبہ ہوں، یا نیکنالوجی کی۔ان
میں ہے ہے ملمی سرگری کا خالص علمی یاعقلی مقصد ہوسکتا ہے۔ یعن علمی سرگری بذات خود مطلوب
ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح کی مجروعلمی سرگری نہیں ہے۔ یہ کوئی علمی چاف یاعلمی
چٹنی نہیں ہے جے انسان بھی محصار مزے یا چٹخارے کی خاطر پڑھ لیا کرے، جیسے وہ ادب پڑھتا
ہے۔مثلاً دیوان غالب کا مطالعہ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ قرآن مجیداس قسم کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب
الہی ہے۔اس کی فہم کے نقاضے بچھ اور ہیں۔ یقینا اس کے مطالعہ اور فہم کے لیے فکر بھی ضرور رک
ہے، مقل بھی درکار ہے اور غور وخوض کی بھی ضرور رہ ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت
ہے۔ مقل بھی درکار ہے اور غور وخوض کی بھی ضرور رہ ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت
ہے۔ مقل بھی درکار ہے۔اگر میکن عقل سرگری ہوتی ، یا محض کوئی ایسی علمی سرگری ہوتی ، جیسی عام تعلی کے درکار ہے۔اگر میکن عقل سرگری ہوتی ، یا محض کوئی ایسی علمی سرگری ہوتی ، جیسی عام تعلی کے درکار ہے۔اگر میکن اس محتر آن می مجید اپنے بارہ میس بید نہ کہتا کہ بعضل به کئیرا و بھدی به کشیرا۔ بعض اوقات اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے ہے بہت سے لوگوں کو گراہی کے داستے پر است بی

ڈال دیتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کواس کے ذریعہ سے ہدایت عطافر ما تا ہے۔ گراہی کے داستہ پر ہمیشہ وہ لوگ پڑتے ہیں جواسے کسب فیض کے لیے نہیں بلکہ کسی مادی مفاد یا محض علمی مشغلہ کے لیے بردھتے ہیں۔ اور جن کی نظر میں دیوان غالب اور قرآن مجید نعوذ باللہ برابر ہیں، کہ اپنی دلچیسی کی خاطر بھی کوئی۔

کی خاطر بھی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھتا ہے اور بھی کوئی۔

اگرقرآن مجیدکوای انداز سے پڑھا گیا تو گراہی کاراستہ ہی کھلے گا۔ ہدایت کاراستہ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والا ایک قلبی اور روحانی تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم کرے۔اور جب تک قاری اس گہر نے تعلق کے ساتھ قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اور جب تک پورے عزم اورارادہ کی گہرائی کے ساتھ کتاب اللہ سے ربط نہیں کرے گا کہا سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بجھتا ہے اور بچھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ اس وقت تک قرآن مجید اپ درواز کے کسی پروانہیں کرتا۔ غالبا بہی وہ چیز ہے جس کی طرف علامدا قبال نے اشارہ کیا ہے۔اس شعر میں جو ابھی تعارفی کلمات میں آپ نے سنا ہے:۔

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

اس کا قصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک بزرگ اورصوفی مزائ شخص سے، ان کے بارے میں علامہ نے لکھا ہے کہ نو جوانی کے زمانے میں میرامعمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ قر آن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک روز تلاوت میں مشغول تھا کہ میرے والد برابر سے گذر ہے اور فرمانے گئے کہ کیا کرر ہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ قر آن مجید کی تلاوت کرر ہا تھا تو گزرتے وہ بین کر خاموثی ہو کر چلے گئے۔ اگلے روز پھر ایسا ہی ہوا کہ میں تلاوت کرر ہا تھا تو گزرتے ہوتے بی چھا کیا کررہے ہو؟ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ جی تلاوت کرر ہا ہوں۔ اس طرح کی دن تک بوجھتے رہے۔ آخرا کے دن اقبال نے عرض کیا کہ آپ روزانہ بوجھتے ہیں، جبحہ آپ خود وکھتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا: دیکھو جب تم کلام پاک بڑھا کروکہ اللہ تعالی خود براہ راست تم ہی سے ہم کلام اور تم کروتو اس تلاوت قرآن کا جواثر پیراہوگا، وہ عام مطالعہ سے بیرانہیں ہوسکتا۔

بس یمی فرق ہے تر آن پاک کے مطالعہ میں اور ایک عام کتاب کے مطالعہ ہیں۔ کوئی عام کتاب جو اعلیٰ ہے اعلیٰ انداز کی ہواوراو نجی ہے او نجی سے او نجی سے اللہ تعالیٰ آپ ہے خاطب نہیں ہوتا۔ جب قر آن مجید کا مطالعہ یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو میر ہی لیے اتارا ہے اور مجھے ہی اس میں خطاب کیا ہے تو پھر خود بخو داس کا اثر ول کی گرائیوں میں اثر تا چلا جائے گا۔ یہ کیفیت صرف ای وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قر آن مجید کے کتاب ہدایت ہونے پر کا لی ایمان ہو، بلکہ یہ چیز ایمان کا لی بھی پیدا کرتی ہے۔ جتنا روحانی تعلیٰ کے ساتھ اور قلب کی گہرائی کے ساتھ اور قلب کی گہرائی کے ساتھ اور قلب کی گہرائی کے ساتھ پڑھے والا اس کو پڑھے گا اتنا ہی اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، اس کا فرود ، اس کا نظریہ خرض ہر چیز کی قبلی وابستی بردھتی چلی جائے گی ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، قرآن مجید ہے ہم غرض ہر چیز کی قبلی وابستی بردھتی چلی جائے گی ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، قرآن مجید ہے ہم خرض ہر چیز کی قبلی وابستی بردھتی چلی جائے گی ، اور روحانی طور پر اس کا وجود ، قرآن مجید ہے ہم آ ہنگ ہوتا چلا جائے گا۔

تیسری شرط جولازی ہے وہ یہ کہ درس قرآن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی عظمت کا احساس پیدا کیا جا ہے۔ جب تک قرآن کے قاری کے دل میں اس کتاب کی عظمت کا اجساس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک قاری نہ اس کتاب کے رنگ میں رنگا جاسکتا ہے، بنہ اس کتاب کے سانچ میں ڈھل سکتا ہے۔ بنہ اس کتاب کے سانچ میں ڈھل سکتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے احساس کے لیے وہ آبات کافی ہیں جوابھی ماری بہن نے علاوت کی ہیں کہ اگر اس کتاب کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو تم ویکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ موجاتا۔ اس آبت مبار کہ سے کیا مراد ہے، عظمت قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا ایک ابتدائی اور سرسری اندازہ کرنے کے لیے کل یا پرسوں اس موضوع پر گفتگو کریں ہے، اس کا ایک ابتدائی اور سرسری اندازہ کرنے کے لیے کل یا پرسوں اس موضوع پر گفتگو کریں کے لیکن اس آبت ہے۔ کہ پوری پوری کوشش اور پختہ اراد سے اور عزم کے ساتھ کتاب الجی سے رہوع کیا جائے تو پھر دیکھیے اس کتاب کے درواز سے اور کھڑکیاں کس طرح آبک ایک کرے کھلنے شروع ہوجاتے ہیں۔

ر میں میں ہے ہے۔ ان میں سے دونو اللہ تعالی نے خود ہمارے اندر کھ دیے ہیں۔ اس میں ان سب کوتر آن مجید کے بیجھنے اور اس کا عمیق فہم حاصل کرنے سے لیے استعمال کیا جائے۔ جو اسائل ہمیں دستیاب ہیں ان کوئین حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے دونو اللہ تعالی نے خود ہمارے اندر دکھ دیے ہیں۔ ایک تو یہ

ظاہری حواس خسہ ہیں جوقر آن یاک کو بچھنے اور مادکرنے کے کام آتے ہیں۔ان یا بچ نیس سے دو لیمی قوت سامعه اور قوت باصره کا حفظ قرآن اور قهم قرآن سے خصوصی رشتہ ہے۔ان میں بھی قوت سامعہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میہ ہات یا در کھیے گا کہ انسان کے پاس ساعت کی حس سب سے تیز ہوتی ہے۔ چیزوں کو یا در کھنے میں یہی حس سب سے زیادہ اس کے کام آتی ہے۔ س کرجو چیزیاد ہوتی ہے وہ بنسبت پڑھ کریاد کرنے کے زیادہ دیریا ہوتی ہے۔ اس کیے قرآن مجید کے پڑھنے یر هانے اور حفظ کرنے میں قوت ساعت سے زیادہ کام لینا جا ہے۔ آج کل توریکارڈ نگ کا ذریعہ بہت آ سان اور ہر جگہ دستیاب ہو گیا ہے۔ ایک چیز کو بانچ دس مرتبہ من لیں تو وہ آ پ کو چھتر فیصد یا دہوجائے گی ۔ یا تم از کم اس کے اہم مندرجات ضرور یا دہوجا کیں گے۔اس کے برعکس اگر دس مرتبہ خود پڑھیں گے جب بھی وہ چیزاتی یا دہیں ہوگی جتنی جاریا بچ مرتبہ ن کریا دہوجائے گی۔ یہ تو ظاہری حواس ہیں جواللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عطافر مائے ہیں۔علاوہ ازیں یا نجے حواس باطنی بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ انسان کی یاد داشت ہے، سویتے بھیے کی صلاحیت ہے، وجدان اورحس مشترک وغیرہ ہیں۔ بیہ باطنی حواس ہیں جن سے کام لے کر ظاہری حواس سے حاصل کیے ہوئے علم کو محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ ریتمام وسائل دنیا کے ہرانسان کومیسر ہیں۔وسائل کی تیسری قشم مادی وسائل کی ہے۔ جو بفتر رضرورت ہرانسان کوملتی ہے۔جس کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں ان کو اس راہ میں استعمال کرنے کا وہ اتنا ہی مکلّف ہے۔ درس قر آن میں بھی اور تدریس قرآن میں بھی ،مطالعہ قرآن میں بھی اور تعلیم قرآن میں بھی۔

کین جب تک ذوق طلب نہ پیدا ہوانیان ان تمام وسائل کو استعال کرنے کے لیے
آ مادہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنے والی آپ کے درس میں بیٹھی ہے۔ بظاہر
اس کی نگا ہیں آپ کے اوپر ہیں ، لیکن اس کے کان کہیں اور ہیں ، اس کا جسم تو یہاں ہے ، لیکن اس کا
د ماغ کمی دوسر کی جگہ مصروف عمل ہے۔ پورا درس سننے کے بعد بھی اس کو سے پیتے نہیں چاتا کہ کہنے
والے نے کیا کہا ہے اور سننے والوں نے کیا سنا ہے۔ اس لیے کہ وہاں ذوق طلب نہیں تھا۔ اگر
ذوق طلب ہوتو تمام حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی ایک جگہ جمتع ہوکر ایک ہی نشست میں
انسان کو وہ میجی شکھا دیتے ہیں جو دوسری صورت میں دس نشستوں میں بھی نہیں سیکھا جاسکتا۔ اس
علامہ اقبال نے ذوق طلب کی ضرورت ہے ، ہر مسلمان کے پاس ذوق طلب ہونا ہے حد ضروری ہے۔
علامہ اقبال نے فرمایا:۔

صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب تم العجب ثم العجب

بيربات كتني عجيب ہے كہ قرآن مجيد كاطالبعلم ہواوراس ميں ذوق طلب نه ہو۔

آخر میں مختصر طور پرایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا جا ہتا ہوں۔وہ میہ کہ قرآن مجید کی

بنیاد وی الهی پر ہے۔ وی الهی کیا ہے؟ اس کی نوعیت اور ماخذ کیا ہے؟ بیا نتہائی اہم سوالات ہیں۔
فی الحال مختر طور پرا تناسمجھ لیس وی الهی سب سے قطعی ،سب سے ممل ،سب سے سپچا ورسب سے
دیر پاعلم کا ماخذ ہے۔ لیکن خود وی الهی کیا ہے، اس پر خدا بیزار مفکر بن بہت سے شبہات اور
اعتر ضات پیش کرتے ہیں۔ ہم وی الهی کو کس طرح سمجھیں اور بیان کریں؟ اوران اعتر اضات کی
فضا ہیں ہم کیسے اپنے دل کو مطمئن کریں؟ یہ گفتگو ذراطویل ہوگی۔ اس پران شاءاللہ کل گفتگو کریں
گفضا ہیں ہم کیسے اپنے دل کو مطمئن کریں؟ یہ گفتگو ذراطویل ہوگی۔ اس پران شاءاللہ کل گفتگو کریں
گفتار نے کی کی گفتگو کا موضوع ہوگا قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف، لیعنی قرآن مجید کیا ہے اوراس کے
عمومی تعارف کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر بھی کل بات کریں گاور چونکہ دی الهی قرآن پاک کا
ماخذ ہے اس لیے تھوڑی بی گفتگو دی پر بھی کرنا ضروری ہے۔

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## سوال وجواب

سوال: آپ نے فرمایا کہ الحدیٰ کے بارے میں بہت سے علماء کو تحفظات ہیں! اس کی وضاحت کرنا پیند فرما کیں گے؟

جواب: دراصل میں کوئی مخصوص نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری جو بہیں الصدیٰ سے وابستہ ہیں اور دین کا کام کررہی ہیں میں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ میر اتعلق ان کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر رہتا ہے۔ دراصل کچھ علاء کرام کی تحریریں میں نے پڑھیں جو میرے لیے انہائی احترام کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے الصدیٰ کے پروگراموں کے بارہ میں پچھنفی خیالات کا ظہار کیا۔ ان میں سے کم از کم ایک نے اپنی رائے سے رجوع کرلیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگراس میں کی کوئی چیز آ ہے کے سامنے آ ہے تو آ ہو اس کونظر انداز کر دیجے۔ نیک کام کے اپنی اثر ات اور برکات ہوتے ہیں۔ اثر ات و برکات کو ویکھنے کے بعدلوگوں کے اعتراضات خود بخو دخم ہوجاتے ہیں۔

بعض علاء کرام کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تدریس قرآن کے لیے پہلے مدرسہ کا دی سالہ نصاب مکمل کرنا ہے حد ضروری ہے، اس کے بعد ہی تدریس قرآن موزلوگوں کی مصروف ہونا چاہیے۔ ان حضرات کی رائے میں چوں کہ جدید تعلیم یا فتہ اور نوآ موزلوگوں کی بنیا داس دی سالہ نصاب کے بغیر پختہ نہیں ہوتی ، جونہم قرآن لیے تاگزیر ہے، اس لیے عام لوگوں میں اس طرح دری قرآن کے علقے منظم کرنا درست نہیں ہے۔ میں اس خیال سے اتفاق نہیں مرتا۔ میں سے بحتا ہوں کہ قرآن مجید کرتا۔ میں سے بحتا ہوں کہ قرآن مجید کونہ کی بنیا د کی ضرورت ہے، نہ بیسا کھیوں کی۔ قرآن مجید بنیا د بھی فراہم کرتا ہے، دیواری بھی فراہم کرتا ہے اور تعلیم کی تکیل بھی کردیتا ہے۔

قرآن مجید خودا پی جگدایک کمس کتاب ہے۔ وہ کسی کامختاج نہیں ہے۔ باتی علوم قرآن مجید کھتاج ہیں۔ اس لیے جھے اس دلیل سے انفاق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے فقد اور اصول فقد کاعلم حاصل نہیں کیا، یا آپ نے علم الکلام نہیں پڑھا۔ اس لیے آپ کو درس قرآن کی ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے۔ میرانا چیز کا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس وسوسہ میں نہ پڑیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ میں خود فقد کا طالب علم ہوں فقہ می موضوعات پر ہی پڑھتا پڑھا تا ہول ۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن نہیں فقد کی محتاج نہیں۔ یہ تمام علوم قرآن پڑھا پاک کے تاج ہیں، قرآن نان میں سے کسی کامختاج نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی کی پروا کیے بغیرا پنا کام حاری رکھیں۔

سوال: لوگوں کو قرآن مجید کے قریب کس طرح لایا جائے؟

جواب: ہرخص کے فکری پس منظر کود کھے کراس کے ساتھ الگ معاملہ کرنا پڑے گا۔ پچھاوگ منطقی اور فلسفیان انداز پند کرتے ہیں۔ کیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کوئی انسان تھوڑ اسا بھی قرآن مجید کے قریب آجائے تو اس کی عظمت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارا کا م صرف قریب لانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ قریب لانے کے لیے مخاطب کے مزاح اور افرا فراج کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پراگر کوئی سائنس کا طالب علم ہے تو اسے مورلیں بکائی کی کتاب پڑھنے کے لیے دیجے۔ بڑی اچھی کتاب ہے۔

موریس بکائی فرانس کے نومسلم عالم ہیں ، پیشہ کے اعتبارے میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ایک زمانہ میں فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔انہوں نے خود مجھ سے بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ انہیں ایک مرتبہ شاہ فیصل کاطبی معائد کرنے کے لیے پیرس سے بلایا گیا۔ وہ ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہے۔ اس دوران میں انہوں نے دہاں قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھا ہوا دیکھا۔ سرسری ورق گردانی کی تو پہتہ چلا کہ قرآن مجید میں کھ بیانات سائنسی نوعیت کے بھی ہیں۔ انہوں نے دہ تمام بیانات اپ پاس نوٹ کر لیے۔ اس وقت ان کا کوئی ارادہ اسلام قبول کرنے کا نہ تھا۔ پھر جب وہ پیرس وائیس گئے تو انہوں نے بائل سے بھی اس قتم کے تمام بیانات نوٹ کر لیے جوسائنسی نوعیت کے ہے۔ بعد ازاں ان سب بیانات کا نقا بلی مطالعہ کیا تو دیکھا کہ قرآن مجید کے تمام بیانات موفیصد درست تھے ازاں ان سب بیانات کا نقا بلی مطالعہ کیا تو دیکھا کہ قرآن مجید کے تمام بیانات موفیصد درست تھے اور بائیل کے تمام بیانات موفیصد درست تھے انہوں نے اسلام کا مطالعہ جاری رکھا۔ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران میں انہوں نے اسلام کا مطالعہ جاری رکھا۔ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران میں انہوں نے ایک کر بیہ کتاب کی سائنس کے طالب علم کو پڑھنے کے لیے دے گئی ہیں۔

اگرکوئی ادب کا طالب علم ہوتو اس قرآن مجید کے ادبی محاس کی کوئی کتاب دیجیے۔مثلاً سید قطب کی کتاب دیجیے۔مثلاً سید قطب کی کتاب ہے'' مشاہد القیامہ فی القران' اس کو پڑھ کر قرآن مجید کی ادبی عظمت کا اعتراف ہوگا۔علامہ اقبال نے ایک جگہ کھھا ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن مجید کے لغوی اور معنوی صن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بشر طیکہ ایک مرتبہ وہ اس کے دائر سے میں آجائے۔

ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہمہ ہیں ہے۔ کیکن کی جی خص کو جب آپ قر ان کے قریب آنے کی دعوت ویں تو ترجمہ اور تفسیر اس کے ذہنی معیار، مزاج اور اس کے علمی ذوق کوسا سنے کر دیں۔ ترجمہ اور تفسیر ہرا نداز کی موجود ہے۔ ہماری اردو زبان میں قر آن مجید کے بین وں تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ اگر کسی نے مغربی افکار اور نظریات کا گہرا مطالعہ کیا ہوتو آپ اے مولا ناعبد المما جدور بابادی کی تفسیر پڑھنے کا مشورہ وی جوایک جلد میں ہے، لیکن بڑی غیر معمولی اور عمدہ تفسیر ہے۔ اگر کوئی خض تقابل اویان میں دبھی رکھتا ہے تو میں ایک تفسیر سے۔ اگر کوئی خض تقابل اویان میں دبھی کی رکھتا ہے تو ایک تفسیر سے۔ اگر کوئی خض تقابل اویان میں دبھی کی میان کی تفسیر سے۔ اگر کوئی آئر بڑی اوب کا دلدادہ ہے اور مغرب کی نفسیات کا طالب علم ہے تو پھر آپ اسے عبداللہ یوسف علی کا آئر بڑی اور اس کے دلدادہ ہے اور مغرب کی نفسیات کا طالب علم ہے تو پھر آپ اسے عبداللہ یوسف علی کا آئر بڑی ترجمہ اور تفسیر دیں۔ کینے کا مقصد سے کہ پہلے آ دی کا ذوتی اور مزان دیکھ لیس اور اس کے دل میں ہدایت حاصل ہوگی۔ مزان دیکھ لیس اور اس کے مطابق اے بڑا جین ویں۔ آگر اس کے دل میں ہدایت حاصل ہوگی۔ کا گئی ہواراللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتے تھیں تا ہے ہدایت حاصل ہوگی۔

خطبروم قرآن مجید ایک عمومی تعارف ایک عمومی تعارف

## Marfat.com

قرآن مجید کا ایک عموی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں ہے اکثر نے قرآن میں ہے مجید جزوی طور پر تو بار ہا پڑھا ہوتا ہے، تراجم اور تفاسیر دیکھنے کا موقعہ بھی ماتا ہے، لیکن ہم میں ہے بہت سے لوگوں کو بیر موقع بہت کم ملتا ہے کہ قرآن مجید پر بہ حیثیت مجموعی عموی انداز سے غور کیا جائے، اور پوری کتاب اللی کو ایک متحد الموضوع کتاب سمجھ کر اس پر بہ حیثیت مجموعی نظر ڈائی جائے۔ یوں ہم میں سے اکثر کو ایک طویل عرصہ یہ بجھنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کتاب کا بنیادی موضوع اور ہدف کیا ہے۔ اس کے اہم اور بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کی تر تیب اور اندرونی نظم موضوع اور ہدف کیا ہے۔ اس کے اہم اور بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کی تر تیب اور اندرونی نظم موضوع اور ہدف کیا ہے۔ اس کے اہم اور بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کی تر تیب اور اندرونی نظم میں موضوع اور ہدف کیا ہے۔ اس کے اہم اور بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کی تر تیب اور اندرونی نظم ضروری سوالات کا جواب ایک عرصہ در از کے بعد کہیں جا کر ملتا ہے۔ اور دہ بھی کسی کسی کو۔

پیربعض صورتوں میں بیرعرصدا تناطویل ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کے مضامین پر جزوی گرفت ڈھیلی ہوجاتی ہے۔ اگر کسی نے تین جارسال کے طویل عرصہ میں پورے قرآن پاک کے ترجمہ اوراورتغییر کا دفت نظر سے مطالعہ کیا ہے تو جب تک وہ مطالعہ کمل ہوتا ہے اس وفت تک ابتدائی مراحل میں مطالعہ میں آنے والی بہت می چیزیں نظروں سے اوجھل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور بیا ندازہ کرنامشکل ہوجاتا ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب بحثیت مجموعی کیا ہے، اس کی سورتوں کی ترتیب بحثیت مجموعی کیا ہے، اس کی سورتوں کی ترتیب بحثیت مجموعی کیا ہے، اس کی سورتوں کی ترتیب کی ترتیب بحثیت میں ہوجاتا ہے، اس کی سورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس کے ندور نی مضامین کی تشکیل اور ساخت کیا ہے؟ نظم کلام اور عبارت کی اندرو فی ڈھانچے کیا ہے؟ ۔ بیرسب چیزیں نظروں سے اوجھل ہوجاتی ہیں۔

اس کے ضرورت اس بات کی ہے کہ مطالعہ قرآن کے آغاز ہی میں قرآن مجید کے طالب علم کو جہال کتاب الہی کے مضامین سے واقفیت اور اس کے مندرجات سے آشنائی حاصل

ہو ہیں میہ بھی ضروری ہے کہ قاری کے ذہن میں بحثیت مجموعی میہ بات متحضر رہے کہ کتاب اللی کے مضامین کا آپس میں ربط کیا کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ربط اور نظم پر ذرا مفصل گفتگوا کی مستقل خطبہ میں ہوگی الیکن آج کی نشست میں قرآن مجید ہے۔ ربط اور نظم پر ذرا مفصل گفتگوا کی مستقل خطبہ میں ہوگی اور تعارفی گفتگوہوگی۔ کے عمومی تعارف کے سیاق میں نظم قرآن پر بھی عمومی اور تعارفی گفتگوہوگی۔

قرآن مجید کی بنیادوتی اللی ہے اور سے بات ہم سب جانے ہیں۔ لیکن وتی کی تعریف کیا ہے، وتی کی حقیقت کیا ہے، وتی کی نوعیت اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ ان پرعمو ما درس قرآن کے حلقوں میں گفتگونہیں ہوتی۔ اور اس موضوع سے متعلق بہت سے ضروری اور اہم سوالات لوگوں علقوں میں گفتگونہیں ہوتی۔ اور اس موضوع سے مہلے میں اسی موضوع پر چند اہم اور ضروری گذارشات پیش کرتا ہوں۔

یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر دمی مختلف شکلوں ہیں اور مختلف اللہ علیہ وسلم پر دمی مختلف شکلوں ہیں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی۔ دمی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی وہ ہے جو سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں اور کتابوں میں ملتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں نید دیکھنا چا ہے کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں اور قرآن مجید کا تعریف علمائے اصول نے جو کی ہے سب قرآن مجید کی تعریف علمائے اصول نے جو کی ہے سب میں ہیں ہوں ہیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

القران هو كلام الله المنزل على محمد منط المعجز بسورة منه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في الصاحف، المنقول الينا، بين دفتي المصحف نقلا متواترا.

یعنی قرق ن مجید ہے مراد ہے الکلام المز ل، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جورسول
اکر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا ہے جس کی ایک ایک سورت اپنی جگہ ایک
معجزہ ہے،، وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت تھی جائے گی جوشنحوں
میں لکھا ہوا ہمار ہے پاس موجود ہے، اور ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام
ہیں لکھا ہوا ہمار ہے پاس موجود ہے، اور ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام
ہیں لکھا ہوتا چلا آ رہا ہے۔
اس مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔
اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس تعریف کی تفصیلات پر انشاء اللہ آ سے چاک کر تفتیکو ہوگی۔
اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس تعریف کی تفصیلات پر انشاء اللہ آ سے چاک کر تفتیکو ہوگی۔

48

ای تعریف میں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کا ابتدائی بتعارف ہی کلام منزل ہے کرایا گیا ہے، لیعنی وہ کلام جواللہ تعالی کی طرف ہے اتارا گیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اتارا گیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اتار ہے جانے کا ذریعہ وہی اللی ہے۔ لہذا قرآن مجید کا مصدراور ما خذوجی اللی ہے۔ وہی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا نزول وہی کی کون کی شکل ہے ہوا ہے۔ یہ آج کی ابتدائی اور تمہیدی گذارشات کا موضوع ہے۔

وی کے لفظی معنی کلام عرب میں خفی اور سراجے اشارہ کے آئے ہیں، لین خاموثی کے ساتھ کی کوجلدی سے اس طرح کوئی اشارہ کردینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا پیغام اور مطلب سمجھ لے۔ اس لطیف ابلاغ کوعربی زبان میں وی کہتے ہیں۔ اصحاب لفت کے الفاظ میں:
الاشارۃ السریعۃ بلطف لیعنی جلدی سے لطیف انداز میں کوئی ایسا اشارہ کردیا جائے کہ جھنے والا مطلب سمجھ لے۔ لفت میں وی کا لفظ جس مفہوم میں استعال ہوا ہے اس کی مثالیں کلام عرب میں کثرت سے لئتی ہیں۔ بہی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی کئی مرتب استعال ہوا ہے۔ کثرت سے لئتی ہیں۔ بہی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی کئی مرتب استعال ہوا ہے۔ واو حی دبل الی النحل تمہارے دب نے شہد کی کسی کے دل میں سے بات ڈال دی۔ اس طرح آئیک دوسری جگہ ارشادہ ہوا ہے وا حینا الی ام موسی ان ارصعیہ، ہم نے موئی کی ماں طرح آئیک دوسری جگہ ارشادہ ہوا ہے وا ودودھ پلانا شروع کردو۔ بیاور اس طرح کی گئی دوسری کئی دوسری نے دل میں وی کی مان دوس کے دل میں وی سے مرادوہ بینا میں وی کئی مشہوم میں وی سے مرادوہ بینا میں ہوت کی وراطت سے انبیاء آیات میں وی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں وی سے مرادوہ بینا میں علیم السلام کے قلب مبارک پرالقا ہوتا ہے، جس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ اس پینا میوہ دوسرے انسانوں تک پہنچادیں۔

وتی تین بنیا دی عناصر سے عبارت ہے۔ سب پہلی چیز توبیہ کہ وتی ایک ایساؤر بعیم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتا ہے اور جس ذریعیہ ہے آتا ہے وہ عام انسانوں کو میسر جبیں، وہ ذریعیہ صرف اور صرف انبیاء علیم میسر جبیں، وہ ذریعیہ صرف اور صرف انبیاء علیم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ کو یا بیوہ ذریعی میسر جوا کی ما العد الطبیعی نوعیت رکھتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے سمی کو اللہ تعالیٰ کا کوئی تکم بتا کیں تو اس کو وی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یعلم آپ کو انسانی ذرائع سے حاصل ہوا ہے۔ بتا کیں تو اس کو وی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یعلم آپ کو انسانی ذرائع سے حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اساتذہ سے یا خود مطالعہ کر کے حاصل کیا ہے۔ بید در لیہ دوسرے انسانوں کو بھی

حاصل ہے۔ لہٰذا آپ کا بیلم وی نہیں ہے۔ وی سے مراد وہ ذریعی کم ہے جو ما بعد الطبیعی ہواور دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو۔ وہ صرف نمی کو حاصل ہوتا ہے۔

دوسری بنیادی چیز دحی کی حقیقت میں بیہ ہے کہ وہ بیتی اور قطعی ہوتی ہے۔اس کا یقین اور اس کی قطعیت دنیا کی ہر قطعی اور بیتی چیز سے براھ کر اور ہر تیم کے شک اور ظن تخیین سے ماوراء ہے۔قطعیت دنیا کی ہر قطعی اور بیتی چیز سے براھ کر اور خصائص میں سے ہاوراس کی ماہیت اور حقیقت میں سے ہاوراس کی ماہیت اور حقیقت میں شامل ہے۔قطعیت پرزوراوراس کو مجھنااس لیے ضروری ہے کہ وحی کو دوسرے ذرائع علم سے میٹر کیا جاسکے۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام انسانوں کے دل میں بھی کوئی بات ڈال دی
جاتی ہے۔ جے القاء کہتے ہیں۔ آپ نے بھی محسوں کیا ہوگا کہ بھی درس قران ویتے وقت یا
پڑھاتے وقت کوئی طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے۔ اور آپ کو پہلے ہے اس کا جواب معلوم نہیں
ہوتا۔ لیکن اچا بک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں جواب آ جاتا ہے اور صاف
محسوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ بیالقاء ہے۔ لیکن پقطعی اور نظی نہیں ہے۔
ہوسکتا ہے کہ بیہ بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ بیالقاء ہے۔ لیکن پقطعی اور نظی نہیں ہے سے مول میں نہ ڈالی ہو، بلکہ آپ ہی کے نفس نے آپ کو
سمجھادی ہواور فلط ہو۔ اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواور وسیح ہو۔
اس فرق کا پید نصوص سے چلے گا کہ کون سا القاء سے کہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواور وسیح ہو۔
اس فرق کا پید نصوص سے جیلے گا کہ کون سا القاء سے کہ است واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواور می کہ اس فرق کا پید نصوص سے جیلے گا کہ کون سا القاء سے اور من جانب اللہ ہے ، اور اگر قرآن می بیر ، سنت ثابتہ اور عقل سے متعارض ہے تو محمل وسوسہ اور وہم ہے اور من جانب اللہ ہیں ہیں قطعی اور بھنی ہوتی ہے۔ وہی الیٰ خود میزان ہے میں میں قول کر دوسری چیز در سے میں گا فلا ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔خود وہ کی الیٰ کوکسی خار جی میزان کی ضرورت نہیں۔

تیسرابنیادی عضر جودی کی حقیقت میں شامل ہے وہ بیہ کدوتی اپنے وصول کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے۔ نزول وی کے بعد کسی انسان کے پاس بیافتیار ہاتی نہیں رہتا کہ اس پڑمل کرے یا نہ کرے۔ وی کے احکام اور ہدایات پڑمل کرے یا نہ کرے۔ وی کے احکام اور ہدایات پڑمل کرنالازی ہے۔القاء میں افتیار ہوتا ہے۔ آپ جا ہیں تو اس پڑمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔

یتن بنیادی عناصر بیل جن سے وی کی حقیقت کمل ہوتی ہے۔ وی ایک ایسا تجربہ ہوائی غیر معمولی نواس کی الفاظ میں بیان نہیں کیا جو انہائی غیر معمولی کہاں کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تجربہ سارے انسانی تجربات سے الگ اپنی بی نوعیت کا ایک منفر د تجربہ ہے۔ یہ تمام مادی تحدیدات اور انسانی وسائل سے ماوراء ایک حقیقت ہے۔ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کم آن مجید کن ول کا سلیڈ شروع ہوا تو دو مری یا تیسری وی کے دوران میں اللہ تعالی نے آپ کواس بات سے پیشکی آگاہ کردیا کہ انا سنلفی علیك قو لا تقیلا بهم آپ بربہت ایک بھاری کی اس مازل کرنے والے بیس۔ پیشکی آگاہ کو کردیا کہ انا سنلفی علیك قو لا تقیلا بهم آپ بربہت ایک تھاوی کی کام نازل کرنے والے بیس۔ پیشکی قول ، یہ بھاری بین کی پہلووک سے ہے۔ ایک تو عملاً وی کی کمام نازل کرنے والے بیس۔ پیشکی قول ، یہ بھاری بین کی پہلووک سے ہے۔ ایک تو عملاً وی کی کمام نازل کرنے تھے وہ انتہائی مشکل اور دشوا عمل ہے۔ یعنی رسول اللہ کام الذی کو جس طرح دصول کے بارے میں آپ نے برخھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آکر حضرت خد بجت الکم برب سے فرمایا تھا: لقد حشیت علی نفسی ، یعنی تجھا بی جان کا خوف ہے۔ آپ نے اس کو جان کے خطرے سے تب برفرمایا۔ پھر جب آپ گھر تشریف لائے تو فرمایا تو فرمایا نے اس کو جان کے خطرے سے تب بیرفرمایا۔ پھر جب آپ گھر تشریف لائے تو فرمایا دمائی ، ذملونی ، ذرونی ۔

جن صحابہ کرام کے سما مے اور جن کی موجودگی میں بیتجر بہ پیش آتا تھا ان کو بیا ندازہ مہیں ہوسکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، روح مبارکہ اور جسم مبارک پر کیا گرر رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ان کیفیات کا تھوڑا سا اندازہ ضرور کیا ہے جوآپ کے قلب وروح اور ذہن اور جسم مبارک پرنزول دی کے وقت گررتی تھیں۔ حضرت زید بن ٹابت جوکا جان وی میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ایک مرتبہ وقت گررتی تھیں۔ حضرت زید بن ٹابت جوکا جان وی میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک محفل میں وہ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر تھا۔ جب لوگ فرشی نشست پر قریب میٹھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوجا تا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کو اوپر اچا تک نزول وی کی کیفیت طارتی ہوئی۔ زید بن خابت کہتے ہیں کہ بیٹھ ایسا کو سرائی جوال ہوگی کی کیفیت طارتی ہوئی۔ زید بن خابت کہتے ہیں کہ بیٹھ ایسا کھوں ہوا جو ایک خور کے ورا ہوجا ہے گا۔ تا ہم یہ کیفیت صرف چند لمجے جاری رہی ، اور جوں ہی اور ابوجال کو میر میں ، اور جوں ہی اور ابوجال کو میر ان جواری رہی ، اور جوں ہی اور ابوجال کو میر ان جواری رہی ، اور جوں ہی اور ابوجال کی میں ہوئی جو کی کیفیت صرف چند لمجے جاری رہی ، اور جوں ہی اور ابوجال کی میرا گھٹنا چورا چورا ہوجائے گا۔ تا ہم یہ کیفیت صرف چند لمجے جاری رہی ، اور جوں ہی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرسے یہ کیفیت ختم ہوئی توان کے گفتے پرسے یہ بوجھ بھی فوراً ختم ہوگیا۔ اس لحد آپ نے فرمایا کہ سورۃ نساء کی آبت مبارکہ: لا یستوی القاعدون من المومنین کے بعد عیر اولی الضرر، کا اضافہ کرو۔ بیصرف ایک لفظ تھا غیر اولی الضرر، جس کے حصول اور تلقی میں آپ پریہ کیفیت طاری ہوئی۔

اییای ایک اور مشاہرہ بعض دوسرے صحابہ کرام کا بھی ہے۔ آپ عمومًا جس اونٹی پر سفر فرماتے تھے۔ اس کا نام قصواء تھا۔ جیسا کرسب جانے ہیں کہ وہ عرب کی طاقتوراونٹیوں ہیں سے ایک اونٹی تھی۔ آپ نے اس پر ہجرت کا سفر بھی فرمایا تھا۔ اس پر آپ فتح کمد کی مہم پر روانہ ہوئے ۔ لیکن ابھی شہر مکہ میں واخل نہیں ہوئے تھے کہ و یکھنے والوں نے و یکھا کہ آپ کا قافلہ رک گیااور آپ کی اونٹی جس پر آپ سوار تھا جا تک رک کر کھڑی ہوگئی۔ و یکھنے والوں نے و یکھا کہ اس کی ٹائلیں اس طرح لرز رہی ہیں جیسے اس کے اوپر کوئی بہت برا ابو جھ لا دویا گیا ہو۔ وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر کی اور فورا ہی بیٹے گی۔ لیکن میٹھ کر بھی اس طرح ہا نمینی رہی کہ جیسے ایک بہت کو برداشت نہیں کر کی اور وہ کھڑی ویڈی اور وہ کھڑی ہوگئی اور برطے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ تھوڑی ویر کے بعد اس کی سے کیفیت ختم ہوگئی ، اور وہ کھڑی ہوگئی اور کھڑی اور میں کھڑی ہوگئی ہوگئی اور میں کھڑی ہوگئی ہوگئی اور میں کھڑی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور میں تھے اور میں آپ کھٹی رہی کہ کو کا جان و تھوٹی اللہ علیہ و کم کی ایک کان زھو فا۔

ان دومثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تھی وجی کا تجربہ جہال اور کی اعتبار سے بڑا بھاری تجربہ تھا۔ وہاں اس میں ایک اہم پہلوجسمانی بھاری بن کا بھی تھا۔ جسمانی بھاری بن سے کہیں بوھ کر ذمہ داری کے اعتبار سے بیالی بہت بھاری کلام تھا۔ احکام کی تبلیخ اوران برعملدر آمد کے اعتبار سے بھاری فریضہ تھا۔ جن احکام وہدایات پریہ کتاب الہی مشمل تھی ان کو امتبار سے بیانا اوران احکام کو بالفعل نا فذکر انا ایک بہت ہی بھاری کام تھا۔ پھراس سے بھی انسانوں تک پہنچانا اوران احکام کو بالفعل نا فذکر انا ایک بہت ہی بھاری کام تھا۔ پھراس سے بھی بڑھ کر بوری انسانیت کی جوذمہ داری اس کلام کے لانے والے اور منقل کرنے والے پرتھی اس کا شدید احساس ، ان تمام چیز وں نے ل کراس کوالیا بھاری کلام بنادیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہلے ہی دن سے رسول اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ دی کے اسالیب کے ہارے میں بتایا گیا ہے کہ وی کس طرح نازل ہوتی تھی ۔ ان مجید میں ایک جگہ دی کے اسالیب کے ہارے میں بتایا گیا ہے کہ وی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ ارشادر بانی ہے: ماکان لبشر ان یکلمه الله الا و حیا او من و راء حجاب

او یرسل رسولا فیوحی باذنه مایشاء کی بشرکی به حیثیت نبیس به که الله تعالی اس براه راست کلام فرمائے ، سوائے وتی کے ، یا پردے کے پیچے سے یا کسی اپنی کے ذریعے سے قرآن پاک میں به بین طریقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ان کی مزید تفصیلات کت تفییر میں دیکھی جاسمتی ہیں۔ ان کی مزید تفصیلات کت تفییر میں دیکھی جاسمتی ہیں۔ ان کی مزید تفصیلات کت تفییر میں دیان فرمایا ہے جوسمجے ہیں۔ ان کی تفدیل کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم لیا تا کا عنوان ہے کیف کان بدء الوحی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم لیحنی رسول الله صلی الله علیه و سلم لیحنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی رسول الله علیه و سلم الله علیه و سلم کین رسول الله علیہ و سلم کین رسول الله کین رسول کین رسول کین رسول کین رسول کی کین رسول کین رسول کین رسول کین کین رسول کین کین رسول کین کین رسول کین رسول کین کین رسول کین کین رسول کین رسول کین کین کین رسول کین

ان تینوں طریقوں میں سے زیادہ تر نزول دحی پہلے طریقے کے مطابق ہوتا تھا۔اس کے برعس دہ دحی جو تر آن پاک میں محفوظ ہیں ہے ادروہ قرآن پاک کا حصہ ہیں ہے، یعنی وحی غیر متلو، جوحدیث مبارک کا حصہ ہے، دہ عموماً دوسرے یا تیسر مطریقے سے نتقل ہوتی تھی۔لیکن متلو، جوحدیث مبارک کا حصہ ہے، دہ عموماً دوسرے یا تیسر مطریقے سے نتقل ہوتی تھی۔لیکن

یعض او قات قرآن بھی ان دوطریقوں ہے آسکا تھا۔ براہ داست مکالمہالی کا شرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو خاصل ہوا۔ یہ سعادت حضرت موئی علیہ السلام کو بھی کئی بار حاصل ہوئی۔ لیکن جب قورات نازل ہوئی تو وہ ایک ہی مرجہ یک بارگی نازل ہوئی ، نزول تو رات کی نوعیت ان تینوں طریقوں سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلایا گیا اور کھی ہوئی تختیاں ان کے حوالے کردی گئیں۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو وہ تختیاں کی فرشتے نے حوالے کی سی اور طریقے سے جناب کلیم اللہ کے حوالے کی گئیں؟ اس بارے میں قرآن مجید بھی خاموش ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہ سکتے کہ نزول تو رات کی نوعیت کیا تھی خاموش ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہ سکتے کہ نزول تو رات کی نوعیت کیا تھی ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے یکبارگی وہ تختیاں وصول فرما کیں اور لے کرآگے اور اللہ تعالیٰ نے جوعلم ان تختیوں کے ذریعہ سے عطافر مایا تھا، اور وہ نور بصیرت جس سے ان کے اور اللہ تعالیٰ نے جوعلم ان تختیوں کے ذریعہ سے عطافر مایا تھا، اور وہ نور بصیرت جس سے ان کے سید کو منور فرمایا تھا وہ وہ نور با تھا وہ وہ نور بایا تھا وہ بایا تھا وہ وہ نور بایا تھا وہ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بعض مفسرین اور محد ثین نے لکھا ہے کہ آ ہے گا ویروی کا نزول چوہیں ہزار مرتبہ ہوا۔ ان چوہیں ہزار مرتبہ کی نوعیت اور کیفیات کے بارے میں بھی علاء اسلام نے بہت کی تفصیلات بیان کی ہیں اور بہت کی بحثیں بھی کی ہیں۔ تاہم یہ تفصیلات اکثر و بیشتر علائے کرام کی اپنی بصیرت اور فیم پر بھنی ہیں۔ ان کی صحت اور عدم صحت کے بارہ میں کوئی قطعی اور بقینی بات کہنا مشکل ہے۔ کیا ان تمام چوہیں ہزار مرتبہ کے تجربات میں صرف قرآن مجدکا نزول شامل ہے؟ یا ہدایت اور رہنمائی کے بقیدامور بھی ان تجربات شامل ہیں؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک، احادیث اور ان دونوں کے علاوہ جنتی رہنمائی الله تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوئی وہ سب شامل ہے۔ حدیث قدی اور صدیث رسول و دونوں اس میں شامل معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود اس میں شامل معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے ان تفصیلات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ پھونیس کہا جا سکتا۔

بہتو وحی کی نوعیت اور قطعیت کی ہات تھی۔ جہاں تک وحی کی قسموں کا تعلق ہے تو ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، وحی کی دواقسام ہیں: ایک وحی تو وہ ہے جوا ہے معانی ، الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جھزہ ہے۔ اس کو بطور مجزہ کے رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کے ججزہ ہونے کا قرآن پاک میں بھی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کے ججزہ ہونے کا قرآن پاک میں بھی

ووسری وی وہ ہے جوالی الفاظ میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ پھر اس کوآ پ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس ووسری قسم کی وی کی پھر دونسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس میں الله تعالیٰ نے صیفہ واحد منظم میں کلام میں فرمایا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک راوی کی حیثیت سے اس کواپنے الفاظ میں گویا روایت بالمعنی کے طریقہ سے ادافر مایا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں خود الله تعالیٰ نے صیفہ واحد منظم میں کلام نہیں فرمایا بلکہ ایک عومی ہوایت یا راہنمائی عطافر مائی۔ یہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیثیت راوی کی نہیں، بلکہ خود منظم کی ہے۔ یہاں الله تعالیٰ کی طرف سے منے والی الله علیہ وسلم کی حیثیت راوی کی نہیں، بلکہ خود منظم کی ہے۔ یہاں الله تعالیٰ کی طرف سے منے والی میں اور راہنمائی کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ وی کی سب بیان فرمادیا۔ پہلی کو حدیث قدی کہتے ہیں اور دوسری کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ وی کی سب سے پہلی تھم کووتی مناواور وی جلی بھی کہتے ہیں۔ اسے وی ظاہر بھی کہتے ہیں۔ وی کی دوسری دونوں قدموں کے لیے وی غیر مناو وروی جلی بھی کہتے ہیں۔ اسے وی ظاہر بھی کہتے ہیں۔ وی کی دوسری دونوں قسموں کے لیے وی غیر مناو وروی جلی بھی کہتے ہیں۔ اسے وی ظاہر بھی کہتے ہیں۔ وی کی دوسری دونوں قسموں کے لیے وی غیر مناو وی وی خوالی میں وی درسری اصطلاحات استعال ہوئی ہیں۔

وی کی بنیادی خصوصیت کے بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ذریعہ سے حاصل ہونے والاعلم انتہائی قطعی اور بیٹنی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وی علم کا انتہائی قطعی اور بیٹنی مصدر و ما غذ ہے۔ وی کے بیٹیج میں علم حضوری عطا ہوتا ہے۔ علم حصولی حاصل نہیں۔ حکماء اسلام نے علم کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک علم حصولی ہے۔ جو انسان اپنی کا وش سے حاصل کرتا ہے۔ آ پ نے درسگاہ سے ، استدلال سے ، منطق سے ، لیبارٹری میں بیٹھ کر ، عقلی کا وشوں سے جو علم حاصل کیا ہے درسگاہ سے ، استدلال سے ، منطق سے ، لیبارٹری میں بیٹھ کر ، عقلی کا وشوں سے جو علم حاصل کیا ہے میلم حصولی ہے ، جو اکثر ظنی ہوتا ہے اور کھی بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آ ج آ پ کو اپنا علم استدلالی قطعی معلوم ہوتا ہے ، لیکن کچھ دنوں کے بعد مزید تجربہ مزید مشاہدہ اور مزید غور دفکر سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ یعلم علام ہوتا ہے ، لیک کی موتا ہے دہ بیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کے برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کی برعس جو علم حضوری ہوتا ہے وہ بمیشہ قطعی ہوتا ہے ، اس کی برعس جو اس کی بھی ہوتا ہے ، اس کی برعس جو اس کی برعس جو کی کی برعس جو کی برعس کی برعس جو

ایک مریض کے باید میں درد ہے اوروہ درد کی وجہ سے ترب رہاہے، اس کو یفین ہے کہ اس کو یفین ہے کہ اس کو یفین ہے کہ اس کو درد ہور ما ہے۔ درد کا بیام علم حضوری ہے جواس کو حاصل ہے۔ اس علم کے حصول کے

لیے مریض کو کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ درد ہے یا نہیں۔ایک شخص سے جانا چا ہتا ہے کہ سورج کیے کہتے ہیں، وہ سائبیریا میں پیدا ہوا ،اس نے بھی سورج نہیں دیکھا۔ ہمیشہ یہی دیکھا آیا ہے کہ بادل چھائے رہتے ہیں۔ سنتا ہے کہ سورج نکلا ہے اور جب نکلا ہے تو خوب گری ہوتی ہے۔ جب تک وہ سائبیریا میں ہے اور برفانی علاقے میں رہتا ہے۔ آپ کو سمجھانے اور دلیل دینے گی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ اس کودلائل دیں گا ورسمجھائیں گے، مخرافیہ پڑھا کی فرورت پیش آئے گی۔ آپ اس کودلائل دیں گا ورسمجھائیں گے، جغرافیہ پڑھا کی گے، ان چیز وں سے اسے سورج کے وجود کاعلم حصولی عاصل ہوجائے گا۔لیکن اگر آپ اسے بچھ کے بغیر مئی جون کے مہینہ میں بی یا جیکب آباد میں لا کر بٹھادی ہی تو پھر اسے آئر آپ اسے بچھ کے بغیر مئی جون کے مہینہ میں بی یا جیکب آباد میں لا کر بٹھادی ہی تو پھر اسے آئی اب کو جود کاعلم حضوری حاصل ہوجائے گا۔اب اس کے سامنے آفاب کا وجود ثابت کرنے آفاب کا وجود ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آفاب آ مددلیل آفاب سے بی مرق ہے علم حضوری اور علم حصولی میں۔

وی کے نتیج میں جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ علم حضوری اسے علم حضوری یا حصولی، دونوں کے جومصادر وما خذہیں۔ وہ پڑھ ششرک ہیں اور پڑھا لگ الگ ہیں۔ جومصادر مشترک ہیں وہ انسانی حواس ہیں۔ انسان ان سے بہت پڑھ سیکھتا ہے۔ آ پ نے ایک چیز د ملے کرمعلوم کرلی، ایک چیز سن کرمعلوم کرلی۔ ایک چیز سونگھ کرد مکھ لی، کوئی چیز چکھ کرد مکھ لی۔ پیلم بالحواس ہے۔ انسان بعض او قات سے جھ بیٹھتا ہے کہ علم بالحواس بقینی ہوتا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ حواس نظا ہری سے حاصل ہونے والاعلم ہمیشہ سوفیصد بقینی ہو۔ جس شخص کی آئھوں کا عد سرٹھیک نہ ہواس کورنگوں میں دھوکہ ہوسکتا ہے۔ اس کوکوئی رنگ نظر آتا ہے اور آ پ کووہ ی رنگ کوئی اورنظر آتا ہے اور آ پ کووہ ی میٹ بیٹ ہوتا ہے۔ ایس مثالیں بیٹ ہوتا ہے۔ اس کوکوئی رنگ نظر آتا ہے اور آ پ کووہ ی میٹ بیٹ ہوتا ہے۔ ایس مثالیں بیٹ ہوتا ہے۔ اس کو تو اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم ہیشہ بیٹ ہیں ہوتا ہے۔

دوسراوہ علم ہے جوعقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عقلی استدلال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عقلی استدلال کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کے بارہ بیں بہت سے لوگ سے بھتے ہیں کہ بیخالص قطعی اور بیتی ہے۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ ہم بیں سے ہرایک کا بار ہا کا مشاہدہ ہے کہ عقل مند سے عقل مندانسان کی عقل بھی دھو کہ کھا سکتی ہے ، لہذا عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والاعلم بھی بعض اوقات بیتی ہوتا ہے اور بعض اوقات بیتی ہوتا۔ ایک عام تاثریہ ہے کہ عقل اور مشاہدہ کے ذریعے سے جو

علم حاصل ہوتا ہے بیانسانی علم کا بیشتر حصہ ہوتا ہے۔ بیتا ثر غلط بھی پربٹنی ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یا کسی انسان کو آج تک جتناعلم بھی حاصل ہوا ہے اس کا بڑا حصہ نہ حواس سے عاصل ہوا ہے اور نہ عقل ہے۔

اگرآپ این معلومات کا جائزه لیس اور ان تما ممعلومات اور ذخیره علم کی فہرست بنائيں جوآپ کوحاصل ہے،اور پھرايک ايک معلوم چيز ياحقيقت کا جائز ہ ليس که بيلم آپ کوکہاں سے حاصل ہوا تو بہتہ چلے گا کہ ان معلومات و حقائق کا اکثر و بیشتر حصہ نہ حواس کے ذریعہ ہے آپ کے پاس آیا ہے نعقل کے داستہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ امر مکہ نے عراق یرحملہ کیا، آپ جانتی ہیں کہ ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا، آپ کے علم میں ہے کہ ٹو کیو جاپان کا دارالحکومت ہے اور سائبیر یا میں بارہ مہینے برف باری رہتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے نقیہ تھے،امام بخاری بہت بڑے محدث تھے۔لیکن کیاان میں ہے کوئی ایک چیز بھی آپ نے اپنے حواس سے معلوم کی ہے؟ آپ نے امریکہ کو تملہ کرتے دیکھا؟ آپ نے ہٹلرکو دیکھا؟ آپ نے ٹو کیودیکھا؟ آپ نے نہامام ابوحنیفہ اور امام بخاری کوان آٹکھوں سے دیکھا اور نه بی اپنی عقل سے ان کے وجود کو دریا دنت کیا۔ ان چیز وں کو عقل سے معلوم کیا ہی نہیں جاسکتا۔ بیہ تمام چیزیں جوآپ کومعلوم ہیں یا کسی کومعلوم ہوتی ہیں ریسب کسی کی خبر یا کسی کے اطلاع دینے مصمعلوم ہوتی ہیں،اس کے لیے آپ خبر کی اسلامی اصطلاح استعمال کرسکتی ہیں۔ بیلم جوہمیں اور آپ کوحاصل ہوا ہے بیتمام ترنہیں تو اکثر و بیشتر خبر کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ کسی نے خبر دى كمامريكهن عراق يرحمله كرديا ،كسى مورخ في كتاب بيل لكي كرخبردى كه ملرجرمني كا حكمران تھا۔ کسی اخبار نولیس نے خبر دی کہ ٹو کیو جایان کا دارالحکومت ہے۔ کسی جغرا فیہ دان ماسیاح نے بتایا کہ سائبیریا میں بارہ مہینے برف پڑتی ہے۔

مویامعلومات کا بیشتر ذخیرہ اور بہت بڑا حصہ خبر کے ذریعہ ہے ہم تک منتقل ہوتا ہے۔
یہ بات کہ ہماری معلومات اور علم کا بیشتر ما خذخبر ہے خود اپنے مشاہدہ اور تجربہ سے ہر فخص معلوم
کرسکتا ہے۔ جب ہم خبر کا جائزہ لیس مے تو پہتہ چلے گا کہ خبر غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی ہوتی
ہے۔ بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جان ہو جھ کر غلط بیانی
کرتے ہیں اور بعض اوقات غلط بیانی ہے خبر کے طور پر نشقل کردیتے ہیں۔ لہذا صحیح خبر کو

غلط خبر ہے ممیز کرنے کا کوئی پیانہ بھی ہوتا چاہیے۔ وہ پیانہ کیا ہے؟۔ وہ پیانہ جو ہرمسلمان اور غیر مسلم ، مغربی اور مشرقی ، عالم اور جابل اپ سامنے رکھتا ہے وہ بہت آسان اور سید هاساوها پیانہ ہے۔ وہ یہ کہ ہرانسان سب پہلے بید کھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ خود سچا ہے یا جھوٹا۔ آپ سب سے پہلے بید کھتے ہیں کہ خبر دینے والا ابتدائی اندازہ میں آپ کوسچا معلوم ہوتا ہے یا جھوٹا۔ آپ اگر آپ کے اندازہ میں وہ سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندازہ میں آبال کی مسلم کے اندازہ میں وہ سے اس کی دی ہوئی خبر کو درست نہیں مشکوک ہونے پر بھی نہیں مشکوک ہونے پر بھی نہیں مانسیں ، مشکوک ہونے پر بھی نہیں مانسیں ۔ اور بیرتین ہی شکلیں ہیں : یا سچا ہے ، یا جھوٹا ہے ، یا مشکوک ہے۔

دوسری بات بید کیمی جاتی ہے کہ وہ محض الماندار ہے یانہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کے تو بول
رہا ہولیکن الماندار نہ ہو ہے بات کی بری نیت سے بتار ہا ہو۔اگر ہی ہواور الماندار بھی ہواوال کی بات فور آلمان کی جاتی ہی جاتی ہی جاتے ہی جاتے ہی جاتے ہی جاتے ہی کہ جو محض کوئی خبر دے رہا ہو است کوئی تعلق بھی ہے بانہیں۔ بالفاظ دیگراس کا ذر بعظم کیا ہے، کیااس کواس معاملہ کا پورا اور تطبی علم حاصل ہے؟ اگر وہ اس خبر کے بار سے بی پورا پورا اور اعلم رکھتا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی دی ہوئی خبر اور اس کی بتائی ہوئی بات قابل قبول ہے۔ اور اگر اسے علم بی نہیں ہے تو آپ کی نظر میں اس کی دی ہوئی خبر اور اس کی بتائی ہوئی بات قابل قبول ہے۔ اور اگر اسے علم بی نہیں ہے تو ہو جاتی ہیں بعنی ہی نہیں ہے تو تو پھر اس کی دی ہوئی خبر تو ایل قبول ہو جاتی ہیں بعنی سے پائی ، امانتداری اور علم تو آپ کو اس محض کی دی ہوئی خبر پر پورا پورا اعتماد پیدا ہوجا تا ہے۔ اب سے بی کی بی اس کی دی ہوئی خبر کو ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو تھی اور بھی خبر کو ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو تھی اور بھی خبر کو ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو تھی اور بھی خبر کو ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو تھی اور بھی خبر کو مرانسان مان لیتا ہے اور اس کو تھی اور بھی خبر کو مرانسان مان لیتا ہے اور اس کو تھی اور بھی خبر کو مرانسان مان لیتا ہے اور اس کو تھی اور بھی خبر کو مرانسان مان لیتا ہے اور اس کو تھی اور بھی خبر کو مرانسان میں بنے ویتا ۔ اپنے مشاہدہ اور مواس کو نظر انداز کر کے اس کو تھی اور بھی خبر کو مان لیتا ہے۔

ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ کسی طبیعت خراب ہواور وہ ڈاکٹر کے پاس علاج ک غرض سے جائے۔ ڈاکٹر مشہور طبیب ہے اور ماہر فن ہے۔ آپ کو یقین ہے ہدا ہے فن کا پوراعلم رکھتا ہے، دیانتدار ہے، کوئی دھو کہ ہا دھنی ٹیس ہے، اس کے ہارہ میں آپ کو میہ بھی یقین ہے کہ آپ کے مرض کے ہارہ میں وہ جو پھے کہ دہا ہے وہ ہالکل سے کہ دہا ہے۔ جب بیتینوں چیزیں جع ہو گئیں تواب وہ آپ کو جو انجکشن یا دواد ہے گا آپ میں سے ہرایک اسے خوشی خوشی تول کر سے گا۔ کوئی ٹیس پو جھے گا کہ یہ کہا دوا ہے اور جھے کیوں دے دہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کوائن ہے علم پر بھی اعتماد ہے،اس کی صدافت پر بھی اعتماد ہے۔اوراس کی دیانت پر بھی اعتماد ہے۔اب اگر وہ کو کی اعتماد ہے۔اب اگر وہ کو کی استعمال الیں دوا بھی دیتا ہے جس پر سرخ الفاظ میں 'زہر'' ککھا ہوا ہے تب بھی آپ کواس دوا کے استعمال کرنے میں ذرہ برابر تامل نہیں ہوتا۔

اب انبیاء میں اسلام کی لائی ہوئی خبر پران تینوں معیارات کی روشیٰ میں غور سیجھے۔ ان کی لائی ہوئی خبر کو جب لوگوں نے قبول کیا تو اس اعتاد کی بنیاد پر کیا کہ ان کا صدق ، ان کی امانت اور اور ان کا علم بیر تینوں چیزیں کھمل طور پر بھروسہ کے لائق تھیں۔ وہ الصادق بھی ہے ، الا مین بھی اور اپنے نانہ کے سب سے بڑے عالم و حکیم بھی۔ بیسب صفات ان میں اس قدر بھر پور طریقے سے موجود تھیں کہ دشمن بھی ان کے معترف ہے۔ وہ ایساعلم رکھتے تھے کہ اس کے چشمے آج تک جاری اور ساری جی ، اور دوز بروز ان کے ثمرات و برکات میں اضافہ ہی ہور ہا ہے۔

یمال ایک سوال پھر بھی بیدا ہوتا ہے کہ مثلاً حضرت صدیق اکبر کو کیے یقین کامل کا یہ مقام حاصل ہوا کہ آپ جو بات کہدرہے ہیں وہ پچ کہدرہے ہیں۔اس سوال کے جواب بیس بیس دوبارہ علم حضوری اور علم حصولی کی طرف آتا ہوں۔علم حصولی جوعقلی استدلال کی بنیا و پر ہوتا ہے وہ بہت کمز در ہوتا ہے۔آپ نے مولانا روم کامشہور شعر سنا ہوگا:

پائے استدلالیاں چوہیں بود پائے چو بیں سخت بے شکیں بود

جولوگ اپ علم کی اساس عقلی استدلال پر کھتے ہیں ان کا پاؤں لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ (وہ مخرور بیسا کھیول پر کھڑے ہیں اس لیے کہ ) لکڑی کا پاؤں سخت تا پائیدار ہوتا ہے۔ کی جگہی جو طور پر جمتانہیں ہے۔ کوئی مصنوی پاؤں لگا کر دوڑ نہیں لگا سکتا۔ واقعتا بھی بیہ بات درست ہے کہ استدلال کی بنیاد پر جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ وقتی طور پر کام چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر کی لنگڑ ہے کے مصنوی پاؤں لگا دیے جا کیں تو وہ وقتی طور پر ان سے کام تو چلالے گا، کین اس کا مقابلہ کی پاؤں والے نے بیس کیا جا سکتا، مثال کے طور پر وہ کر کر نہیں کھیل سکتا۔ اس کے برعس اصل جمین اور بنیاد علم حضوری والے ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک خص محسوں کر دہا ہے کہ اس کے برعس اصل جمین اور بنیاد علم حضوری والے ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک خص محسوں کر دہا ہے کہ اس کے برعس اور دو مرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے مرعی دردہا ہے۔ یہ اس کے مرعی اور دو مرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے مرعی دورہ ہوتی ہے۔ یہ اس کے مرعی اور دومرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے مرعی اور دومرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے مرعی اور دومرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے مرعی اور دومرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے مرعی اور دومرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے مرعی اور دومرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے مرعی اور دومرافح میں استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔

انبیاء کیم السلام کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والوں کے قلب ونظر میں اور رگ و بے اور روح اور ذہن میں ایسا قطعی علم حاصل ہوجا تا ہے کہ ان کو پھر کسی ظاہری استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔

ایک جیمونی سی مثال دے کر بات کوآ گے بڑھا تا ہوں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عقلی د لائل اورمنطقی استدلال کی بنیا دیرجو چیزی آج ثابت ہوتی ہیں وہ کل غلط ہوجاتی ہیں۔ ہر ذہین آ دمی جومناظرہ اورلفاظی کے فن ہے واقفیت رکھتا ہووہ جس چیز کو جا ہے دلائل اور زبان آ وری کے ز در ہے بچے یا غلط ثابت کرسکتا ہے۔ سرسیداحمد خان کے صاحبز ادیے سیدمحمود کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایپے زمانہ میں ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ سمجھے جاتے تھے۔وہ ا پیمصر د فیات اور بعض مشاغل کی وجہ ہے بہت ہی چیزیں بھول جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ وہ کسی عدالت میں کسی فریق مقدمہ کی طرف سے پیش ہوئے۔اور بھول چوک کی عادت کی وجہ سے میہ بھول گئے کہ وہ کون ہے فریق کے وکیل ہیں۔انہوں نے فریق مخالف کی طرف سے دلائل دیئے شروع کردنیجے اورمسلسل دیتے رہے۔ یہاں تک کہ دلائل کا انبارلگادیا۔جس فریق نے انہیں اپنا وکیل مقرر کیا تھاوہ مہمر اگیا۔لیکن بچھ کہنے کی جرات نہیں ہور ہی تھی ،اس لیے کہ بہت بڑے وکیل تھے۔ جب ان کے مؤکلین بے حدیر بیثان ہوئے تو انہوں نے خاموثی سے کسی کے ذریعہ سے کہلوایا کہ آپ تو ہمارے وکیل ہیں۔انہوں نے کہا بہت اچھا! اور پھرعدالت سے مخاطب ہو کر بولے کہ جناب والا! فریق مخالف کے حق میں بس یہاں تک کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ پھھ ہیں کہا جاسکتا۔ لیکن بیرسب غلط اور بے بنیاد ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے دلائل دے کر اس سارے سلسلہ گفتگواور استدلال کی تر دید کردی جووہ اب تک کہدر ہے تنے اور دیکھنے والول نے د یکھا کہ دنیاعش عش کراتھی۔ تو دلائل کا تو بیرحال ہوتا ہے کہ آ پ ایپنے زور بیان ، قوت استدلال اور زبان آوری ہے کام لے کرجس چیز کو جا ہیں سیاا در سیجے اور جس چیز کو جا ہیں جھوٹا اور غلط ثابت کردیں۔

آ پ نے اے کے بروہی صاحب کا نام تو سنا ہوگا جو ہمارے ملک کے مشہور قانون دال سنے اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی کے بانی بھی ہنے۔ کسی نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آ پ نے اپنی زندگی میں سب سے برواو کیل کون دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی

زندگی میں سب سے بڑا وکیل سم دردی صاحب کو دیکھا ہے، وہ بہت ماہر وکیل تھے۔ جب وہ

بولتے تھے توالیا لگاتھا کہ جس نقطہ نظر کی وہ تائید کررہے ہیں ہر چیزای کی تائید کررہی ہے۔ زمین
وا سمان، درود بواراور کمرہ عدالت، کری، میز، غرض ہر چیزان کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ
اس طرح سمال باندھ دیتے تھے کہ جس چیز کو چاہتے تھے تھے تابت کر دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ
ان کی کوئی ذاتی دلچیں تو ہوتی نہیں تھی۔ جو فریق پسے دیتا تھا اس کے حق میں دلائل بیان کر دیا
کرتے تھے۔ تو عقلی اوراستدلالی دلائل تو اس شان کے ہوتے ہیں کہ دلائل دینے والل جب چاہئے جس چرز کو چاہے۔

انسانی زندگی کے برتر اور نازک حقائق اس طرح کی لفاظی اور زبان آوری کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتے۔انسانی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہانسان کے اندر سے اس کا کوئی ضمیر،اس کا دل اور اس کی روح اور اس کا ذہن گواہی دیتا ہے کہ بیہ چیز اس طرح ہے۔خواہ عدالت میں اس کے حق میں ثابت ہو یا اس کے خلاف ثابت ہو۔ آپ نے اپنے والدین کو والدين مانا، والده كووالده مانا، اور بهن بھائيوں كو بهن بھائى مانا۔ آپ كى زندگى كا سارا نظام اس بلا ولیل ماننے پر چل رہا ہے۔ آپ کی والدہ کے والدہ ہونے کی کوئی عدالتی دلیل یا قانونی شوت آپ میں سے بیشتر کے پاس نہیں ہے۔لیکن آپ کی غیر معمولی جذباتی اور روحانی وابستگی اپنی والده کے ساتھ قائم ہے۔ دنیا کا کوئی استدلال اس وابستگی کو کمز در نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی عدالت میں جا کرآپ سے دلیل مائے کہ ثابت کریں کہ یہی خاتون آپ کی والدہ ہیں تو شاید آپ کے لیے یہ ثابت کرنا خاصا د شوار ہو۔لیکن اگر آپ کوئی دلیل دے بھی دیں تو کوئی ماہر وکیل اس دلیل کے ِ پر فچے اڑا سکتا ہے۔لیکن کسی کے پر فچے اڑانے سے آپ کے اس یقین اور اس قلبی تعلق پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو آپ کواپی والدہ محتر مداوران کی وجہ سے ان رشتوں کے ساتھ ہے۔ بیلم جو آپ کوحاصل ہوا یہ کیسے حاصل ہوا؟ میریفین اور شعور جوقلب وروح کے اندر سے ابل رہا ہے اور رپہ اطمینان قلب جو آپ کو حاصل ہے بیکہاں سے حاصل ہوا؟ بیسی عقلی استدال کی بنیاد پرنہیں ہے۔اس کے لیے کسی وقتی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ بیاطمینان قلبی تو اس پورے عمر بھر کے تعلق عمر بعرک محبت اور عمر بھرکی قربانی اور جذب کی بنیاد پر آپ کو حاصل ہوا ہے جسے دنیا کی کوئی طافت بلانهيس سكتى،اس عمر مجر كتعلق كوكونى نام نها دعقلى يامنطقى وليل ختم نهيس كرسكتى \_حضرت ابو بكر صدیق کے دل میں ای قتم کا یفین پیدا ہوا تھا، جس کے بعد کسی مزید دلیل اور جوت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کوسب سے زیادہ پیش کیا وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی، ولقد لبنت فیکم عمیما، میں ایک طویل عمرتمهار سے درمیان رہا ہوں اور تم میری شخصیت اور میرے کر دار سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔

یہ مغہوم ہے دحی کے علم قطعی کا ذریعہ ہونے کا ۔ قرآن مجیداس علم قطعی اور علم بیتی کے ذریعہ ہے ہے۔ انسان کو جتنے بھی طبعی وسائل فرریعہ ہے۔ انسان کو جتنے بھی طبعی وسائل بیت ہیں۔ جتنے حواس ہیں اور انسانوں کو چیزوں کے جانے کے لیے جو جو ذرائع اور اسباب ماصل ہیں وحی الہی ان سب سے ماوراء ہے۔ وحی الہی کو انسانی وسائل سے ماوراء ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی رہنمائی اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی احساسات سے بھی ہی آزاد نہیں ہوسکتا۔ کوئی ہوئے سے ہواانسان ، انبیاء ہوتا ہے ذاتی احساسات سے عاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء علیم السلام ہیں جن کے رام کے علاوہ ، اپنے ذاتی احساسات سے عاری نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء علیم السلام ہیں جن کے اتی احساسات سے اللہی سے ہم آ ہنگ ہوتے ہیں۔ اتی احساسات سو فیصد وحی الہی اور رضائے الہی سے ہم آ ہنگ ہوتے ہیں۔

یے ایسانظام فراہم کرنے کے لیے جو ہرتم کے انسانی احساسات اور تحدیدات سے ماوراء ہے۔ اس لیے ایسانظام فراہم کرنے کے لیے جو تمام انسانوں کو عادلانداور مساویانداصول دے سکے وحی الہی کے علاوہ کوئی اور طریقہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی قوانیں اور نظام ہیں وہ ایک یا ایک سے رائد انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات کوئی ایک فرد ، یعنی بادشاہ یا حکم ان ، اور بعض اوقات انسانوں کا ایک مجموعہ قوانین بناتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے ایک طویل تجربہ نے میہ بات سکھائی ہے کہ کوئی بھی انسان ، وہ ایک فرد ہو، یا سینکڑوں افراد ہوں ، یا ہزار وں افراد ہوں ، وہ بھی مجھی اینے ذاتی مفادات ، ذاتی تعقیبات اور ذاتی میلانات ور جحانات سے آزاد نہیں ہوتے۔

قانون بنانے کی ذمہ داری اگر زمینداروں کودی جائے گی تو وہ زمینداروں کے مفاد کا اللہ مفاد کا اللہ کا نوں دانوں کودی جائے گی تو وہ قانون دانوں کے مفاد کا شخفظ کریں گے، اور اسا تذہ کودی جائے گی تو وہ طبقہ اسا تذہ کے مفادات کا لحاظ کرتے ہوئے قوانین کی تفکیل کریں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس جانبداری سے کلی طور پر مبرانہیں ہوسکتا۔ اس لیے انسانوں کے ذاتی ربھانات کا مجوزہ قوانین میں راہ پاجانا ناگزیر ہے۔ اس لیے یہ دمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے

اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسانوں کی ایسی رہنمائی کی جائے جس میں کسی خاص طبقہ کی مصلحت کا لخاندر کھا گیا ہو، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی اس میں یکسال طور مضمر ہو۔ ایسی رہنمائی ایک مرتبہ دے دی جائے ، پھراس کی حدود کے اندرانسان آزاد ہوں۔ جس طرح چاہیں اس کی دیگر جزئیات اور تفصیلات طے کرلیں

وحی حق بنینده کشود همه درنگایش سود و بهبود همه

وقی تق وہ ہے جوسب کے مفاد کو دیکھتی ہے اوراس کی نگاہ میں ہرایک کا مفاد برابر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جوعقل ہے وہ اپنے ہی کو دیکھتی ہے اور اپنے ہی مفاد کی خدمت کرتی ہے۔ ہرانسان کو اپنی عقل سب سے او فجی گئی ہے۔ کوئی بیداعتر اف نہیں کرتا کہ میں سب سے کم عقل ہوں۔ سوائے شاذ ونا در بندول کے۔علامہ فرماتے ہیں

عقل خود بین غافل از بهبود غیر سو د خود بیند نه بیند سود غیر

وہ اپنی بہبودتو خوب دیکھتی ہے دوسرے کی بہبوداسے نظر نہیں آتی ،اپنا فائدہ دیکھتی ہے دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی۔ بیخو بی صرف وحی الہی میں ہے کہ

> عادل اندر صلح وہم اندر مصاف وصل و فصلش لا برای لا پخاف

صلح ہو یا جنگ ہووہ اپنے عادلا نہ طریق کارکونہیں چھوڑتی۔ وہ لوگوں کو جوڑر ہی ہو یا علیحدہ کررہی ہو، دونوں صورتوں میں وہ نہ کسی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی سے ڈرتی ہے۔ انسان خوف میں جنال ہوجا تا ہے۔، رعب میں آجا تا ہے، وہاؤمیں آتا ہے، کسی دوست، رشتہ دار یا محبوب ستی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی کے دباؤمیں آتی ہے۔

غیر حق چول نابی و آمر شود زور ور بر نا نوال قاہر شود

التدنعالى كعلاده جب كوكى اور ذات آمراور تابى بنے كى يعنی امرونهی كا اختيارات كواستعال كرے كار ير قابر بوجائے كا اور برتم كى مرتب وہ كرے كى يقابر بوجائے كا اور برتم كى

زیادتی کرےگا۔جیسا کہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ بیہ ہے وی کی تفصیل اور دی کی اقسام ،قر آن مجید اسی دحی کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوا۔

سے بات قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ دوسری آسانی کتابوں کے بریکس سے کتاب
کیبارگی نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 سال کے طویل عرصہ میں نازل ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے موک
علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا کہ جب وہ طور سینا پر تشریف لے گئے تو توریت کی تختیاں انہیں کھی
ہوئی مل گئیں اور وہ بیختیاں لے کرآگے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے وقا وفو قا آنہیں ہم کلامی کا جو
شرف عطافر مایاس کی نوعیت یا تو صدیث تدی کی ہے یاعام صدیث کی۔ وحی جل یعنی کتاب الہی ک
شکل میں جو وجی دین تھی وہ ایک مرتبد دے دی۔ اس کے بعد اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں ہوا۔
لیکن قرآن مجید تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات
لیکن قرآن مجید تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات
ایک لفظ بھی نازل ہوا ہے جیسے غیر اولی الضرر۔ اور بعض اوقات پوری پوری پوری سورتیں بھی بیک وقت
نازل ہوئی ہیں۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا سبتی پوشیدہ ہے؟

نزول قرآن کے لیے علم اور مفسرین قرآن نے نجانجا نازل ہونے کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ لینی قرآن کی ہرآیت درخشاں ستاروں کی شکل میں اتاری جارہی ہے اور ایک ایک ایک میں اتاری جارہی ہے اور ایک ایک ایک ستارہ کرکے ہدایت اور رہنمائی کا کہکشاں کمل کردیا گیا ہے۔ فقہاءِ کرام نے قرآن کے احترام میں مجم یعنی ستارے کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ کلام الہی کو کہکشاں سے اور نازل ہونے والے اجزاء کوستاروں سے تشبید دی گئی ہے۔ کویا ایک ایک کر کے چیکتے ہوئے ستارے آسان سے نازل کیے جارہے شھے۔

اس تھوڑا تھوڑا نازل کے جانے کی ایک حکمت تو وہی معلوم ہوتی ہے، جو ہیں نے "ول اللی " کے عنوان سے بیان کی کہ اگر ایک لفظ اور آیت کے صرف ایک فکڑے کے نازل ہونے کی وہ کیفیت تھی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی اور بیان فرمائی اور صحابہ کرائے نے اس کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا تو اگر پورا قرآن یکبارگی نازل کیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا ؟ اس کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا تو اگر پورا قرآن یکبارگی نازل کیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا ؟ اس کا تھوڑا سا اندازہ ہم اس آیت سے کرسکتے ہیں۔ جو ہماری بہن نے کل تلاوت کی تھی کہ اگر اس قرآن یا کہ وہم کی ہماڑ پر نازل کرتے توہ خشیت اللی سے ریزہ ریزہ ہوجا تا۔ زید ابن ثابت قرآن یا کہ وہم اس کی تاکید ہوتی تاکید ہوتی تاکید ہوتی سے کہ اس کی تاکید ہوتی تاکید ہوتی تاکید ہوتی تاکید ہوتی تاکید ہوتی اس کی تاکید ہوتی تاکید ہوتی سے کہ اس کی تاکید ہوتی تاکہ تاکید ہوتی تاکید ہوتی تاکی تاکید ہوتی تاکید ہوتی

ہے۔قول تفیل کا تقاضا ہے تھا کہ بیتھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہو۔

دوسری حکمت بیر معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس دنیا میں رہنے کے لیے آئی ہے۔ یہ کی محدود وقت یا محدود وقت یا محدود وزمانے کے لیے نہیں آئی ، جیسا کہ سابقہ کتب آتی تھیں۔اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی متقاضی نہیں تھی کہ سابقہ کتابیں ایک متعین مدت اور محدود زمانہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں۔ انہیں اٹھالیا گیا، یالوگوں نے ان کو بھلا دیا، فراموش کردیا، یا خلط ملط کر دیا، ان میں لفظی اور معنوی تحریف کردی۔لیکن ان کتابوں کے برعس قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کتاب بھی باقی رہے گی۔ اس کیا۔ اس کتاب کی حفاظت کے لیے بے مثال اور بے نظیر بندو بست کیا گیا۔ اس کتاب کی حفاظت کے لیے انسان ہی کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا، کیونکہ انسان کے لیے بی اسے باقی رہنا تھا۔

کسی کلام یا تحریر کی حفاظت اسی وقت ہوسکتی ہے جب اے تھوڑ اتھوڑ اکر کے یاداور محفوظ کیا جائے۔ اگر آپ بے کوقر آن پاک حفظ کروانا جائیں اور پورانسخہ اسے اٹھا کردے دیں کہ اس کتاب کوسارایا دکرلوتو کوئی بچہ بھی حافظ نہیں بن سکتا۔ کسی بچہ یا طالب علم کو پورا قر آن جب ہی یا دہوسکتا ہے جب اس کوروزانہ ایک آیت، دوآ بیتی یا تین آ بیتی یا دکرائی جا کیں۔ حفاظت قر آن کے نقط دنظر سے اس کوتھوڑ اتھوڑ انازل کرنا اس امر کونیٹنی بنانے کے مترادف تھا کہ قر آن مجید کو کمکمل طور پرلوگول کے دلول اور سینوں میں محفوظ کردیا جائے۔ حفاظت قر آن پرمزید گفتگوانشاء مجید کو کمکمل طور پرلوگول کے دلول اور سینوں میں محفوظ کردیا جائے۔ حفاظت قر آن پرمزید گفتگوانشاء اللّذ آئندہ کسی دن کرس گے۔

تیسری حکمت میں معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کے ذرایعہ سے ایک حقیقی اور دیر پاتبدیلی بیدا کرنامقصود تھا۔ واقعہ میہ کہ یہ کتاب کی خلامیں نازل نہیں ہوئی تھی ، بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک تبدیلی کا عمل مکمل نہیں ہوا کتاب کا خرا کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک تبدیلی کا عمل مکمل نہوگیا تو کتاب کا کا حکمل مکمل ہوگیا تو کتاب کا خرول بھی مکمل ہوگیا تو کتاب کا خرول بھی مکمل ہوگیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دومختلف کیکن خرول بھی مکمل ہوگیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دومختلف کیکن متوازی عمل بھی روئے زمین پر تبدیلی کا عمل اور آسان پر نزول کتاب کا عمل جاری تھا۔ دونوں ایک ساتھ پایٹ جیل کو پہنچے۔ تبدیلی کا عمل ای وقت ممکن تھا جب نزول کتاب کا عمل جاری تھا۔ دونوں ایک ساتھ پایٹ جیل کو پہنچے۔ تبدیلی کا عمل ای وقت ممکن تھا جب نزول آ ہت آ ہت آ ہت اور تھوڑ اتھوڑ ا

کر کے ہوتا کی انسان میں بھی اچا تک مکمل تبدیلی نہیں آتی ۔ ایسے لوگ بہت ہی شاذ و تا در ہوتے ہیں جواچا تک اور یک بارگی اپنے اندرا یک مکمل تبدیلی لے آئیں۔ بالفرض آگر کسی کے روبیہ میں تبدیلی اچا تک آئیں ہو اور آپ گی جائے تو پھر بھی روز مرہ کی تفصیلات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ قرآن مجید کے زیر ہدایت اور آپ کی رہنمائی میں تبدیلی کا پیمل شروع ہوا اور تیکس سال مسلسل جاری رہا۔ جب ضرورت پیش آئی رہنمائی مازل ہوگئی اور اس کے نتیج میں تبدیلی آگئے۔ کی جگہ تو انین کی تبدیلی آئی۔ کی جگہ تو انین کی تبدیلی آئی، کسی جگہ عقائد میں تبدیلی آئی اور کہیں عقائد اور کر دار دونوں کو بہتر بنایا گیا۔ کہیں سابقتہ انہیاء کی وہ شریعتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا تھا ان کے بنیا دی عناصر دوبارہ یا دولائے گے۔ اس طرح بائیس سال چند ماہ کے عرصے میں بیتبدیلی کمل ہوئی۔ اس تبدیلی کو بیشی اور دریر پابنا نے کے طرح بائیس سال چند ماہ کے عرصے میں بیتبدیلی کمل ہوئی۔ اس تبدیلی کو بیشی اور دریر پابنا نے کے لیے ضروری تھا کہ یہ مل تھوڑ اتھوڑ اگر کے کیا جائے۔ بیا اور اس طرح کے بہت سے اسباب ہیں جن کا مزید ذکر کل کی گفتگو میں آئے گا۔ بیا سباب اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب الی کو تھوڑ اتھوڑ اگر کے نازل کیا جائے۔

رمضان المبارک کے مہینہ کونزول قرآن سے خاص نسبت معلوم ہوتی ہے۔ایک مشہور عدیث ہے جس کو حافظ ابن مجر نے نقل کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل بیر تینول کتابیں رمضان میں اتاری گئیں۔اس ہے ہم قیاس کرسکتے ہیں کہ شاید بقیہ کتابیں بھی جن کا بہال ذکر نہیں ہے وہ بھی رمضان میں ہی اتاری گئی ہول گی۔اس روایت میں رمضان کی ان تاریخوں کا ذکر بھی ہے، جن میں بیرآسانی کتب نازل ہوئیں۔توریت ۲ رمضان کو، انجیل ۱۳ رمضان کو، انجیل ۱۳ رمضان کو، انجیل ۱۳ رمضان کو، انجیل ۱۳ رمضان کو، انجیل کووی رمضان کو، انجیل کوری کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ بہاں اس کی طرف مختفر آ اشارہ کردیتا ہوں کہ وہ کیا نسبت ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے زول کے لیے رمضان کے مہینے کو ہوں کہ وہ کیا نسبت ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے زول کے لیے رمضان کے مہینے کو منتی فرمایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس موضوع پر مفصل بحث کی ہے اور ایک اللہ باب جمۃ اللہ البائغۃ بیں اس مضمون پر گفتگو کے لیے مخصوص فر مایا ہے۔ وہ فر ماتے بیں کہ انسان جن قو توں سے عبارت ہے وہ دوفتم کی ہیں۔ بالفاظ دیگر انسان جن بے شار قو توں کا مالک ہے ان سب کو دوز مروں میں تقیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمرہ وہ ہے جس کوشاہ صاحب ملکوتی خصائص کے سب کو دوز مروں میں تقیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمرہ وہ ہے جس کوشاہ صاحب ملکوتی خصائص کے

نام ہے یادکرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے خصائص۔ اور دوسرا زمرہ دہ ہے جس کو وہ بیمیت کا نام دیتے ہیں، یعنی حیوانی عادات وخصائص۔ عام انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ حیوانی خصائص پر زیادہ زور دیتے ہیں، ان کو بھوک بھی ہڑی شدت ہے محسوس ہوتی ہے، پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، گری اور سردی بھی بہت گئی ہے اور نیند کا بھی شدید غلبہ ہوتا ہے۔ ویگر جسمانی تقاضے بھی شدت سے طاری ہوتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ ۔ ایک عام انسان اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر بہت زور دیتا ہے۔ لیکن ملکوتی خصائص پر عام لوگ کم توجہ دیتے ہیں۔ اس کے برعس اللہ کے عاص بندے اور ملائکہ روحانی خصائص پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان دونوں خصائص کے درمیان تو از ن برقر ار رکھنے کا نام ہی شریعت ہے، ارشاد ربانی: خالھ مھا فحور ھا و تقور ھا۔ قد افلح من برقر ار رکھنے کا نام ہی شریعت ہے، ارشاد ربانی: خالھ مھا فحور ھا و تقور ھا۔ قد افلح من زکھا۔ وقد حاب من دساھا۔ جو محض اپنے اس روحانی پہلوکو سنوارے اور ترتی دے وہ کامیاب ہاور جواس کو بگاڑے وہ ناکام ہے۔ یہی دراصل شریعت کا مقصد ہے، اور ای تو از ن کو اس کو ماصل کرنے اور برقر اور کھنے کے لیے شریعت اتاری گئی ہے۔

اب جب کوئی شخص اپنی ملکوتی صفات کوئر تی دیتا ہے اور اپنے اندر کے فرشتہ صفت ربحانات کوسامنے لاتا ہے اور حیوانی رجحانات کوان کے تابع کر کے ان کواعلی روحانی مقاصد کے لیے استعال کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق اللہ تعالی سے روز افزوں ہوتا رہتا ہے، اور ایک ایساروحانی قرب اسے بارگاہ اللی سے، جس کوشاہ صاحب ملاءِ اعلی کا نام دیتے ہیں، حاصل ہوجاتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے۔ انبیاء علیم السلام کوخاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیا گیا اور منتخب کیا گیا۔ ان کی مزید روحانی تیاری اور روحانی ارتقاء کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ تا کہ وہ ملکوتیت کے بلند ترین مقام سے بھی آگے بڑھ جا کیں اور وی الہی کا نزول ان پر آسان ہو سکے۔ میشان میں موضوع پر کی ہے کہ رمضان میں موضوع پر کی ہے کہ رمضان میں خشاہ سے بھی آگے بڑھ جا کیں اور وی الہی کا نزول ان پر آسان ہو سکے۔ میشان میں خشاہ سے بھی آگے ہو صاحب کی اس بحث کا جوانہوں نے اس موضوع پر کی ہے کہ رمضان

ایک دوسراسوال جس پرمفسرین اور محدثین نے بحث کی ہے دہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید ۲۳ سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ دوسری طرف خود قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا۔ اب ان دونوں بظاہر متعارض حقائق میں تطبیق کیسے ہو۔ محدثین کی بڑی بعداد اور مفسرین کی غالب اکثریت نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے

المبارك ميں قرآن ياك كانزول كيوں ہوا۔

نزول قرآن کا فیصلہ فرمایا تو اس کو پہلے لوح مخفوظ ہے ساءِ دنیا پر نازل فرمایا اور وہاں اس کو ایک خاص مقام پر رکھا جس کے لیے حدیث میں بیت العزہ کا لفظ آیا ہے۔عزت کے معنی عربی میں بہت وسیع ہیں، غلب، اعز از، بلندی، رفعت وغیرہ ۔ گویابیت العزہ سے مرادوہ بلندمقام ہے جو ہر غلب، اعز از اور رفعت کا سزاوار ہے ۔ وہاں سے الله تعالی کے علم کے مطابق جبر بل امین اسے غلب، اعز از اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے ۔ ہوسکتا ہے کہ کی کے ذہمن میں سے سوال پیدا ہو کہ جبر بل امین براہ راست بھی اس جگہ ہے لے سکتے تھے جہاں سے آسان و نیا پر نازل کیا گیا۔ ایمان و نیا پر نازل کیا گیا۔ ایمان و نیا پر کا میں اند علیہ و کہم کے علاوہ اپنی فرمائی جہاں سے قرآن باک نازل کیا گیا۔ ہمارے مفسرین، محد شین اور مفکرین اور صوفیاء سب نے لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر ایک مرحلہ ایسا آیا مفسرین، محد شین اور مفکرین اور صوفیاء سب نے لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب آپ تنہا تشریف لے جائے ، میری بہنج یہاں ختم ہوگئ ہے۔ ایک مشہور صوفی شاعر نے اپنے کہا کہ اب آپ تنہا تشریف لے جائے ، میری بہنج یہاں ختم ہوگئ ہے۔ ایک مشہور صوفی شاعر نے ایسے کہ دور بیرا ہے بیان میں جبریل کے احساسات کی یوں ترجمانی کی ہے ۔ ایک

اگر یک سرموئے برتر پرم فروغ بخلی بسوز د پرم

چنانچ قرآن پاک کاجو پہلانزول ہے اس کے لیے قرآن پاک میں لیلۃ القدر بھر مبارک کے اشارے کیے ہیں۔ اور بقیہ نزول مبارک کے اشارے کیے ہیں۔ اور بقیہ نزول جس کے اشارے کیے ہیں۔ اور بقیہ نزول جس کے نفصیل سے گفتگوہوگی وہ ۲۳سے بچھ کم مبال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔
سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔

آپ میں سے تقریباً سب ہی بہنیں عربی زبان کی طالب علم اور مزائ شناک ہیں۔
آپ نے ویکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اوزان کے صیغوں میں خاص مفہوم پایا جاتا ہے، اور
اس وزن پر جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان میں اس طرح کا مفہوم مشترک ہوتا ہے۔ اس وزن کے
الفاظ کے معانی میں ہوی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تنزیل جوتفعیلی کے وزن پر ہے اس میں دوام کا
مفہوم پایا جاتا ہے۔ تکریم ہجریم اور تکبیر دیسارے الفاظ ایک ہی اسکیل اور وزن پر ہیں۔ ان سب
میں تسلسل اور دوام کامفہوم پایا جاتا ہے۔ یعن جس فعل کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے طویل عرصہ تک کیا جائے
میں تسلسل اور دوام کامفہوم پایا جاتا ہے۔ اور افعال کے وزن میں جومفہوم پوشیدہ ہے وہ بیہ کفعل کو ایک

بی مرتبہ یکبارگی کردیا جائے، اگر کوئی فعل ایک مرتبہ آپ نے کردیا اوروہ ہوگیا۔ اس سے قطع نظر کہ بعد میں ہوا' یا نہیں ہوا' اس کے لیے افعال کا وزن آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں جہاں لیلۃ القدر کا ذکر ہے وہاں انا انزلنا۔ یعنی انزال کا لفظ ہے، افعال کے وزن پر جو ایک بی وقت میں ہوجا تا ہے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتا رہے جانے کا ذکر ہے دونزیل کا فعل ہے یعنی تھوڑ اتھوڑ اگر کے نازل کیا گیا۔

یه کتاب جوقطعی علم، بیتنی حقائق ،حتمی مدایات اورختمی مرتبت شریعت کے ساتھ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كے قلب مبارك برِ نازل ہوئي' اس كا نام عرف عام ميں تو قر آن ہے ليكن اصل نام القرآن ہے،القرآن،الف لام کے ساتھ۔اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پینام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا ؟ اس پر بھی مفسرین قرآن نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ پھھ لوگوں کا خیال میہ ہے کہ میلفظ قراء یقر أ سے ماخو ذہے۔جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔اور قر آن، فعلان ،غفران اورفرقان کے وزن پرہے ، جو بظاہر تو مصدر ہے ،کیکن اس میں اسم آلہ کامفہوم بھی پایاجا تا ہے۔جو دوام اور شلسل پر دلالت کرتا ہے۔اس لیے قرآن سے مراد وہ چیز ہوگی جو بار بار اور تسلسل سے پڑھی جائے۔ بیشتر اہل علم نے قرآن کو قرء یقر و لیعنی پڑھنے ہی کے مفہوم سے مشتق قرار دیا ہے۔ پچھاورلوگوں نے قرآن کے لفظ کا پچھاورا شتقاق اور مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ لیکن دوسرے مفاہیم لغوی اعتبار سے کمزور ہیں اور عربی زبان کے قواعد اور محاورہ ان میں ہے اکثر کا ساتھ نہیں دیتے۔عربی زبان کے قواعد اور صرف کے اصولوں کی بنیاد پر جومفہوم زیادہ قرین عقل اور قرین فہم ہے وہ یہی پڑھنے کامفہوم ہے۔اس مفہوم کوسامنے رکھ کراب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبارے جو کتاب باربار پڑھی جائے وہ قرآن کہلاسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے لغوی اعتبار ہے قرآن کا لفظ ہراس کتاب ماتحرمہ پرصادق آسکتا ہوجو بار بار پڑھی جائے۔لیکن یہاں صرف قرآن نہیں القرآن كالفظ استعال بهواب بيعني وه واحد كتاب اوروه متعين كتاب جوشلسل اور تكرار كيساتهد باربار پڑھی جارہی ہے۔ بینام قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا۔

دنیا کی ہرکتاب کانام دنیا کی اور بہت کی کتابوں کو دیا جاسکتا ہے۔ الی کوئی کتاب ہیں ہے کہ اس کا نام کسی دومری کتاب ہونہ دیا جاسکے۔ اگر آپ شاعر ہیں اور آپ کا تخلص غالب ہے تو آپ ایٹ دیوان کا نام دیوان غالب رکھ سکتی ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے بینام

غلط رکھا ہے۔ لنوی، عرفی اور اولی ہر اعتبارے اسے دلیان غالب کہنا جائز ہوگا۔ اگر آپ معاشیات کی استاد ہوں اور جرمن زبان میں سر ماہیہ کے موضوع پر کتاب کھیں تو آپ اپنی کتاب کا معاشیات کی استاد ہوں اور جرمن زبان میں ہو اور سر ماہیہ کے موضوع پر لکھی گئی ہوائی کو متاثر ہوا ہے۔ کسی بھی کتاب کو جو جرمن زبان میں ہو اور سر ماہیہ کے موضوع پر لکھی گئی ہوائی کو Capital ہے۔ کیکن القرآن وہ واحد نام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ کی اور کتاب کو نہیں دیا جاسکتا ہے۔ لیکن القرآن وہ واحد نام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ کی اور کتاب کو نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب آئی کثر ت اور استے تو اثر کے ساتھ نہ ماضی میں پڑھی گئی ہے، نہ حال میں پڑھی جارہ ہی ہوائی کتاب آئی کثر ت اور استے تو اثر کے ساتھ نہ ماضی میں پڑھی گئی ہے، نہ حال میں پڑھی جارہ ہی ہوارہ ہی ہوائی کے دیوائی ہے کہ دیوائی ایک ایک ان ہو کئی ہوئی گئی ہوئی کا ساتھ بید دیا ہوگئی ہوئی کی کہ دیوائی ایک ایک اور اور محتوم کوئی ہے ہو جرخص کر سکتا ہے، اور ہرخوش گمان عقیدت مندانی پہندیدہ ، محبوب اور محترم چیزوں اور شخصیتوں کے بارہ میں اس طرح کے دعوے کر سکتا ہے۔ لیکن ذراغور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ ایسانہیں ہے۔

ذرارو نے زمین کا نقشہ لے کر بیٹھیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کول بنائی ہے، سورج اس کے چاروں طرف طلوع ہوتا ہے، دن رات بدلتے ہیں، زمین بھی گھومتی ہے۔ سورج بھی گھومتا ہے، اس مسلسل حرکت کا نام کا کنات ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ مسلمان روئے زمین کے بچے چچ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک مسلمان روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے جے بی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان تقریباً ایک لاکھ کی تعداد میں بہتے ہیں۔ یہون علاقہ ہے جس کے قریب سے انتہائی مشرق کرتے ہیں گررتی ہے یعنی وہ قط جہاں سے نئی تاریخ کہلی مرتبہ شروع ہوتی ہے۔ آئ ایر بل کی آٹھ تاریخ کے تو سب سے پہلے آٹھ اپر بل ۱۳۰۳ء دنیا کی تاریخ میں بی میں آئی ہے۔ اس سے پہلے کہیں نہیں آئی۔ وہاں مسلمان بستے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہراروں مسلمان بستے ہیں نماز بھی کرتے ہیں۔ وہاں مدرسے اور دارالعلوم بھی کھلے ہوئے ہیں۔ وہاں بود ہمی مصروف تلاوت رہے ہیں۔

ان کے ہاں جب فجر کا وقت شم ہوجا تا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ ہے۔آسٹریلیامیں پانچ لا کھمسلمان بستے ہیں۔وہ بھی جی کےمسلمانوں کی طرح نماز فجرسے پہلے، نماز فجر کے دوران میں اور نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ جبآ سٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تقوائڈ و نیشیا میں شروع ہوجاتا ہے۔اب انڈ و نیشیا میں کروڑوں مسلمان ای طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح ابھی تھوڑی دیرقبل فئی اورآسٹریلیا کے لاکھوں مسلمان کررہے تھے۔ پھر جب انڈ و نیشیا میں نماز فجر کا وقت اور مرحلہ ختم ہوتا ہے تو ملائشیا میں شروع ہوجاتا ہے۔ ملائشیا میں ختم ہوتا ہے تو برگلا دیش میں شروع ہوجاتا ہے۔ بنگلا دیش کے بعد بھارت میں بیری کروڑ مسلمان نماز فجراوا کرتے ہیں۔

جب ہم پاکستان میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فی کے سلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فی فون کر کے معلوم کر لے اورخودین نماز پڑھ رہے ہوتے بیں ۔ جس کا دل چا ہے وہ فجر کے وقت فی فون کر کے معلوم کر لے اور خودین لے کہ وہاں تلاوت ہورہ ہی ہے اور نماز فر اور نماز ظہر کے بعد مکتبوں میں بچے اور بڑے تلاوت میں مصروف ہیں ۔ جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز اوا کررہے ہوتے ہیں تو بخی کے مسلمان محرکی نماز پڑھتے ہیں ۔ اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھتے ہیں تو بخی کے مسلمان نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں ۔ اور جب مرائش کے مسلمان نماز فجر پڑھ رہے ہوں تو بیں ۔ پھر جب مرائش کے مسلمان نماز فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں ۔ اور درمیان میں باتی چاروں نماز وں سکے اوقات درجہ بدوجہ آتے ہیں ۔

لہٰذا پانچوں نمازوں کے بیاو قات مسلسل روئے زمین کے گرد پھررہے ہوتے ہیں۔
آپ نے اشتہار کے گرد گھومنے والی روشی دیمی ہوگی۔اییا معلوم ہوتا ہے جیسے بیروشی چاروں کے طرف گھوم رہی ہے، وہ تو گھومتی ہے بانہیں گھومتی، ہوسکتا ہے کہ نظر کا دھو کہ ہو، لیکن نمازوں کے اوقات روئے زمین کے گرد سلسل گھومتے رہتے ہیں۔اور بیہ ظاوت قرآن کی ایک زنجیرہ جو دنیا کے گرد ہالہ بنائے ہوئے ہے۔اس میں بھی کوئی انقطاع اور تو تق نہیں ہوتا ہے۔اس مسلسل من عمل میں تو تف یا انقطاع ای وقت ہوسکتا ہے جب زمین اپنے محور پر چلنا چھوڑ دے با یا سورج مسلسل کورو کے کی نہیں ہوتا ہے۔اس کے علاوہ کوئی شکل میں تو تف یا انقطاع ای وقت ہوسکتا ہے جب زمین اپنے محور پر چلنا چھوڑ دے با یا سارے مسلمان میک دم اللہ کو پیارے ہوجا کیں۔اس کے علاوہ کوئی شکل اس تلاوت مسلسل کورو کے کی نہیں ہے۔

دنیامیں کوئی اور کتاب الی نہیں ہے جواتے تو اتر اور اسے تسلسل اور اتی کثرت ہے ہوں پڑھی جاتی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بیسوال بیدا ہو کہ انجیل کو بھی لوگ پڑھتے ہوں

گے۔ یا بائبل کوبھی اس طرح پڑھتے ہول گے۔لیکن سے یا در کھیے کہ یہ کتابیں صرف ہفتے ہیں ایک دن پڑھی جاتی ہیں۔ وہ بھی یا دری پڑھتا ہے اور باقی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ پورے ہفتہ کے بقیہ دنوں میں یہ کتابیں نہیں پڑھی جاتیں یا بہت ہی اکا دکا کوئی آ دمی ہوگا جو پڑھتا ہوگا۔

تلاوت قرآن کایی تواتر اور تسلسل جو کم از کم گذشته باره تیره سوسال سے جاری ہے اور جادر کے دیے گا۔ یہ ہے مثال اور بے نظیر ہے۔ ای تسلسل اور تواتر کی وجہ سے اس کتاب کو القرآن کا مام ویا گیا۔ یہ ہے القرآن کا مفہوم۔ اس مفہوم ہیں کسی اور کتاب کو القرآن نہیں کہا جا سکتا اور نہ بی کوئی کتاب اس کی متحق ہے کہ اسے القرآن کہا جا سکے۔ یہ لفظ قرآن مجید ہیں ۲۲ مرتبدآیا ہے۔ اس کوئی کتاب اس کتاب کا دوسرانام الکتاب ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں The Book اگر اس کتاب کا دوسرانام الکتاب ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں The Book اگر

اس تماب کا دو مرانام الله بے۔ اس کے معنی ہیں کا بول کے میں با کہ الله الله کے معنی ہیں الله الله کا نفت دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دی بائل کے معنی ہیں کہ بول کی فہرست۔ یہ لفظ بائل سے ماخوذ ہے اور بائل کے معنی ہیں کہ بول کی فہرست۔ یہ لفظ بائل سے ماخوذ ہے اور بائل کے معنی ہیں کتاب فرخی زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ کتب خانہ کو بہ بلو تیک کہتے ہیں۔ بعنی وہ مرکز جہاں کتابیں رکھی جا کیں۔ لبندا Bible کے معنی الکتاب اور الکتاب کے معنی الکتاب اور الکتاب کے معنی الکتاب اور الکتاب کے الله الکتاب کا لفظ آپا ہے ان آپات پرغور کرنے سے بعد چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس زبانے میں جو کتاب الله المتاب کا اللہ تعالی فرمانی ہے، یعنی جس المتاب کو اللہ تعالی فرمانی ہے، یعنی جس المتاب کی فرماز وائی تھی اور جس کتاب الہی کا سکہ چل رہا تھا، جو کتاب اس وقت روحانیت اور شریعت کے باب میں فرمانر وائی تھی اور جس کتاب الہی کا سکہ چل رہا تھا، جو کتاب اس وقت روحانیت اور شریعت کے باب میں فرمانر وائی تھی اور جس کتاب الہی کا سکہ چل رہا تھا، چو کتاب اس وقت روحانیت اور شریعت کے باب میں فرمانی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ توریت الکتاب تھی، چھرائیل فرمانی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ توریت الکتاب تھی، پھرائیل فرمانی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ توریت الکتاب تھی۔ الکتاب ہے۔ اور اب رہتی دنیا تک لیے قرآن مجید ہی الکتاب ہے۔ توریت اب کتاب ہے الکتاب ہیں۔ انگل بہیں۔ انجیل کتاب ہے الکتاب ہیں۔ انگل بہیں۔ انگل کہا گیا ہے۔

ہے۔ ہے۔ ہوں کے سے شاید بھی کسی نے بیرسوال کیا ہو، اور اگر نہیں کیا تو شائد آئندہ ہی کھالوگ سے سوال کریں کہ ترق سے شاید بھی تو آن مجید کو سوال کریں کہ قرآن مجید میں بہت می چیزیں ہائیل سے لی گئی ہیں۔ مغربی مصنفین جوقرآن مجید کو کلام الہی نہیں مانے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تصنیف سیجھتے ہیں وہ بار بارا پی کتابوں میں سے کلام الہی نہیں مانے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تصنیف سیجھتے ہیں وہ بار بارا پی کتابوں میں سے

کھتے ہیں کہ آپ نے بائل سے بہت سے چیزیں نقل کرلی ہیں۔ جس کو انگریزی میں۔

plagiarism یعن سرقہ ادبی کہتے ہیں۔ نعوذ باللّٰدآ پ نے اس کا ارتکاب کیا۔

آئے سے تقریباً ۲۲ سال قبل مجھے ایک بہت بڑے پا دری سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔
ان سے اسلام، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بہت می باتیں ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہتو تم جانتے ہو کہ میں قرآن کو کلام اللی نہیں مانتا، بلکہ اس کو محمد کی تصنیف سمجھتا ہوں۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کھڑ نے بائبل سے بہ چیزیں کیول نقل کیں اور ان کا اس نقل سے کیا مقصدتھا؟ بیسوال انہوں نے مجھ سے کیا۔
میں نے جوابا ان سے کہا اگر آپ برانہ ما نیس تو میں بھی آپ سے ایک سوال کروں۔ انہوں نے کہا میں فرور سیجھے۔
جی ضرور سیجھے۔

میں نے کہا اس معاملہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک سے کہ بقول آپ کے انہوں نے بھی چیزیں بائبل سے نقل کرلیں۔ لیکن سے بھی ایک امر واقعہ ہے کہ بائبل میں بہت ی چیزیں الی بھی ہیں جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سے چیزیں کیوں چھوڑ دیں۔ اگر بائیل نامی کتاب ان کول ہی گئی اور وہ اس میں نے قل کر کے لوگوں کو بتارہ ہے تھے اور لوگ ان باتوں کو بطور وحی الہی مان بھی رہے تھے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جو چھوڑ اوہ کیوں چھوڑ ا۔ وہ بھی بیان کردیے۔ شاید پادری صاحب اس فوری سوال کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے چھوڑ ا۔ وہ بھی بیان کردیے۔ شاید پادری صاحب اس فوری سوال کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے گئے کہاں برقو میں نے کہمان ہو جے۔

پھر جواب میں میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجیدا ہے کوکوئی نی کتاب نہیں کہتا۔ قرآن کالا نے والاتو کہتا ہے، ما کنت بدعامن الرسل۔ میں کوئی نیا یا انوکھا نی نہیں ہوں، بلکہ ای پیغام کو لے کرآیا ہوں جو پہلے آیا تھا، اور توریت اور انجیل جو پچے کہتی ہے میں اس کی یا د دہانی کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے قرآن پاک میں بائبل سے جو چیز لی گئی وہ تو قابل اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کی یا د دہانی مقصود ہوتی ہے اس کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ لیکن جو چیز نہیں لی گئی وہ قابل غور ہے کہ وہ کیول نہیں لی گئی وہ قابل غور ہے کہ وہ کیول نہیں لی گئی۔

پھر میں نے کہا کہ قرآن مجیدائے کوالذکر بھی کہتا ہے۔اس کے معنی ہیں یا دوہانی۔ یا د وہانی اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے بھی کہی حق ہو۔ آج آپ کسی کو پہلی مرتبہ خط تکھیں اور یہ کہیں کہ

میں تم کو یا د دہانی کے طور پر خط بھیج رہا ہوں یا reminder بھیج رہا ہوں تو وہ خط یا د دہانی نہیں کہلائے گا۔ یا در ہانی وہ ہوتی ہے جب آپ نے پہلے سے ایک خطالکھا ہو۔ وہ یا تو کم ہوجائے ، یا مکتوب الیہ اس پڑل کرنا بھول جائے ، یا کسی وجہ سے اس پڑمل نہ کرے۔ یا اس خط میں تحریف كردى كئى ہو۔ان جارميں ہےكوئى ايك چيز ہوتو يا در مانى كى ضرورت پيش آئے گى۔ليكن اگر بہلا خط محفوظ ہے، جوں کا توں موجود ہے، اور لوگ اس برعمل کررہے ہیں تو یا د د ہانی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔اس لیے یا د دہانی کے لفظ میں ہی رہ بات پوشیدہ ہے کہ پہلے بھی جو پیغام بھیجا گیا تھا۔وہ بھی اللّٰہ کا بیغام تھا۔ آپ لوگوں نے یا نواسے بھلا دیا ، یا کم کردیا ، یا اس میں ملاوٹ کردی یا اس پر سیج طریقہ ہے عمل درآ مد کرنا جھوڑ دیا ،ان جاروں میں سے کوئی ایک شکل ہوئی یا ساری شکلیں ہوئیں تو یا د د ہانی کے لیے رینئ کتاب جیجی جمئی۔اب یا د د ہانی میں کوئی چیز اگر الیم ہے جو تجھیلی کتاب میں بھی تقی تو رہا کیے فطری بات ہے ذاب کوئی کہے کہ reminder میں مضمون كيوں وہرايا كيا۔ تو اس سے كہا جائے گا كه بيرايك ياد وہانى ہے۔ اس ميں پرانی تحرير كے مندرجات تولاز ما دہرائے جائیں گے۔ پرانے خط کا پیغام تو دوبارہ لکھاہی جائے گا۔اس کیے کہ اسی کی تو یا د د ہانی مقصود ہے۔لہذا جو کیجھاس موجودہ تحریر میں نہیں لکھااس کے معنی سے ہیں کہوہ بعد میں کسی نے ملایا۔ جوہیں لکھاوہ زیادہ اہم ہے۔ بین کروہ خاموش ہو گئے،اور بولے کہ فی الحال تو میرے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

اس لیے قرآن مجید کوالکتاب کا جونام دیا گیاوہ انتہائی بامعنی ہے اوراس کا ایک خاص مفہوم اور پس منظر ہے۔

قرآن پاک کا ایک وصف الذکر ہے۔ یہ وصف سابقہ کتابوں سے اس کتاب کے تعلق کی نوعیت کو بتا تا ہے۔ الذکر کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سابقہ کتب کے پیغام کی یا د دہانی اور دوسراخو دقر آن مجید کے مضامین کی ہار بار آکر اراور یا دوہانی۔ یہ بار بار آنے والے مضامین بھی عموماً دی ہیں جو دین کی اساسات اور مکارم اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں ، اجمالی انداز میں ، سابقہ کتابوں میں بھی بیان ہوئے شھے۔

قرآن مجید میں سابقہ کتب کا جہان انفرادی طور پرذکرآیا ہے تو الکتاب کے نام سے آیا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیاق وسیاق میں الکتاب کا ذکر ہے۔ لیکن جہاں سابقہ کتب کا بغیر کی تبی کے سیاق کے جموعی طور پر تذکرہ ہے وہاں کتب کا لفظ ہو صیفہ جن آیا ہے۔ اس میں ایک ہات خور طلب ہے۔ وہ سے کہ ان سب کتابوں کا بعض جگہ تو جمع کے صیفے سے ذکر کیا گیا ہے جیسے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ ورسلہ۔ یہاں کتب کا لفظ صیفہ و جمع میں آیا ہے جو بلا شہر بہت مناسب اور برکل ہے کہ یہ سب بہت کی کما ہیں تھیں، جن کا ذکر مقصود ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نازل کی جانے والی کل کتا ہیں ہم اتھیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ ابرای کتب مول اور چھوٹے محقی مل کر می تعدادہ ۱۳ می ہو۔ بہر حال یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے۔ لیکن ہوں اور چھوٹے محقی مل کر می تعدادہ ۱۳ متی ہو۔ بہر حال یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے۔ لیکن ایک مصد فا اس سے بی خرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کوصیفہ جن میں بیان کر نابالگل بر موقع اور برکل ہے۔ لیکن ایک مصد فا لمابین بدیہ من الکتاب گذشتہ کتاب کی تصدین کرنے والا اور اس کو بچا بتانے والا۔ اب سوال بیہ ہے کہ اگر سابقہ نوشتہ ملا کر سب ایک ہی کتاب تھی تو دوسرے مقامات پر کتب کا لفظ استعال کیا گیا ، اور اگر ہی سب بہت کی کتاب تھی تو دوسرے مقامات پر کتب کا لفظ فرمایا گیا۔ بیہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن مجید کے گذشتہ کتابوں کے ساتھ تعلق کی ایک اور نوعیت فرمایا گیا۔ بیہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن مجید کے گذشتہ کتابوں کے ساتھ تعلق کی ایک اور نوعیت کو بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید کابید و کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا پیغام لے کرآیا ہے۔ رسول الد صلی الد علیہ وسلم کو بید و کوئی نہیں تھا کہ وہ کوئی نئے نئی ہیں اور گذشتہ انبیاء کی تعلیم کی نئی کر نئے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے قوبار بار بیا علان فر مایا کہ وہ گذشتہ انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی کتابوں اور ان کی عطا کر دہ شریعتوں کے تسلسل اور کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی کتابوں اور ان کی دی ہوئی شریعتوں کے تسلسل اور سخیل کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ مرکارم اخلاق موجود تھے، ان کی تحیل کے غرض سے تشریف لائے ہیں۔ مرکارم اخلاق موجود تھے، ان کی تحیل کے لیے آئے ، وی اللی موجود تھے، ان کی تحیل اور محولا ہوا سبق دوبارہ پڑھانے اور یاد دلانے کے لیے تشریف لائے۔ گذشتہ ساری کتابوں ہوں ایک مقانیت کا اعتراف کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات لائے۔ گذشتہ ساری کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے اعتبار کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب کے لیے صیغہ داحد استعال کیا گیا، اور سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے ان سب کے لیے صیغہ داحد استعال کیا گیا، اور سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے ان سب کے لیے صیغہ داحد استعال کیا گیا، اور

دوسرے اعتبارے ان کی طرف صیغہ جمع ہے اشارہ کیا گیا۔ اس بات کوایک مثال ہے مجھیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک کتاب لکھیں، یا کتان میں تدریس قرآن کے مسائل ،آپ اردو میں اس موضوع پر کتاب لکھ کرتیار کردیں۔اللہ کا کرنا ایسا ہو كة بكى كتاب بے حدمقبول ہوجائے۔اسے و كيچكرمصر كے مسلمان آپ سے درخواست كريں كه آپ ان كے ليے بھی الي ہی ايك كتاب عربی زبان ميں تكھديں: مسائل تدريس القران فی مصر،اس کے بعدامریکہ کے مسلمان خواہش ظاہر کریں کہ آپ ایس ہی ایک کتاب ان کے لیے بھی لکھ دیں۔اس یر آب ان کے لیے ایک کتاب انگریزی میں بھی تصنیف کردیں Problems of Teaching The Quran in America ابب يرتين کتابیں جو تیار ہوئی ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہوگا۔ یہ نینوں کتابیں اس اعتبار سے ایک ہی كتاب كہلائيں گى، يا ايك ہى كتاب كے تين ايديشن كہلائيں گى كه آپ نے دور جديد ميں مسلمانوں کو قرآن پڑھانے کے مسائل بیان کیے ہیں۔ نتیوں کتابوں میں مسلمانوں سے ہی خطاب کیا ہے،مقصد بھی تینوں کتابوں کا ایک ہی ہے کہ مسلمان کلام الہی کو مجھیں اور اس پڑمل کریں۔ان مشترک اوصاف و مقاصد کی بنیا دیر میں کہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب کھی ،اوز اس ایک کتاب کے تین ایڈیشن تیار کیے ہیں۔ایک پاکستانی مسلمانوں کے لیے، دوسرامصری مسلمانوں کے لیے اور تیسرا امریکی مسلمانوں کے لیے۔لیکن ان تینوں کتابوں میں ایک اعتبار ے بڑافرق ہوگا۔جومقامی مثالیں ہیں وہ ہرکتاب یا ہرایڈیشن میں الگ الگ ہوں گی۔مثلاً آپ ستاب کے اردوایڈیشن میں یہاں کے دین مدارس کی مثالیں دیں گی، امریکہ میں دینی مدارس کی مثال نہیں دی جاسکتی ، وہاں کے کسی دینی ادارے کی مثال دینی پڑے گی ، یہاں مثلاً آپ علی گڑھ اور دارلعلوم دیوبند کی شالیس دیں گی۔مصرمیں جامعہ از ہر کی مثال دیں گی۔مثالیں مختلف ہوں گی ، مسائل مختلف ہوں ہے۔جن شخصیات کا ذکر بہاں کے اردوایڈیشن ہوگا ان کا ذکر انگریزی باعر لی ایڈیشنوں میں نہیں ہوگا۔مثلاً بہاں کے مفسرین قرآن کے تذکرہ میں مولانا مودودی مولانا اصلاحی ،مولا نا تفانوی ،مولا نا احمای لا ہوری وغیرہ کی ، وہاں کی کتاب میں سید قطب شہید ، رشید رضا مفتی تمرعبره وغیره کی مثالیں آئیں گی۔

اس اعتبار سے بیمخلف کتابیں ہوں گی۔ کہنے والا بیبھی کہدسکتا ہے کہ آپ نے تین

مختف کتابیں تکھیں ہیں، ایک اردو ہیں، دوسری عربی ہیں اور تیسری اگریزی ہیں۔ یہی مثال گذشتہ آسانی کتابوں کی ہے کہ وہ اس اعتبار سے الکتاب ہیں (مصد قالما بین بدیه من الکتاب)، کہ ان کا مقصد ایک، ان کا بھیخے والا ایک، ان کی وعوت ایک لیکن اس اشتراک کے باوجودان ہیں سے ہرکتاب کوالگ الگ کتاب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کتابیں مختلف باوجودان ہیں بھتی گئیں، مختلف علاقوں ہیں ان کواتارا گیا، ان کولانے والے انبیاء الگ الگ تھ، یہ کتابیں، متعدد زبانوں ہیں بھی گئیں، ان ہیں بیان کردہ تفصیلات میں فرق تھا۔ اور ماحول اور سیات وسیات میں فرق تھا۔ اور ماحول اور سیات وسیات میں فرق تھا۔ اس لیے ان کوالگ کتاب بھی کہا جاسکتا ہے۔

قرآن مجيدكا ايك اورنام الفرقان بهي بيدنارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن اور فرقان دونوں کا وزن ایک ہے۔ فرقان کے مفہوم میں بھی دوام اور شکسل پایا جاتا ہے۔فرقان وہ دائمی کسوٹی ہے جوئق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو۔اس دائمی کسوٹی کا نام قرآن ہے۔ باقی جننی کسوٹیاں ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوجاتی ہیں۔ یا تو وہ زمانے کا ساتھ نہیں دیے یا تیں ، یا زمانہ ان کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ماضی میں فرقان الہی رہی ہوں اور ماضی میں ان سے حق و باطل کے ورمیان فرق کرنے میں مددملی ہو۔لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہن و باطل میں تمیز کرنے میں ان ے مدنہیں ملے گی۔ یا ایک علاقہ میں مدد ملے گی ادر دوہرے علاقہ میں نہیں ملے گی۔ وہ چیز جو دائمی اور مسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان فرق کرے وہ الفرقان ہے۔افسوس کہ اردوز بان میں انگریزی کے The اور عربی کے ال کا متر ادف موجود نہیں ہے۔ اس لیے ال اور The میں جوزور پایاجا تا ہےا سے عربی اور نگریزی سے ناوا قف اردوداں حضرات کے لیے مجھناد شوار ہے۔ اس کتاب کا ایک نام الهدی بھی ہے۔ لین کتاب ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ضابطه ہدایت کیکن هدی کے مفہوم میں دومختلف سطحیں ہیں جو ہدایت اور راہنمائی کی دوقسموں پاسطحوں کی نشان دہی کرتی ہیں۔قرآن پاک میں ہدایت کا لفظ دونوں سطحوں کے لیے استعال مواب- ایک جگرآن باک مین آیا ہے هدی للمنقین یعنی بر کماب مدایت ہال تفؤى كے ليے۔اورايك دوسرى جگرآيا ہے هدى للناس بينى بيكتاب بدايت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ سوال کرنے والا بیسوال کرسکتا ہے کہ بیاکتاب اگر صرف متقین کے لیے ہدایت اور رہنما

ہے تو پھر دوسری جگہ هدی للناس کہہ کرتمام انسانیت کا نام کیوں لیا گیا، اورا گر بوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے تو پھر یہاں صرف متقین تک کیوں محدود کیا گیا۔ بظاہر بی تعارض محسوس ہوتا ہے ، لیکن دراصل یہ کوئی تعارض یا تناقص نہیں ہے۔ بلکہ ہدایت کے دو پہلو ہیں، یا راہنمائی کی دو مختلف سطحیں ہیں۔ آپ ان کو مجھ کیجھے۔

ہدایت کے لغوی معنی راستہ بتانے کے آتے ہیں۔راستہ بتانے کے ہر جگہ دوطریقے ، ہوتے ہیں۔ایک راستہ بتانا ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے۔اور ایک راستہ بتانا ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے۔مثال کے طور پراگر آپ اینے گھر میں تشریف فرما ہوں اور کوئی شخص فون کر کے آپ ہے بوچھے کہ قرآن مجید کے متعلق میہ جو گفتگو ہور ہی ہے وہ کہاں ہور ہی ہے۔تو آپ اسے نون پر ہی بتادیں گی کہ آپ فلاں قلاں جگہ چلی جائے۔شہراد ٹاؤن آئے گا، وہاں فلال جگہ فلال مکان میں پی گفتگور ہی ہے،آپ نے راستہ بتا دیا۔اورپر ہنمائی کروی۔ بیہ ہدایت کاعام مفہوم ہے۔ قر آن مجیدائن مفہوم میں ہرانسان کے لیے کتاب ہدایت اور راہنما ہے۔اس کا بتایا ہوا میراستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوائیے۔لیکن فرض سیجیے آپ کی کوئی بہت قریبی عزیز اور قابل احترام مستی مثلاً آ پ کی والدہ محتر مہ، آ پ ہے پوچھیں کہ میہ پروگرام کہاں ہور ہاہے،اوروہ اس میں شرکت کرنے ی خواہش ظاہر کریں تو آپ انہیں محض زبانی راستہ بتانے پر اکتفانہیں کریں گی۔ بلکہ گاڑی میں بٹھا کریہاں جھوڑ جائیں گی۔ میبھی رہنمائی کی ایک سطح ہے گویا عربی زبان میں رہنمائی کا ایک درجەنۇ ہے اراءة الطریق، راسته بتا دینا، اور دوسرا درجہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک یبنچادینا۔قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے پہلے مفہوم میں کہراستہ مجھا دیتا ہے۔جو سمجھنا چاہے سمجھ لے کیکن ہدایت کا دوسرا درجہمطلوب تک پہنچا دینے کا ہے۔ جب کوئی انسان راستہ کو ہمچھ کر تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر رہے کتاب ہاتھ پکڑ کراسے منزل مقصود تک پہنچادیتی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے خاص آ دمی کواس کی منزل مقصود تک پہنچادیا۔ جولوگ تقوی اختیار کرتے ہیں الله تغالیٰ کی کتاب صرف راسته بتانے پر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوجائے ہیں۔انہیں ا كتفا نهبيل كرتى ، بلكه ماته بكر كرمنزل مقصود تك پهنچاديق ہے-

اس کتاب کا نام النور بھی ہے۔ یعنی روشنی ، بیروہ خاص اور واحدروشن ہے جواس سفر بیس راستہ بتاتی ہے جس کا راستہ کوئی دوسرانہیں بتا سکتا۔ سی اور جگہ سے اس راسنے کے لیے روشنی ہیں مل سکتی - گفرادر شرک کے اندھیروں میں اور ظلم اور ناانصافی کی تاریکیوں میں، یہ کتاب ایک مشعل نور ہے۔ اسلام کی تعلیم کی روسے ایمان روشی ہے اور کفر تاریکی علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی عدل روشنی ہے، اور ظلم تاریکی ۔ بیدکوئی شاعرانہ مبالغہ بیس ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے۔ المطلب عدل روشنی ہے، اور ظلم قیامت کے دن ایک اندھیرے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس تاریکی طلمات یوم القیامة ، ظلم قیامت کے دن ایک اندھیرے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس تاریکی میں جو کتاب روشنی فراہم کرے گی وہ بہی قرآن مجیدہے، اس لیے اسے النور کہا گیا ہے۔

بیق قرآن پاک کے وہ نام ہیں جو بغیر کسی صفت کے استعال ہوئے ہیں۔ گویا اس کے استعال ہوئے ہیں۔ گویا اس کے استعال ہوئے ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اس کے بہت سے اوصاف اور بھی بیان ہوئے ہیں جوتقر بنا بچاس کے قریب ہیں۔ ان سب کا تذکرہ کرنے اور ان کی معنونیت بیان کرنے کے لیے بڑا طویل وقت در کا رہے۔ ان میں سے ہرصفت کا ایک خاص پس منظر اور ایک خاص مفہوم ہے، کتاب مجید، کتاب عظیم، کتاب مبین، وغیرہ وغیرہ ان میں سے ہرصفت قرآن میں مجید کے کی نہیں اہم اور بنیا دی وصف کو ظاہر کرتی ہے۔

قرآن مجید کے ان تمام اوصاف میں ایک صفت بے حداہم ہے اور وہ ہے جہمن ۔ ای ایسی حوالہ ویا گیا۔ لینی مصد فالما بین یدید من الکتاب و مهیسنا علیه۔ یصفت بیان ہوئی ہے۔ مہیسن کے لغوی معنی تو ہیں حاوی یا محافظہ مر پرست اور گران، هیسمن عربی زبان کا صیغہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں کی چیز پرحادی ہوجانا۔ لیکن اصل عربی افت میں بیاسی یفیت کو کہتے ہیں کہ جب مرغی آپ چوزوں کو لے کر پھر رہی ہواور کوئی جانو راس پر حملہ میں بیاسی کیفیت کو هیسنة کہتے ہیں۔ بینی اس عمل اور ہواور مرغی آپ چوزوں کو پروں میں دبالے تو اس کیفیت کو هیسنة کہتے ہیں۔ بینی اس عمل کے لیم بین زبان میں هیسنة استعال ہوا ہے، جس میں حفاظت کا مفہوم ہی شامل ہے، خطرات سے بچانے کا بھی مجبت کے تعلق کے اظہار کا بھی اور جن چیزوں کی حفاظت کی جاری ہے ان سے میں ان بیت اور ملکیت کا مفہوم ہی شامل ہے۔ بیسار ہمنا ہیم اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ جب قرآن مجبد ہیں کہتا ہے کہوہ گذشتہ تمام آسانی کتب میں جوشر یعتیں دی گئی ان سب جب شریعتیں دی گئی ان سب مفہوم ہوتے ہیں۔ پہلامفہوم تو ہی ہے کہ گذشتہ آسانی کتب میں جوشر یعتیں دی گئی ان سب مفہوم ہوتے ہیں۔ پہلامفہوم تو ہی ہے کہ گذشتہ آسانی کتب میں جوشر یعتیں دی گئی ان سب مفہور کی خور کی میاری کا بی براس کی دوح اور ان کا جو ہراس کتاب میں محفوظ ہے۔ یہاں اس بات کی توجہ کی کہتوڑی کی وضاحت کرنا ضرور کی ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح آ کی فرد کی تعلیم ہوتی ہے، ای طرح

ایک قوم کا تعلیم بھی ہوتی ہے،اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے،اسی طرح بوری انسانیت کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔

فردی تعلیم کیے ہوتی ہے؟ آیئے دیکھتے ہیں۔ پہلے بچکواب ت پڑھائی جاتی ہے،

پر دہ پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے اوراس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں اخلاقی تعلیمات

سکھائی جاتی ہیں، بچ بول، بروں کا کہنا مان، ادب کر، وغیرہ وغیرہ بیسب پچھ بہت آ سان الفاظ
میں سکھایا جاتا ہے۔ آ سے چل کروہ دیگر علوم آ ہستہ پڑھتا ہے اوراس طرح ہوتے ہوتے
میں سکھایا جاتا ہے۔ آ سے چل کروہ دیگر علوم آ ہستہ پڑھتا ہے اوراس طرح ہوتے ہوتے
جب وہ پی ایج ڈی کر لیتا ہے تو پھراسے کسی استاد کی ہرقدم پر رہنمائی کی ضرور سے نہیں پڑتی۔ اسے
جب وہ پی ایج ڈی کر لیتا ہے تو پھراسے کسی استاد کی ہرقدم پر رہنمائی کی ضرور سے نہیں پڑتی۔ اسے
جوعلم اب جاصل ہوگیا ہے اس کی روشنی میں وہ اب خود ہی پڑھتار ہتا ہے، اور اپنا کام خود ہی چلا تا
دہتا ہے۔ یہ ایک عام انسانی مشاہرہ ہے۔ پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طور پر ہوئی اور یہی مفہوم
سرختر نبی ہے۔ یہ ایک عام انسانی مشاہرہ ہے۔ پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طور پر ہوئی اور یہی مفہوم

شروع میں جب انبیاء کرام بھیجے گئے تو وہ انسانیت کو دین کی ابجد کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے ، اللہ کو ایک مانو ، اس کو بوجو ، بچ بولو ، قیامت برق ہے ، سرکش مت بنو ، اس طرح کی ابتدائی ہدایات دیئے پراکتفاء کیا گیا۔ پھر جیسے جیسے انسانیت ترتی کرتی گئی پرائمری ، سکینڈری اور ابتدائی ہدایات دیئے باکتفاء کیا گیا۔ پھر جیسے جیسے انسانیت ترتی کرتی گئی پرائمری ، عقلی اور دو حانی سطح بلند ہوتی گئی تو پھر اسے پی اپنے ڈی کرواد یا گیا۔ اور سے بتادیا گئی ، یہاں تک کہ جب انسانیت اپنی پھٹی کو پہنے گئی تو پھر اسے پی اپنے ڈی کرواد یا گیا۔ اور سے بتادیا گئی ، یہاں تک کہ جب انسانیت اپنی پھٹی کو پہنے گئی تو پھر اسے پی اپنے ڈی کرواد یا گیا۔ اور سے بتادیا گئی ۔ اس تری اور تکمیلی تعلیم کے بعد اس رہنمائی کی روشنی میں خودا پنا کام چلاؤ ، اب مزید کے کسی استاد کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ اب تہ ہیں انتا علم دے دیا گیا ہے اور تم میں اب اتن پھٹی کی اسکانی کو دو اپنے علم واجتہا و سے کام لے سکتے ہواور دین کی عمومی راہنمائی اور شریعت کے احکام کی حدود میں اپنے مسائل خود کل کر سکتے ہو۔ فتم نبوت تقریبا اس انداز کی چیز ہے۔ ادکام کی حدود میں اپنے مسائل خود کل کر سکتے ہو۔ فتم نبوت تقریبا اس انداز کی چیز ہے۔ ادکام کی حدود میں اپنے مسائل خود کل کر سکتے ہو۔ فتم نبوت تقریبا اس انداز کی چیز ہے۔

جب انسانیت کی تعلیم کا بیمل جاری تھا تو مختلف قوموں اور قبیلوں کی ضروریات اور مزاج کے مطابق ان کو تعلیم دی جارہی تھی۔ انسانوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مزاج کے مطابق ان کو تعلیم دی جارہی تھی۔ انسانوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور پچھ سخت ہیں اور کوئی نرم ہیں، پچھ لوگ شریعت کے ایک پہلو سے زیادہ دلچی رکھتے ہیں اور پچھ دوسرے پہلو سے۔ پچھ لوگ روحانی جذبہ زیادہ دوسرے پہلو سے۔ پچھ لوگ و حانی جذبہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جب انبیاء کرام کو بھیجا نوجس قوم کا جومزاج تھا اس کے حساب سے انہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جب انبیاء کرام کو بھیجا نوجس قوم کا جومزاج تھا اس کے حساب سے انہیں

شریعت دی گئی۔اگرآ ب توریت کامطالعہ فرما ئیں تو آپ دیکھیں گے کہاں میں احکام بہت بخت ہیں۔لیکن انجیل کے احکام نہایت نرم ہیں۔ توریت میں مخصوص احکام پر زیادہ زور ہے اور انجیل میں عمومی احکام پر۔زبور میں مناجا تیں اور دعا کیں ہیں۔

جب یہود یوں کوڈسپلن کرنامقصود تھا جو کہ شخت سرکش قوم تھی تو ان کوائ قسم کے احکام دیے بھے جن کا مجموعہ قوریت ہے۔ یہود یوں نے جب کی ہزار سال کے انحواف کے بعد ایک ایسا انداز اپنایا جس میں قانون و شریعت کے ظاہری پہلو پر تو بہت زور تھالیکن اس کی روح پر زور نہیں تھا۔ وہ احکام شریعت کی ظاہری پابندی تو کرتے تھے، لیکن ان احکام کی اصل روح اور ان کا اصل مقصد فوت کردیتے تھے، مثلاً اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کر وتو انہوں نے مطلکیا کہ پانی کے حوض اس طرح سے بنائے جا کیں کہ دریا سے نالی یہاں ذکال کر حوض تک لے طلکیا کہ پانی کے حوض اس طرح سے بنائے جا کیں کہ دریا سے نالی یہاں ذکال کر حوض تک لے آئیں تا کہ مجھلیاں اس میں آ جا کیں ، اور ظاہر سے ہو کہ ہم نے شکار نہیں کیا، مجھلیاں خود ہی ہمار سے ماللہ میں آگئی ہیں۔ گویا ظاہری طور پر عمل کر لیتے تھے لیکن اس کی روح سے عافل تھے۔ تھم کا تالاب میں آگئی ہیں۔ گویا ظاہری طور پر عمل کر لیتے تھے لیکن اس کی روح سے عافل تھے۔ تھم کا ماس مقصد سے تھا کہ اس ایک دن کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لو اور کسی دنیاوی مسلم مقصد سے تھا کہ اس ایک دن کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لو اور کسی دنیاوی مرکری میں حصہ نہ لو۔ اس حیلہ بازی سے وہ مقصد فوت ہوگیا۔

اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو حضرت عینی علیہ السلام نے بہتا ہم دی کہ قانون کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں نے روح شریعت پر اتنازور دیا اور عمومیات پر اتنازیادہ عمل کرنا شروع کیا کہ پہلے شریعت کے ظاہری اور جزوی احکام کو چھوڑ ااور بالآ خرساری شریعت ہی منسوخ کردی اور اپنی دانست میں صرف شریعت کے باطن پر عمل کرنے گئے۔ اس دوران میں ایک مرصلہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام مناجا تیں لے کرآئے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جب دنیا میں مادیت کا غلبہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا تو اس کو دوبارہ استوار کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ اس موقع پر مناجا تیں نازل کی گئیں تا کہ وہ کمزور پڑتا ہوا تعلق دوبارہ مشخکم ہو سکے۔

سیکویا تین مشہورا سانی کتابوں کے تین بنیادی ادصاف ہیں۔اسی پرا پ بقیہ کتابوں کو بھی قیاس کرلیں۔قران مجید میں میتنوں چیزیں موجود ہیں۔سخت احکام بھی ہیں،نرم ہدایات بھی ہیں اور دوح دین پر بھی زور ہے۔عمومیات کابیان بھی ہے،شریعت کے مظاہراور حدوداللہ بھی

بتائے گئے ہیں' مناجا تیں بھی ہیں۔ بخت احکام ان کے لیے جن کوڈ سپلن کرنے کی ضرورت ہے۔ زم احکام ان کے لیے جنہیں نرمی درکار ہے۔ دعا کیں اور مناجا تیں ان کے لیے جنہیں تعلق مع اللہ استوار کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہر زمانہ، ہر دور، ہر علاقہ اور ہر مزان کے انسان کے لیے ہے، جب ان سب چیزوں کو ملاکر ان پر بیک وفت عمل درآ مدکیا جائے گا تو سارے تقاضے بیک وفت پورے ہوتے جا کیں گے۔ اس مفہوم میں قرآن پاک مہیمن ہے مارے تقاضے بیک وفت پورے ہوتے جا کیں گے۔ اس مفہوم میں قرآن پاک مہیمن ہے گذشتہ تمام کت پر ،اوران کتابوں کے تمام بنیا دی اوصاف اور مقاصد کی تحیل کرتا ہے۔

مہیمن کا ایک دوسرامفہوم ہے ہے کہ گذشتہ کتب میں جو پچھ پیغام دیا گیا تھا وہ سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک اعتبار سے ان کتابوں کے حاملین نے اس پیغام کوضائع کر دیا۔
لیکن اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان کتابوں کے اس پیغام کو محفوظ رکھا۔ اگرآئ آپ ہے جانتا چاہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کی تعلیم کی کیا تھی تو قرآن سے معلوم ہوجائے گا۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ، واذکر فی الکتاب ابراهیم، واذکر فی الکتاب اسمعیل، وغیرہ وغیرہ ۔
الکتاب موسیٰ، واذکر فی الکتاب ابراهیم، واذکر فی الکتاب اسمعیل، وغیرہ وغیرہ ۔
یوں جتے بھی کتاب الہی کے علمبر داران گذر ہے ہیں ان تمام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔
اور ان کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور عطر بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یول قرآن مجید نے ان تمام کتابوں کی بنیا دی تعلیمات کا جو ہرا پی اندرای طرح محفوظ کرلیا ہے۔
بیسے مرغی این بچوں کوضائع ہونے سے محفوظ کرلیا ہے۔

ميتها قرآن مجيد كاايك انتهائي مخضراور عمومي تعارف.

وآخردعونا ان الحمدلله رب العالمين

## سوال وجواب

سوال: " من حکل بہت ہے لوگ دہریت کے مرض میں مبتلا ہیں۔ انہیں کس طرح تبکیغ کی جائے؟ جائے؟ جواب: " پہلی ہات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دہریت کے فتنے میں گرفنار ہے تو بیرد یکھنا چا ہیے کہ وہ اس فتنہ میں کیوں مبتلا ہوا، اور وہ کون سے اسباب اور محرکات تنے جواس فتنہ کاؤر لیجہ ہے۔ سبب

82

معلوم کرنے کے بعد علاج آسان ہوجاتا ہے۔ بعض لوگ کسی چیز کی ظاہری چیک اور چکا چوند سے

## Marfat.com

بہت جلد متاثر ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پرامریکہ، یورپ گئے، وہاں کا ظاہری حسن دیکھ کر بعض لوگ بہت جلدی متاثر ہوجاتے ہیں۔ ان کی ہر چیز اچھی اور اپنی ہر چیز بری لگئے گئی ہے۔ لیکن چند سال بعد خود بخو دعقل ٹھکانے آجاتی ہے (اوراب تو بہت تیزی سے آنے گئی ہے)۔

کی وقتی الجھن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ جس پہلو سے غلط فئی ہوئی ہوائی پہلو سے الک وقتی الجھن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ہوتا ہے چاہیے کہ جس پہلو سے غلط فئی ہوئی ہوائی پہلو سے دور بھی کیا جائے۔ لیکن جدید تعلیم یا فتہ نو جوان لوگول کو اسلام سے متاثر کرنے کا بہتر بن اور سب سے موثر طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئیس ان کا رناموں سے متعارف کرایا جائے جواسلای تاریخ میں سلمانوں نے سائنس، تہذیب، تمدن اور علوم وفنون کے میدان میں انجام دیے۔ اس سے ان کے اندراعتا دیدا ہوگا۔ ہوتا ہے کہ مخرلی افکار اور ثقافت کی چک بہت گہری ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنے ور شاور تاریخ کی واقفیت بھی نہیں ہوتی۔ اس عدم واقفیت کی وجہ سے اپنے ورشہ راعتا دئیس ہوتا اور اس عدم اعتاد کی وجہ سے اپنے ستقبل سے مایوی طاری رہتی ہے۔ دوسرول کے ورشہ سے فوب آگائی ہوتی ہے۔ اس لیے اعتاد بھی انہی کے مستقبل سے وابستہ رہوتا ہے۔ آپ ایک بچ سے شیکسیر کے ہار سے میں پوچیس تو وہ خوب بتا کے گا، شاید اس کے بہت سے اشعار بھی ساد ہے، لیکن ذرا اس سے مولا تا روم سے بارے میں دریا فت کر کے دہت سے اشعار بھی ساد ہے، لیکن ذرا اس سے مولا تا روم سے بارے میں دریا فت کر کے دہت سے اشعار بھی ساد ہے، لیکن ذرا اس سے مولا تا روم سے بارے میں دریا فت کر کے دہت سے اشعار بھی ساد ہے، لیکن ذرا اس سے مولا تا روم سے بارے میں دریا فت کر کے دہت سے اشعار بھی ساتھ میں ہوگا۔

میں ایک صاحب سے ملاہوں۔ اپیٹی مسلمان ہیں۔ نومسلم ہیں اور اسلام کے بہت پر جوش مسلم ہیں۔ ان کے اثر ورسوخ سے تقریباً ہیں ہاکیس ہزاراتینی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کا اسلام سے واسطہ اس طرح پڑا کہ ان سے اپیٹی حکومت نے کہا کہ ۱۴۹۲ میں اپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تھا۔ اس لیے ۱۹۹۴ میں مسلمانوں کے زوال کا پانچ سوسالہ جش منایا جائے اور اس بات کی خوش منانے کا اہتمام کیا جائے کہ مسلمان یہاں سے پانچ سوسال قبل نکالے گئے سوسال قبل نکالے گئے سوسال قبل نکا لے گئے مسلمانوں کے خوش منانے کا اہتمام کیا جائے کہ مسلمان یہاں سے پانچ سوسال قبل نکا لے گئے مسلمانوں کے مظالم اور ناانسافیوں کا تذکرہ ہو۔ جنب انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو آئیس محسوس مسلمانوں کے مطالعہ شروع کیا تو آئیس محسوس موا کہ عربی زبان سیکھ کی اور مسلمانوں کی مطالعہ سے اس منتج پر پہنچ تو ارتی کی مطالعہ سے اس منتج پر پہنچ تاریخ پر کام کرنا شروع کردیا۔ اس کام کے دور ان میں وہ اپنے ذاتی مطالعہ سے اس منتج پر پہنچ

کدائین کی تاریخ کاسنہری اور زریں دوروہ تھاجب مسلمان یہاں حاکم تھے۔علوم وفنون کا چرچا ہوا، ادارے ہے ، بہترین عمارتیں تعمیر ہوئیں' مفید کتابیں کھی گئیں۔ نہ مسلمانوں سے پہلے اس قدر کام ہوا تھا اور نہ مسلمانوں کے بعد ہوا۔ یوں انہیں اسلام سے دلچیں پیدا ہوگئی۔ مسلمانوں کے کارنا ہے جانے کا موقع ملا اور اس طرح اسلام پر اعتماد پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب انہوں نے قرآن باک کا مطالعہ شروع کیا۔ پھر حدیث کا مطالعہ کیا اور بالاً خراسلام قبول کرلیا۔ اپنا سابقہ منصوبہ ادھورا چھوڑ کر اسلام کی تبلیخ میں لگ گئے۔ انہوں نے اپنا نام عبدالرحمٰن رکھا۔ پورا نام عبدالرحمٰن رکھا۔ پورا نام عبدالرحمٰن مرکھا۔ پورا نام عبدالرحمٰن مدینہ مولیرا ہے۔ ہیں ان سے تی بارملا ہوں۔ میرے بہت ایجھے دوست ہیں۔ ان کے عبدالرحمٰن مدینہ موتا ہے کہ اصل کمزوری ناواقئی اوراعتا دکا فقدان ہے۔

بعض اوقات ایسے عجیب وغریب راستے ہے بھی ایک انسان اسلام کی جانب آجاتا ہے کہ بظاہراسلام کی بخالفت پرکام شروع کیا جواسلام کی منزل پر پنتج ہوا۔ ایک اور صاحب کو بیں جانتا ہوں جوامر یکی ہیں، انہائی پر جوش مسلمان ہیں، وہ دراصل فلنفے کے طالب علم تھے۔ فلسفہ کا مطالعہ کرتے کرتے مسلم فلاسفہ سے متعارف ہوئے۔ پھر تصوف اور شخ کی الدین ابن عربی سے مانوس ہوئے۔ عربی کی کتابیں پڑھتے پڑھتے تصوف کی طرف مائل ہوگئے اور صوفیائے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کردیا۔ ان کا مطالعہ کرنے سے محدثین کے مطالعہ کا شوق بیدا ہوا اور محدثین سے مفسرین تک آگئے اور بالآخر اسلام قبول کرلیا۔ اس لیے کمی بھی راستہ سے کوئی شخص دین اسلام مفسرین تک آگئے اور بالآخر اسلام قبول کرلیا۔ اس لیے کمی بھی راستہ سے کوئی شخص دین اسلام کے قریب آسکتا ہے۔

خطبسوم نزول قرآن مجيد

١٩ يريل ٢٠٠٣ء

Marfat.com

آج کی گفتگو کاعنوان ہے" تاریخ نزول قر،آن مجید"اس گفتگو میں بنیا دی طور پر جو چیز دیکھنی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیل اور رسول الله صلی الله غلیہ وسلم کے زمانے میں قر آن مجید کی ترتیب دیته وین اور قر آن مجید کے موضوعات کی اندر دنی تشکیل اور وحدت ہے۔ جبیا کہ ہم میں سے ہرایک جانتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول تھوڑ اتھوڑ اکر کے۲۳ سال ہے کچھ کم مت میں ممل ہوا۔ دوسری آسانی کتابوں کے برعکس نزول قرآن یکبارگی نہیں ہوا۔ حالات کے تقاضوں اورضرورت کے مطابق تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوتا رہا۔ مکہ مکرمہ میں دعوت وتبلیغ کے دوران میں پیش آنے والے مسائل اور پھر مدینہ منورہ اور اس کے گر دونواح میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست ومعاشرہ کی تاسیس وتشکیل کے عمل کا براہ راست تعلق نزول قرآن اور اس کے اسلوب سے تھا۔ نزول قرآن کوعرب میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کیا تعمیا۔ مدیندمنورہ کے نے اسلامی معاشرہ میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور صحابہ کرامؓ کے تعاون سے جوجیرت انگیز اور زبر دست تبدیلی رونما ہور ہی تھی' نزول قر آن کا اس تبدیلی ہے مهمراادر براه راست تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف جھے اور مختلف اجزاء وقتا فو قتا نازل ہوتے رہے۔ بھی کسی سوال کے جواب میں قرآن مجید کا ایک حصہ نازل کیا حمیا بھی کسی چیلنج کے جواب میں کوئی سورنت اتاری می مجھی کسی خاص پیدا ہونے والی صور تحال میں ہدایات اور قانون کی تنصیلات جاری کی تنیس، اس طرح جیسے جیسے حالات تقاضا کرتے سمے قرآن مجید کے مختلف حصه نازل ہوتے رہے۔

اکٹر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ چند آیات یا آیات کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تازل ہوتا تھا۔لیکن بیتر تبیب موجودہ ترتیب سے بہت مختلف تھی۔اس لیے قرآن مجید کی آیات اور

سورتوں کی ترتیب پر گفتگو کے حتمن میں دواصطلا حات بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ایک تر تیب بزولی، لیعنی وہ تر تیب جس کےمطابق آیات نازل ہوئیں۔دوسری ترتیب تلاوت ، لیعنی وہ ترتیب جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کومرتب فرمایا ، اس ترتیب کو تر تیب رسولی بھی کہا جاسکتا ہے۔سورتوں کے باب میں بھی ایبانہیں تھا کہ پہلے ایک سور قاممل طور یر نازل ہوگئی ہو،اور پھراس کے بعد دوسری سورۃ کا نزول ہوا ہو، بلکہ بیک وفت کئی کئی سورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھیں۔حضرت عائشہ صدیقة کی روایت سیح بخاری میں ہے، وانہ لینزل عليه السور ذوات العدد \_ \_ آپ كئ كئ سورتين نازل هوتى رئتي تھيں ، يعنى بيك وقت كئ سورتیں زیر یزول رہتی تھیں۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمادیا کرتے تھے کہاس آیت کوفلال مورۃ میں فلال آیت سے پہلے اور فلال آیت کے بعد ککھلیا جائے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ البلاذري جوا يکمشہورمورخ ہيں،ان کی روايت ہے کہ جب اسلام کاسورج طلوع ہوا تو مکہ ميں تقریباً ۱۷ اشخاص لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔اور غالبًا اتنی ہی تعداد مدینه منورہ میں ہوگی۔اگر جہاس کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ مدینہ منورہ میں لکھنے پڑھنے کا کتنا رواج تھا۔لیکن اگر قبیلہ قریش کا بیہ عالم تھا جو پورے مکہ میں قیادت کے مقام پر فائز تھا،تو پھریٹرب کےلوگوں کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔اس سے انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ لکھنے دالے بہت محدود تعدا دہیں ہتھے اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو لکھنے پڑھنے ہے زیادہ مانوس نہیں تھے۔ جب لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ سامان نوشت وخوا ندمجھی زیادہ دستیاب نہیں تھا۔ اس زمانے میں عرب میں کاغذ مل تو جاتا تھالیکن بہت کم دستیاب تھا۔ عام طور پر لکھنے پڑھنے کے لیے دوسرے دسائل ہوتے ہے۔ جب مجھی کسی کو پچھ لکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو جن لوگوں کے بیاس مادی وسائل وافر تھے وہ چین ہے اور دوسر ہے ممالک ہے درآ مدشدہ کا غذ حاصل کرلیا کرتے تھے۔ بیرکاغذ بہت فیمتی ہوتا تھا اوراس کے لیے قرطاس کی اصطلاح خود قرآن یاک میں موجود ہے۔

عرب میں عام طور پرجس چیز پر لکھنے کا رواج تھا اس کورق کہتے ہتے ، یہ ایک بڑی ک چیز ہوتی تھی جس کو ہرن کی جھلی ہے بنایا جاتا تھا۔ اس کو انگریز کی میں parchment کہتے ہیں۔ اور آج بھی اس پر لکھے ہوئے پرانے تحریری نمونے دستیاب ہیں۔مصرمیں ہے ایک پوری صنعت ہے۔جولوگ آ ٹارقد بھہ کے شائق ہوتے ہیں وہ ان سے داقف ہیں۔رق کا ذکر قر آن
پاک ہیں بھی آ یا ہے،رق منشور بھیلی ہوئی جھلی پرکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ جھلی کے لفظ
سے بید نہ تجھیے گا کہ وہ کوئی بہت بری یا خام قسم کی جھلی ہوتی ہوگی۔ بلکہ اس کو پھیلا کر ایک عمل سے
گزار کراسے کا غذی شکل دے دی جاتی تھی اور اس کی شکل تقریباً و لیے ہوجاتی تھی جیسا موٹا کا غذہ
جو آج کل چیزوں کو لیٹنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ لیکن جولوگ عام طور پر لکھنے پڑھنے کا
سامان نہیں رکھتے تھے وہ عمو ما چڑے کے پارچوں پر، ہڈی پر، یا اونٹ کے شانے کی ہڈی برلکھا
کرتے تھے۔ اس ہڈی سے تقریبا ایک فٹ کی تائی جاتی تھی۔ جس پرضروری یا دراشتیں اور اہم
تحریریں لکھا کرتے تھے۔ چنا نچ قر آن پاک کو بھی انہی چیزوں پرلکھنا شروع کیا گیا۔ ان میں سے
تحریریں لکھا کرتے تھے۔ چنا نچ قر آن پاک کو بھی انہی چیزوں پرلکھنا شروع کیا گیا۔ ان میں سے
پکھ چیزوں کاذکر قر آن مجید میں بھی موجودے۔

رسول الشملی الشعلی و بیا ہے اور فور آائیس کھوا دیا کرتے ہے۔ آپ کا طریقہ بہی تھا جوحفرات دستیاب ہوتے ان کو بلا ہے اور فور آائیس کھوا دیا کرتے ہے۔ آپ کا طریقہ بہی تھا کہ کھوا کر عام کرنے سے پہلے اس کوخود سنا کرتے ہے اور سننے کے بعد جب یہ بات بھی ہوجاتی تھی کہ قرآن پاک کی ہے آ یت یا سورت اب درست طور پر کھی لی گئی ہے تو اس کو عام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ جب اجازت دے دی جاتی تھی۔ اس طرح سے مختلف سورتیں اور آ بیش نازل ہوتی رہتی تھیں۔ جب کوئی سورت کممل ہوجاتی تھی اس امر کی نشاندہ کی فرادیا کرتے تھے کہ اب فلال سورت مکمل ہوجاتی تھی اس کوصحابہ کرائم علیحدہ بھی کھولیا کرتے تھے۔ ابیا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مختلف سورتیں کممل ہوتی جاتی تھیں صحابہ کرائم ان کو شخا سے اب آخری اور حتی ترتیب کے مطابق الگ کتا بچوں (صحف ) کی صورت میں کھولیا کرتے سے اب آخری اور حتی ترتیب کے مطابق الگ کتا بچوں (صحف ) کی صورت میں کھولیا کرتے سے اب آخری اور حتی ترتیب کے مطابق الگ کتا بچوں اور حوف میں کھولیا کتا بچی کے زہ صحفا مطہرہ فیجا کتب قیمتہ ہوئے ہوئے رسول میں اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیجا کتب قیمتہ ہوئے ہوئے رسول میں اللہ یتلو صحفا مطہرہ خیا تھا کتب قیمتہ ہوئے ہوئے رسول ہیں جوا سے پاکیزہ صحفا (کتا بچی) تلاوت کر کے سناتے ہیں جن میں جیتے ہوئے رسول ہیں جوا سے پاکیزہ صحفا (کتا بچی) تلاوت کر کے سناتے ہیں جن میں جیتے تھے ہوئے رسول ہیں جوا ہے پاکیزہ صحفا (کتا بچ) تلاوت کر کے سناتے ہیں جن میں جیتے تھے ہوئے رسول ہیں کھانا نا قابل قیم ہے۔ قرین قیاس بی موجود ہے۔ ناممل اور تین دل کتا بچوں میں کھی جاتی ہوں گی۔

أكرآ پتھوڑاساچشم نفسور ہے دیکھیں اور ذرااندازہ کریں کہاس کاطریقہ کیا ہوتا ہوگا

تو ہوی عدتک اس سارے مل کی ترتیب کا صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات ایک شختی پر لکھی ہوئی ایک شحابی کے پاس موجود ہیں۔ بقید آیات جواس کے بعد کی ہیں۔ وہ ایک اور جگہ کی اور شختی یا ہٹری پر لکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی آیات شروع میں نازل ہوئیں اور سورۃ کا بقیہ حصہ بعد میں بھی نازل ہوا۔ ایک حصہ کہیں لکھا ہوا ہے اور دو سرا کہیں اور۔ ای طرح جب سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آئیس علیحدہ لکھ لیا گیا۔ اور بقیہ حصہ جو بعد میں نازل ہوا اس کو علیحدہ لکھ لیا گیا۔ اس طرح یہ ساراذ خیرہ الگ الگ پرزوں ، تختیوں اور جمعلیوں براکھا ہوا صحابہ کرام کے پاس جمع ہوتا گیا۔

رسول الد سلی الد علیہ وسلم نے پہلے روز سے اس کا اہتمام فر مایا کہ قرآن مجید کے جو حصے نازل ہوتے جا کیں صحابہ کرام ان کو زبانی بھی یاد کرتے جا کیں۔ چنانچہ نماز کا تھم پہلے دن سے دے دیا گیا تھا۔ ابتدا کے اسلام ہی سے کوئی دن ایسانہیں تھا جب سلمانوں پر نماز فرض نہ ہو۔ معراج کے موقع پر جب موجودہ پانچ اوقات کی نمازیں فرض ہو کیں تو اس سے پہلے سے سلمان نماز پڑھتے چلے آر ہے تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں دووقت کی نماز فرض تھی نماز پڑھتے جا آر ہے تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں دووقت کی نماز فرض تھی اور غالبًا دودور کعت۔ ایک فجر کی اور ایک شام کے کسی وقت کی غالبًا عصر کی۔ اس لیے نے سلمان ہونے والے صحابی قرآن مجید کو یاو کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے عربوں کوتو غیر معمولی حافظ دیا ہی تھا، ان کے علاوہ بھی ماضی میں دیگرا تو ام ایسی گذری ہیں جن کے ہاں بہت ک جیز وں کوز بانی یاد کرنے کی روایت موجودتھی۔ اس روایت کی وجہ سے لوگوں کے حافظ جیز ہو گئے جیز وں کوز بانی یاد کرنے نے راس طرح تخلیق فر مایا ہے کہ وہ جس صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ تھے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اس طرح تخلیق فر مایا ہے کہ وہ جس صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ وہ صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ وہ صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ دو مسلاحیت این غیر معمولی تی کہ وہ جاتے ہیں۔

آج کل ہمارے ہاں یو نیورٹی میں چین سے ایک وفد آیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ سات آٹھ سال کا ایک بچہ ہے جو جو ڈوکراٹے کا بہت بڑا ماہر ہے۔ رات اس نے اسلام آباد ہوئل میں ایک کرتب دکھایا۔ اس نے لو ہے کی ایک سلاخ کی ، ایک سلاخ جس سے کہ عام طور پر چھت فلا ایک ہاتی کرتب دکھایا۔ اس نے لو ہے کی ایک سلاخ کی ، ایک سلاخ ہو گئے۔ یہ میں نے خود ڈائل جا اور اسے اپنے سر پر اس طرح مارا کہ آہنی سلاخ کے دوگلا ہے ہو گئے۔ یہ میں نے خود اپنی آئکھوں نے دیکھا ہے۔ اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لا متانی ملاحیت کو جا ہے بہ بناہ ترتی دے کر ایسے مقام تک لے صلاحیت کو جا ہے بے بناہ ترتی دے کر ایسے مقام تک لے

جاسكتاہے جہال دوسرانہیں جاسكتا۔

عربول میں غیرمعمولی حافظہ کی قوت موجودتھی ۔ لوگوں کوسیننگڑ وں ہزار وں اشعار از بر ہوتے تھے۔محدثین کرام نے جس طرح احادیث کو یا دکیا اور بیان کیا اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے، لیکن بیورض کردینا کافی ہے کہ محدثین کرام کے بے پناہ حافظہ سے اس بات کا بخو بی اندازه ہوجاتا ہے کہ عربوں کوالٹد تعالیٰ نے کس غیر معمولی حافظہ سے نواز اٹھا۔جس میں حفظ قرآن اور محبت رسول کی برکت سے مزید ترقی ہوئی۔ صحابہ کرام نے نہایت تیزی کے ساتھ اس حافظے سے کام لیااور قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جتنے اکابر صحابہ کرام تھے ان میں تقريباسب بى يورمة آن مجيد كے حافظ تنصے بقيه صحابہ ميں جو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جتنا قریب تھااور جسے ہارگاہ رسالت میں حاضری کے جتنے زیادہ مواقع ملتے تھے اتنا ہی زیادہ است قرآن مجید باد تھا۔ بلااستناءتمام صحابہ کرام گو پورا قرآن مجید یاد ہونا اس لیے بھی مشکل تھا کہ وه سفر پر بھی آتے جاتے تھے۔ بعض اوقات رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر اس وفت بھی وی نازل ہوتی تھی جب آپ مدینہ سے باہر کسی سفر پر ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بینی نازل ہونے والی وحی مدينه مين ربينه والمصحابه كرام كوفورا معلوم نه بوسكتي تقى اس تازه نازل شده آيت يا سورة كو مدينه منوره يهبيخ ميل وفت لكتا تفاراس ليهتمام صحابه طلحوتو بورا قرآن بإدنبين تفاليكن اكابر صحابه بیشتر بورے قرآن کے حافظ تھے۔ان صحابہ کرام کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی جن کو پورا قرآن یا د تھا اور لکھے ہوئے قرآن کا بورا ذخیرہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تا ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صرف لوگوں کوز بانی میاد کرادیئے ،لکھوا دیئے اور چند نسخ تحریر کروادیئے پر ہی اکتفانہیں فر مایا ، بلكها كما كالجمى اجتمام فرمايا كه مكه كمرمه كےان نازك حالات ميں جب مبلمانوں پر سختياں اپني انتها کو پنچی ہوئی تھیں، تازہ ترین نازل شدہ آیات کی تحریری نقلیں ہر ہرمسلمان گھر میں پہنچے جائیں اور تغليم يا فتة محابه لوگول كے كھرول ميں جا كران كوبية تازه آيات اور سورتيں پڑھاديں۔

جب آپ دارارقم میں تشریف فرما تھے اور سیدنا عمر فاروق وہاں کسی غلط ارادے ہے جانے کے لیے فکلے توابی ہمشیرہ کے گھرانہوں نے کیا منظرد یکھا تھا۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت دو پہر کے دفت وہاں موجود تھے اور حضرت عمر فاروق کی بہن اور بہوئی کو صورة طرک آیات پڑھارہے تھے جوا کیہ کا غذیر پر کھی ہوئی تھیں۔ اس سے پیتہ چلتا ہے کہ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دار ارقم جیسے مشکل زمانہ میں بھی جب لوگوں کے لیے یہ بتانا بھی دشوارتھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں ،گھر گھر تعلیم قرآن کا انتظام کیا ہوا تھا۔

آپ نے حضرت ابوموی اشعری کے قبول اسلام کا حال تو سنا ہوگا۔ انہوں نے جب رسول الله حالی الله علیہ وسلم کا اسم گرا می سنا اور آپ کی نبوت کا شہرہ کین تک پہنچ گیا، تو حضرت ابوموی بیمن سے تشریف لا کے اور کئی دن اس تلاش میں رہے کہ کی سے حضور صلی الله علیہ وسلم کے بارہ میں پوچیس کہ آپ کون سے ہیں اور کہاں ہیں لیکن کوئی بتانے والانہیں ملتا تھا۔ خوف اور دہشت کا بیعالم تھا کہ کسی سے کھل کر نہیں پوچھ سکتے ہے۔ کسی طرح انہیں حضرت علی کے بارے میں علم ہوا کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ جب حضرت ابوموی اشعری نے مضرت علی سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموثی سے مسرے پیچھے ہیچھے آجا کیں ، کسی کو میچھوں نہیں ہونا چا ہے کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ ورنہ میرے پیچھے تیجھے آجا کیں ، کسی کو میچھوں نہیں ہونا چا ہے کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ ورنہ کھا رمکہ آپ کونٹک کریں گے۔ بیتھی وہ حالت اور کیفیت جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم دار

ہوئی یا کسی سخت چیز کا فکر انہیں تھا۔

بہرحال بیسلسلہ ہجرت تک جاری رہا۔ جب مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا فیصلہ ہوا اس سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد معلمین کو دوسرے حضرات سے پہلے ' ہی مدینہ منورہ روانہ فر مادیا کہ دہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام میں داخل ہونے والوں کوقر آن یاک کی تعلیم بھی دیں۔

کہ مکرمہ میں قیام کے ۱۳ سالہ دور میں جوسور تیں نازل ہوئیں وہ کی سور تیں کہلاتی ایس میں سورت کی تعریف ہے۔ اور ایس میں سورت وہ ہے جو بجرت سے بل نازل ہوئی وہ کی سورت ہے۔ اور مدنی سورت وہ ہے جو بجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ ان دونوں سورتوں کا جغرافیا کی طور پر مکہ یا مدینہ شہر میں نازل ہونا ضروری نہیں۔ اگر مدینہ سے باہر بھی نازل ہوئی ہوتو مدنی ہی کہلائی جائے گی۔ چنانچہ آپ تبوک کے سفر پر تشریف لے گئے، وہاں نازل ہونے والی آیات یا سورتیں بھی مدنی ہی کہلائیں گی۔ چنانچہ آپ تبوک کے طور پر آپ بہرت کے بعد تین مرتبہ مکہ کرمہ تشریف لائے تو ان شینوں مواقع پر مکہ مکرمہ میں جوسور تیں نازل ہوئیں وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ بجرت کے بعد تین مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان شینوں مواقع پر مکہ مکرمہ میں جوسور تیں نازل ہوئیں وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ بجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس لیے کہ یہ بجرت کے بعد نازل ہوئیں۔

مکہ مرمہ میں قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہواوہ کم وہیش ۲ کسور توں پر مشمل ہے۔ یہ سور تیں اکثر و بیشتر چھوٹی چووٹی سور تیں ہیں اور دین کی بنیادی تعلیم اور بنیادی عقا کد ہے بحث کرتی ہیں۔ ان سور توں میں تو حید، رسالت، آثر ت اور مکارم اخلاق پرزور دیا گیا ہے۔ ان چار موضوعات کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل ایک الگ گفتگو میں بیان ہوگ، کی سور توں میں سابقہ انبیاء کی ہم السلام میں سے بعض کا تذکرہ ہے، ان کے نمایاں اوصاف بتائے گئے ہیں، ان کی تعلیم و تبلیغ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہوان لوگوں کا ہمی تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں تبلیغ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہوان لوگوں کا ہمی تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں دین کی تعلیم کو قبول کیا اور انبیاء کی ہیروی کی۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جنہوں نے دین کی تعلیم کو خد مانا اور برے انجام سے دوجیار ہوگئے۔ یہ وہ نمایاں مباحث اور موضوعات ہیں جو کی سور توں میں بیان ہوئے ہیں۔

می سورتول میں روانی اور زور بیان، اسلوب کی غیر معمولی بلاغت اور فصاحت اپنی نتهاه اور معراج کو پیچی ہوئی ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں فصاحت و بلاغت، روانی اورزوربیان کادہ معیار ممکن نہیں ہے کھوکی سورتوں میں پایاجا تا ہے۔ ایک بالغ نظر مفسر قرآن نے ان سورتوں کوکڑ کتے ہوئے بادلوں اور متلاطم دریاؤں سے تشبید دی ہے۔ جس طرح پہاڑوں میں دریا کی روایک تلاطم کے ساتھ گذرتی ہے، یا بادلوں کی گرج اور چیک سوتوں کو بیدار کردیتی ہے۔ اس طرح کی سورتوں کا زور بیان اور مضامین کی روانی سوتوں کو خواب غفلت سے بیدار کردیتی ہے۔ بہی انداز ہے کی سورتوں کا ۔ پڑھنے والاخواب غفلت سے بیدار ہوسکتا ہے۔ بشر طبیکہ دل کی آئھوں سے ان سورتوں کو پڑھے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة منوره تشريف لے آئے تو جو صحابہ آئے کے ساتھ آئے وہ الله عليہ وسلم مدينة منوره تشريف لے آئے وہ اپنے ساتھ قر آن مجيد کے لکھے ہوئے ذخائر بھی لائے اور مدينة منوره ميں انصاری صحابہ آئے وہ اپنے ساتھ قر آن مجيد کے لکھے ہوئے ذخائر بھی لائے اور مدينة منوره ميں انصاری صحابہ آئے وہ اپنے ساتھ قر آن مجيد کے لکھے ہوئے ذخائر بھی لائے اور مدينة منوره ميں انصاری صحابہ في ميں سلم له شروع کر دیا۔

مدینه منوره تشریف لانے کے بعد جو تین کام پہلے سے ہور ہے تھے یعنی آیات کو زبانی يا دكرنا ، انهيس زبرتيح بريلا كرفورى طور پرمحفوظ كرلينا اور دوسروں تك پهنچادينا ، ميسب كام مدينه ميں تھی برابر جاری رہے۔ مدینہ پہنچ کر صحابہ کونسبتا پہلے سے زیادہ آسانی اور آزادی حاصل ہوگئی اور اس کومزید بہتر بنانے کے لیےسرکاری یاریاسی سریرسی بھی حاصل ہوگئی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے ایک بہت بڑا مرکز تو مسجد نبوی میں قائم فر مایا جوصفہ کے تام سے مشہور ہوا۔اس میں شب در دز بروی تعداد میں صحابہ تیم رہتے اور دن رات تعلیم حاصل کرتے۔لیکن صفہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے مختلف حصوں میں تقریبا ایک درجن مساجد قائم ہوئیں جن میں سے نو کا نام تذکرہ محدثین اور ارباب سیرنے کیا ہے۔ان مساجد میں مختلف صحابہ کرام کوخواتین ، بچوں ، اور بالغ حضرات کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا،ان تمام قرآن مراکز کی نگرانی کے لیے رسول الله سلی الله عليه وسلم نے ايک صحابي کومقرر فر مايا جن کی ذ مه داری ميھی که روز انه ان مراکز کا جائزه ليس اور رسول الله سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں روز اندا کیک رپورٹ پیش کریں۔ایک زمانہ میں سیر زمہ داری حضرت عباده بن صامت اورایک زمانه میں حضرت الی ابن کعب یے انجام دی۔ حضرت الی ابن کعب کا شاران صحابہ کرام میں ہوتا ہے جوقرات قرآن اورتفییر قرآن میں بہت نمایاں مقام ر کھتے ہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تلاوت کی تعریف فر ما کی ان میں حضرت ا بی بن کعب مجمی شامل ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے جس میں آپ مختلف صحابہ کرام کے لیے

مختلف خصائص بیان فرمائے۔ای میں آپ نے فرمایا، واقد اُ ھے ابی، میری امت میں سب سے بڑے قاری الی ابن کعب میں۔

ال سلسله تدريس وتحفيظ قرآن يا قرآنى نبيث ورك كے ساتھ ساتھ رسول الله صلى الله عليه وملم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا جو ہرسال رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا۔اوروہ بیتھا کہ آپ ہررمضان میں قرآن مجید کا ایک دور جبریل امین کے ساتھ فرماتے تھے جس کوعرضہ کے لفظ ہے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔عرضہ یا معارضہ دونوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ان کے لغوی معنی تو پیش کش یا کسی چیز کودوسرے کے سامنے پیش کرنے کے ہیں۔لیکن یہاں اس ہے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت جریل امین ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہے۔ گویا ا پنایاد کیا ہوا قرآن دوسرے کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جتنا حصہ قرآن مجید کا اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھاوہ آپ جریل امین کوسناتے اور جریل امین سنتے تھے۔اس کے بعد جریل امین سنایا کرتے تھے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتے تھے۔ بیدا یک دور تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھرا یک دوسرا دور صحابۂ کے ساتھ ہوتا تھا۔ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور صحابہ کرام جمع ہوکر سنا کرتے ہتھے اس کے بعد صحابہ کرام مناتے ہتھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تا کہ ہر محف اپنی یا د داشت کو درست کر لے۔ پھر صحابہ کرام کے پاس جو نسخے لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے انہیں آپ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی ساعت فرمایا کرتے۔اگر کہیں لکھنے میں کسی ہے کوئی غلطی یا بھول چوک ہوگئی ہوتو اس کی اصلاح فرمادیا کرتے تھے۔ کویا ایک تقیدیق شدہ اور سرکاری طور پرمتندنسخہ ہر صحابی کے پاس موجود ہوتا تھا۔ جس میں قرآن یاک کی آیات اور اجزاء لکھے ہوتے تھے۔ ظاہر کے کہان تحریر شدہ اجزاءمين ہرسال اضافيہ وتار ہتا تھا۔ايك سال يمل جہاں تك مكمل ہوتا اور اس ہے اگلے سال تك اس ميں مزيداضا فيهوجا تا \_ تو پھرآئندہ رمضان ميں اس ممل كود ہرايا جاتا تھا \_ يوں پيمل ہر

حضور نے اپی حیات مباد کہ کے آخری سال جبریل امین کے ساتھ دو مرتبہ بید دور فرمایا۔ آپ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہرسال جبریل امین میرے ساتھ قرمایا۔ آپ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہرسال جبریل امین میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے دومر تبددور کیا ہے، غالبًا بیاس امر کی

اطلاع ہے کہ آئندہ رمضان میں میں اس دنیا میں موجود ہیں ہوں گا۔

مدید منورہ تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ شروع ہوگیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر مجمد حمد اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً تمین چارسومیل روزانہ کے حساب سے سرز مین عرب کا رقبہ اسلام کی حدود میں واضل ہونا شروع ہوگیا۔ اور نے نے قبائل ہوئی تعداد میں اور تیزی کے ساتھ میں اسلام میں واضل ہونا شروع ہوگے۔ اب ان مختلف قبائل کے کثیر تعداد میں اور تیزی کے ساتھ وائر ہ اسلام میں واضل ہونے سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ میہ کہ عرب کے مختلف قبائل میں مختلف قبائل میں مختلف آبائل میں مختلف ایک تھی۔ ایک تھی ماس کے قواعد بھی ایک بی تھے، صرف و تو بھی ایک تھی ، محاورہ واور روز مرہ بھی قریب آبیک بی تھا، و خیرہ الفاظ بھی کم وبیش مشترک تھا۔ لیج البیت مختلف تھے۔ ان لیجوں کی تقریب ایک بی تھی جوارد واور انگریز کی زبانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ البیت مختلف تھے۔ ان لیجوں کی تقریب کی تھی ایک بی طرح ہیں۔ ہمارے حدر آبا ود کن اور مشرق یو پی کے لوگ انیس کو وینس کہتے ہیں۔ اور انتیس کو ونیس کہتے ہیں۔ اب بطام جدب سے لفظ مشرق یو پی کے لوگ انیس کو وینس کہتے ہیں۔ اور انتیس کو ونیس کہتے ہیں۔ اب بطام جدب سے لفظ کی کھا تو ایک بی طرح کھا جائے گا۔ لیکن بولامختلف طرح جائے گا۔

عرب میں بھی اس طرح کارواج تھا۔عرب میں بڑے بڑے قبائل کے سات مختلف گروپ تھے۔ان میں مختلف البج مروج تھے۔مثلاً قبائل کا ایک گروہ تھا جوال کی جگدام بولتا تھا۔ مثال کے طور پر الجمد کوامجہ پڑھتا تھا کہ یہی ان کا لہجہ تھا۔مشہور صدیث ہے: لیس من البر الصیام فی السفر۔ اس کووہ اس طرح ہو لئے تھے: لیس من امبر ام صیام فی ام سفر۔ یہی لہجہ ان کے فی السفر۔ اس کووہ اس طرح ایک اور قبیلہ تھا جو مخاطب کے ک کو (مثلاً کتابک، قلمک، اس کا ف کو) شین ہو لئے تھے۔ کہتے تھے لیک پڑھے تیں ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہوہ کو گھے کاف تھے اور پڑھے شین تھے تو ہماری مراووہ لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کے کھو گوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کھے والی ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کے کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کے کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کے کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کے کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کے کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کے کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کے کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں پڑھے کی کھے لوگ ہوتے ہیں جواس قبیلہ میں ہے تھے۔

لہجوں اور تلفظ کا بیاختلاف انگریزی زبان میں بھی ہے۔ بہت سے الفاظ کا تلفظ الکھتان میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے۔ لکھتے دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ انگلتان میں often کو آفن ہو لئے ہیں امریکہ جا کیں نویجی often کو آفن پڑھا جا گا۔ ہم بجین سے

multi کو ملی پڑھتے تھے۔امریکہ جانا ہوا تو سنا کہ ملطائی بولا جاتا ہے۔لفظ ایک ہے، لکھا بھی ایک ہی طرح جاتا ہے لیکن اے انگریز اور طرح پڑھے گا اور امریکی اور طرح پڑھے گا۔تقریباً ہی طرح تلفظ اور لیجوں کا اختلاف مختلف عرب قبائل کے مابین بھی پایا جاتا تھا۔اس زمانے میں قبائل عصبیت اور منافرت اس قدر شدید تھی کہ کسی ایک قبیلے سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے تلفظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلہ کے تلفظ اور لیجے کو اختیار کرلے اور اپنے لیجے کو چھوڑ دے ایک غیر حقیقت کسی دوسرے قبیلہ کے تلفظ اور لیجے کو اختیار کرلے اور اپنے لیجے کو چھوڑ دے ایک غیر حقیقت پندانہ بات ہوتی۔آغاز میں اس طرح کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں معلوم ہوا۔ رسول الدُصلی اللہ علیہ وہ اپنے ایک کے لیج کو اختیار کرلیں تو ایک گاراس موقع پر قبائل سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے چھوڑ کرقر یش علیہ کو اختیار کرلیں تو ایک نئی بحث اور ایک نیا اختلاف کھڑا ہوجائے گا۔اور یہ کہا جائے گاکہ آئے لیو ذباللہ اینے قبیلے کی بالادی جائے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه و کلم نے درخواست کی کہ قرآن مجید کو ایک سے زیادہ حرف پر بھنے کی اجازت دی جائے ، اس لیے کہ ایک ایجہ کی پابندی سے میری توم کو مشکلات پیش آسکی ہیں۔ اس پر ایجوں کی اجازت وے دی گئی۔ حضور علیہ العسلاۃ السلام کے اصرار پر پہلے تین کی ، پھر بالاً خرسات کبجوں (حروف) میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت وے دی گئی۔ اس پر حضور 'نے فرمایا کہ جمھ پر قرآن مجید سات کبجوں (حروف، احرف میں اتارا گیا ہے۔ اصل اور سرکاری اجہ تو فرمایا کہ جمھ پر قرآن مجید سات کبجوں (حروف، احرف میں اتارا گیا ہے۔ اصل اور سرکاری اجہ تو فری گئی میں تعراف کہ جمھ پر قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بیا جاتا تھا، کیکن بیا جازت وے دی گئی کہ بھید کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بیا جازت جبیبا کہ احادیث میں تقریح ہے، کہ بھید کہوں میں مجاولت کی خاطر دی گئی، تا کہ اس وقت فوری طور پر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوجائے۔ چونکہ بیا است کی سہولت کی خاطر دی گئی، تا کہ اس وقت فوری طور پر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوجائے۔ چونکہ بیات سب لوگ مانے تھے کہ معیاری زبان قریش می کی ہے اور جب کسی جگہ اختلاف ہوتا تو بات سب لوگ مانے تھے کہ معیاری زبان قریش می کی ہے اور جب کسی جگہ اختلاف ہوتا تو قریش ہی کی ہے اور جب کسی جگہ اختلاف ہوتا تو قریش ہی کے اور جب کسی جگہ اختلاف ہوتا تو قریش ہی کی ہے اختلاف کو طرکیا جاتا تھا۔

سیسلسلہ جاری رہااور صحابہ کرائم میں جس کا تعلق جس لہجے والے قبیلہ سے تھا اس لہجہ میں انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سیھ لیا۔ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ قریش کے لہج سے مانوس ہوتے چلے صحنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد بہت اور کبار صحابہ کرائم سے ارتباط اور اختلاط ، میں سب وہ چیزیں تھی جن کی وجہ سے قریش کا لہجہ بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کین اس لہجہ اور تلفظ کو پوری طرح پھیلے اور انجھی طرح عام ہونے میں ابھی وفت لگنا تھا۔

جب رسول الله عليه وسلم كو مكه مرمه سے جمرت كي تقريا نوبرس كرر كي تواس وقت تك قرآن مجيد كا بيشتر حصه مرتب كيا جاچكا تھا۔ يكن اس كے لكھے جانے كى كيفيت بيھى كه اس كے مختلف إجزاء مختلف چيزوں پر لكھے ہوئے مخفوظ تھے۔ چھوٹی چھوٹی حموثی سورتیں الگ الگ كما بچول اور حختوں كي صورت ميں بھى مخفوظ تھيں۔ طويل سورتيں الگ الگ كاغذوں ، جھليوں اور تختيوں پر کلئروں كي صورت ميں كھى ہوئى تھيں۔ ايك صحابی كى روايت ہے كہ ميرے پاس قرآن مجيدا يك صندوق ميں مخفوظ تھا۔ ايك اور صحابی كے بارہ ميں لكھا ہے كہ ان كے پاس ايك بڑے تھيلے ميں مخفوظ تھا، اور ايك اور صحابی نے الماری قسم كى كى چيز ميں ان تمام پلندوں كو محفوظ كيا ہوا تھا۔ ان لي الماری قسم كى كى چيز ميں ان تمام پلندوں كو محفوظ كيا ہوا تھا۔ ان المحتول ميں محفوظ كيا ہو ہے تھے۔

جبرسول الله صلی الله علیه وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بمرصدین فی نے مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری سنجال کی تو اس دفت قرآن پاک کے کم دبیش ایک لا کھ حفاظ موجود تھے۔ بیدہ حضرات تھے جنہیں پورا قرآن مجید زبانی یا دتھا اور ان کے پاس پورا قرآن باک اس طرح کے ذخیروں کی صورت میں لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ اور ایسے حضرات تو لا کھول کی تعداد میں تھے جن کے پاس قرآن مجید کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ اور قرآن پاک کا بردا میں مصدان کو زبانی یا دتھا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی صحابہ کرام گو
اس بات کاعلم ہوا کہ اب قرآن مجید کلمل ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کسی موقع پر اپنی زندگ
میں یہیں فر مایا کہ اب قرآن مجید کلمل ہوگیا ہے، اب مزید لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ ایسا
اعلان فر مادیئے کے معنی یہ ہوتے کہ آپ گوگوں کو یہ بتادیئے کہ اب میرا کام کلمل ہوگیا ہے۔ اور
میں اب اس دنیا جانے والا ہوں۔ یہ بات شاید اللہ تعالیٰ کی مثیت کے خلاف ہوتی۔ اس لیے
آپ نے ایسا بیان کرنے سے احتراز فر مایا۔

آ پ سی ابت کرام کوقر آن مجید عطافر ماکردنیا سے تشریف لے گئے۔قرآن پاک کی موجودہ تر تیب آپ ہی کی مقرر کردہ ہے۔آیات کی ترتیب بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔آیات اور سور توں کی بنیادی ترتیب آپ نے خود قائم فر مائی ۔قرآن پاک کی ۱۳ سورتیں اور ان کے نام

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مقرر كيے ہوئے ہيں۔ سورتوں كے ناموں كاسورتوں كے موضوع سے كوئى تعلق نہيں ہے۔ يہ بجھنا كہ جوسورة كا نام ہے وہ سورة كا موضوع بھى ہے يہ درست نہيں ہے۔ مثلًا سورة بقرہ كا نام بيصرف بہچان كرنے كے ليے ہے كہ وہ سورت جس ميں گائے كا ذكر ہے۔ اس كا يہ مطلب نہيں ہے كہ اس سورت ميں گائے كا ذكر ہے۔ اس كا يہ مطلب نہيں ہے كہ اس سورت ميں گائے كے مباحث ہيں۔

جیما کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور آیات کے اجزاء وقا فو قا نازل ہوتے رہتے تھے۔لیکن بعض سور تیں الی بھی ہیں جو پوری کی پوری بیک وفت بھی نازل ہوئیں۔بعض سور تیں فاص اہتمام سے نازل کی گئیں تا کہ یہ بتایا جائے کہ ان سورتوں کوقر آن مجید میں ایک نمایاں اور منفر د مقام حاصل ہے۔ ویسے تو پوری کتاب الہی نمایاں ترین مقام رکھتی ہیں ایک نمایاں ترین مقام رکھتی ہے ،لیکن جب کتاب کے بیجینے والے نے خود یہ بتایا ہو کہ یہ سورت منفر دنوعیت کی ہے تو ہم انداز ہ کرسکتے ہیں کہ فاص سورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔

بعض مورت بازل ہوئی۔ ویسے قوروایات میں آتا ہے کہ جب جبر میل امین بازل ہوتے تو کئی میں وہ صورت بازل ہوئی۔ ویسے قوروایات میں آتا ہے کہ جب جبر میل امین بازل ہوتے تو کئی فرشتے ان کی ہمراہی میں ہوتے تھے۔ بلاشبہ قرآن مجید کی عظمت کے اظہار کے طور پر ایسا ہوتا تھا۔ لیکن کچھ سورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ کٹر ت سے فرشتے اتارے گئے۔ سورة فاتح، جس کا نزول ایک سے زائد بار ہوا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ بازل کی گئی تو اس کے جلومیں اس ہزار فرشتے اتارے گئے۔ سورة فاتح، بس کا تارے گئے۔ سورة فاتح، بس کن نزول ایک سے زائد بار ہوا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ بازل کی گئی تو اس کے جلومیں اس ہزار فرشتے اتارے گئے۔ سورة فاتحہ نبوت کے آغاز میں بھی نازل کی گئی، اس لیے کہ نماز پہلے دن سے فرض تھی اور سورة فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ پھرا یک مرتبہ اور مکہ میں نازل ہوئی، آخری مرتبہ مدینہ مورتوں کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ سورت اس شان کی مین نازل ہوئی۔ برزول میں ایک نئی معنویت ہو، اور ہرزول میں ہزاروں میں ایک نئی معنویت ہو، اور ہرزول میں ہزاروں فرشتے ایک بار پھراس کے ساتھ نازل ہوں۔

بڑی سورتوں میں سورۃ انعام ہے جو پوری بیک وقت نازل ہوئی۔سورۃ انعام کے علاوہ بیک وقت نازل ہوئی۔سورۃ انعام وہ علاوہ بیک وقت نازل ہونے والی اکثر سورتیں جھوٹی ہیں۔لیکن بڑی سورتوں میں سورۃ انعام وہ پوری سورت ہے جو بیک وقت نازل ہوئی۔ دومری بڑی سورۃ جو بیک وقت نازل ہوئی وہ سورۃ بوسف ہے۔ای طرح سورۃ کہف ہے جو کفار مکہ کے ایک سوال کے جواب میں پوری کی پوری ،

بیک دفت نازل ہوئی۔علامہ طبری جومشہور مفسر قرآن ،فقیہداور مورخ اسلام ہیں۔انہوں نے روایت کیا ہے کہ کفار مکہنے ایک مرتبہ آپس میں مشورہ کیا اور سوحا کہ بیہ کیے طے کریں کہ محکہ سیجے ہیں یانہیں ہیں کسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے یہود یوں سے ان کے بارے میں رائے لی جائے ، اس کیے کہ وہ آسانی کتب، نبوت ، اور آخرت وغیرہ سے داقف ہیں۔ اگر وہ تصدیق کریں کہان کی نبوت کی اور حقیق ہے تو پھر ہم بھی ان کی بات مانے برغور کریں گے۔ چنانچہ ایک وفدیہو دیوں کے پاس بھیجا گیا اور انہیں پوری تفصیل سے میہ بات بتائی گئی۔ یہود بول نے کہا: آپ لوگ ان صاحب ہے تین سوال دریافت کریں۔اگروہ ان تینوں سوالات کے جواب دیے دیں تو وہ یقیناً الله کے رسول ہیں۔اور اگر وہ بیہ جواب نہیں دے سکتے تو وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، پھر آپ جو جا ہیں کریں۔ پہلاسوال میہ ہے کہ وہ سات آ دمی کون تھے جو غار میں جا کرسو گئے تھے۔ دوسرے حضرت موی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے ایک سفر پر کچھ سکھنے کے لیے روانہ فر مایا تھاوہ کیا واقعہ تھا؟ اور تبسراوہ کون ساہاد شاہ تھا جس نے روئے زمین کے مشرق اور مغرب کو فتح کرلیا تھا؟ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک چوتھا سوال میہ بھی تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ چنانچہ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے سورۃ کہف بیک وقت نازل کی گئی اورستر ہزار فرشتے اس سورت کو لے کر نازل ہوئے جن میں ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔اس سورت میں بیاشارہ بھی موجود ہے کہ بیآ یات کفار مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل کی گئی ہیں۔ بڑی سورتوں میں بیک وفت نازل ہونے والی ایک اور سورت سورۃ پوسف بھی ہے۔ ان کے علاوہ متعدوچھوئی سورتیں بھی الیی ہیں جو بیک وفت نازل ہوئیں مثلاً سورۃ اخلاص ،سورۃ لھب ،سورۃ نصروغیرہ۔ قرآن کی آیات اور سورتوں کی موجودہ ترتیب رسول النّد سلی الله علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے۔آپ جریل امین کے ساتھ تلاوت کرتے تو ای ترتیب سے کرتے۔ جریل امین بھی ای تر تیب سے سناتے ،اورصحابہ کرام بھی ای تر تیب سے سناتے۔ بیتر تنیب اور آیات کا پیظم قطعی طور پریرسول الله صلی الله علیه وسلم کا دیا ہوا ہے۔ سورنوں کے علاوہ بھی قر آن مجید کی کئی اندرونی ترتیمیں اور مسیمیں ہیں۔مثلاً یاروں کی تقتیم ہے،مثلا رکوعات کی یا احزاب کی تقتیم ہے،منزلوں کی تقتیم ہے۔ بیتمام مسیمیں کب کی تمئیں؟۔ان سب کے ہارہ میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا دشوار ہے۔ بیہ سب تقسیمیں بعد میں پڑھنے والوں کی سہولت کی خاطر کی تنگیں۔ان میں سب سے قدیم تقشیم

منزلول کی ہے۔ منزلوں کی تقسیم کے بارے میں دوروایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزانہ خود طاوت فر مایا کرتے تھے تو سات دن میں قر آن مجید کی تلاوت کو حضور نے نہ پند فر مایا اور نہ اس کی حوصلہ افزائی فر مائی۔ اس لیے کہ اس طرح قرآن مجید پر نہ تو صحیح غور وفکر ہوسکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی تلاوت کا حق اوا ہوسکتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی تلاوت کا حق اوا ہوسکتا ہے۔ اگر بچھلوگ حق اوا کر بھی سکیس تو پھر بھی ایسے لوگ بہت کم اور برائے تلاوت کا حق اوا ہوسکتا ہے۔ اگر بچھلوگ حق اوا کر بھی سکیس تو پھر بھی ایسے لوگ بہت کم اور برائے تام ہوں کے جواس کو نباہ سکیس۔ اسلام کا مزان ہیے ہے کہ عبادت وہ اختیار کی جائے جس کو آ دمی نباہ بھی سکے۔ اور پھر اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ آج وقتی جوش بھی سکے۔ اور پھر اس کی بھی سکے۔ اور پھر اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ آج وقتی وقت بھر آ کر بہت بچھ کر نا شروع کر دیا اور چند دن میں ہمت ہار بیٹھے۔ جب جوش ختم ہوا تو بھر جو تھوڑ الم ماصل بہت کرتے تھے اس کی بھی ہمت نہیں رہی۔ حضور انے فر مایا: بہترین عمل وہ ہے جس کو دوام حاصل ہوسی جن بھر ہمت کی جہ سے کہ بھر کی جمت نہیں رہی۔ حضور انے فر مایا: بہترین عمل وہ ہے جس کو دوام حاصل ہوسی جن بھر ہمت کہا جا سکے۔

سیسات منازل جوحضور نے اپنی تلاوت کے لیے اور آپ کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام میں نے اختیار فرما کمیں ان کو یاور کھنے کا آسان فارمولا ہے: فمی بشوق ۔ اس میں ف سے مراد فاتحہ ، م سے مراد ماکدہ ، ک سے مراد بین اسرائیل، ش سے مراد شعراء، و سے مراد والصّفٰت ، اور ق سے مراد سور ق ہے۔ بیسا تو ل منازل کا آغاز ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یا بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان فی نے تقسیم فرمائی تھیں۔ یہ تقسیم بھی گویا سور توں کے بعدا کی مزید فرمائی تقسیم میر مائی تھیں۔ یہ تقسیم بھی گویا سور توں کے بعدا کی مزید فرمائی اور بعض حضرات نے اپنے اپنے نسخوں میں ان مزلوں کی نشاند ہی بھی کرلی۔ نے تبحویر فرمائی اور بعض حضرات نے اپنے اپنے نسخوں میں ان مزلوں کی نشاند ہی بھی کرلی۔

پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو لوگوں
نے آیات کے بھی الگ الگ گروپ بنانے شروع کیے تا کہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اس میں
ایک چیز کا رواج تو دوسری صدی ہجری سے عرب دنیا میں ہوا، جس کوخمیس اور تعشیر کہتے تھے۔
تخمیس کے معنی پانچ کا مجموعہ اور تعشیر کے معنی ہیں دس کا مجموعہ لیعنی صحابہ کرام اور تا بعین نے
اپنے استعمال اور تلاوت کے لیے جو نسخے تیار کیے ان میں کسی نے اپنی سہولت کی خاطر پانچ
یا پی آیات پراور کسی نے دس دس آیات پرنشان لگایا۔

علوم قرآن کی پرانی کتابول میں یہ بحث ملتی ہے کہمیس اور تعشیر جائز ہے یا ناجائز

ہے۔ بعض صحابہ کرام ؓ اس کو جا ئزنہیں سمجھتے تھے اور بعض جائز سمجھتے تھے۔ جولوگ جائز سمجھتے تھے ان کا موقف غالبًا بیتھا کہ بیت ہم ہماری سہولت کی خاطر ہے کہ ہمیں خود بھی یا دکرنے میں آسانی رہے اور بچوں کو یا دکرانے میں بھی سہولت رہے۔ جو حضرات اس حمیس یا تعشیر کو نا جائز سجھتے تھے ان کا شايد كہنائيقا كەجب رسول الله نے اس تقتيم كو تعين نہيں فرمايا تو ہميں اپنی طرف سے كوئی نی تقسيم قر آن مجید میں متعارف کروانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال بیا حتیاط اور تقویٰ کا ایک نمونہ ہے۔بعض لوگوں نے اس تمیس اور تعشیر کے اشارات متن کے اندر ہی دیے ، اور بعض نے حاشیہ کے بیرونی جانب دیے۔حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تعشیر کو پہند نہیں فرماتے تھے۔ بینی آیات کودی دی کے گرویوں میں تقتیم کرنے کووہ نا پیند کرتے تھے۔

اس کے بعد قرآن مجید کا جوسب سے چھوٹا ذیلی بینٹ ہوتا ہے وہ ایک آیت کہلاتا ہے۔جیسے طر، ریجی ایک آیت ہے۔الم، ریجی ایک آیت ہے۔حالانکدریصرف دویا تین حروف ہیں۔ بعض جگہ بہت کمبی آیات ہیں جوتقریبا آ دھے صفحے پر آتی ہیں۔ آیات کا تعین اکثر و بیشتر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خود ہی فر مایا تھا۔ ایسی بہت تھوڑ کی آیات ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرامؓ کے درمیان بعد میں اختلاف پیدا ہوا کہ آبیت یہاں ختم ہوتی ہے یا وہاں، اور سے

اختلاف خاص طور بریکی سورتوں میں ہے۔

کمی سورتوں میں ایک خاص انداز کا نغمہ یا جمع پایا جاتا ہے۔ایک خاص انداز کی لے اور نغمہ کی شان پائی جاتی ہے۔ اور جہاں آیات کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں ایک خاص انداز کا قافیہ اورر دیف ملتی ہے۔ جوشاعرانہ انداز کا قافیہ اور ر دیف نہیں ہے،مگراس کا اپنا ایک خاص اور منفر د انداز ہے۔اس پراسلوب کے عنوان ہے بعد میں گفتگو کریں گے۔اس نغمہ یاصوتی حسن کے لحاظ ے صحابہ کرام میں ہے کسی کے ذوق نے محسوں کیا کہ یہاں آبت ختم ہونی جاہیے،اور کسی اور کے ذوق نے محسوس کیا کہ آیت وہاں ختم ہونی جا ہیں۔اس وجہ سے کہیں کہیں اختلاف پیداہوا۔

بعض او قات ابیا ہوا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کرتے ہوئے ا کیک مجکہ وتف نہیں فر مایا اور مسلسل تلاوت فر مائی تو سننے والے صحابی نے سمجھا کہ یہاں آیت محتم نہیں ہوئی مجھی آپ نے اس جگہ وقف فر مایا تو اس وقت جو صحالی سن ہے متھے انہوں نے سمجھا کہ یہاں آیت فتم ہوئی ہے۔اس وجہ ہے صرف کہیں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانجہای کیے آ

یات کی تعداد میں مختلف روایات ہیں۔ کسی جگہ کوئی تعداد کھی ہے اور کسی جگہ کوئی لیکن عام طور پر جوروایت سب سے زیادہ تنلیم شدہ ہے وہ رہ ہے کہ قرآن باک میں کل ۲۲۲۲ آیات ہیں۔

آ گے ہو ھے سے پہلے یہ دیکھے لیے ہیں کہ آیت اور سورت ہیں کیا فرق ہے۔ آیت

ایس دو محنی آتے ہیں۔ ایک محنی شانی اور مجرہ کے ہیں۔ و لقد آتینا موسی نسع

آبات بینات، یہاں آیت کالفظ مجرہ کے محنی ہیں آیا ہے۔ لغوی اعتبار سے آیت کا ایک اور مفہوم

جگہ یا محکانہ کا بھی ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ ہے آیت وہ جگہ ہے جہاں آپ رات گزاریں۔ لیخی

مبیت آوی یووی کے محنی بناہ دینا اور اوی یاوی کے محنی بناہ لینا ہے۔ جب آ دی ایج بستر پر جا کر محکانہ

لینا ہے تواس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے آوی المی فو اشدہ اس نے اپنر برجا کر محکانہ

گزلیا۔ لہذاوہ جگہ جہال رات کو آ دی اپنا تھکانہ پکڑے۔ اس کو بھی لفت میں آیت کہا جا سکتا ہے۔

مورت کے محانی کی بلندی، اس کے بیغام کی بلندی اور مطالب کی بلندی مراد ہے۔ اس لیے ہر

مورت کے محانی کی بلندی، اس کے بیغام کی بلندی اور مطالب کی بلندی مراد ہے۔ اس لیے ہر

مورت کے موانی کی بلندی، اس کے بیغام کی بلندی اور مطالب کی بلندی مراد ہے۔ اس لیے ہر

مورت کے محانی کی بلندی، اس کے بیغام کی بلندی اور مطالب کی بلندی مراد ہے۔ اس لیے ہر

مورت کے موانی کی بلندی، اس کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کو صورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے ہر

میں شہر کے چاروں طرف مضبوط دیوار اور فصیل ہوتی تھیں۔ اس کو صورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے میں فیل قبل قبل اور شہر بناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کے مورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے میں ملاقے کو جواس فصیل اور شہر بناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کے مورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے میں میں اس کو سورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے میں خور کو اس فصیل اور شہر بناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کو صورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے علی خور کو اس فصیل اور شہر بناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کو صورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے علیہ کو حواس فصیل اور شہر بناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کے کو حواس فصیل اور شہر بناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کو صورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے میں میں مورت کی اس کو سورت کی میں مورت کیا تھا تا تھا۔ اس لیے مورت کی کو مورت کہا جا تا تھا۔ اس لیے مورت کی کو مورت کیا تھا تا تھا۔ اس کے مورت کی کو مورت کی کو مورت کیا تھا تا تھا۔ اس کو مورت کی کو مورت کیا تھا تا تھا۔ اس کو مورت کی کو مورت کی کو مورت کی کو مورت کیا تھا تا تھا۔ اس کو مورت کی کو

ہوتے ہیں جوبستر یا محکانہ کے ہیں۔ شہر میں بہت سے گھر ہوتے ہیں اور گھروں میں جوخاص آرام کی جگہ ہوتی ہے وہ آ دی کی آرام گاہ ہوتی ہے۔ گویا دونوں میں ایک نسبت یائی جاتی ہے۔

اس سے میہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ جس طرح ایک شہرا یک مستقل بالذات یونٹ ہوتا ہے۔اس

طرح ایک سورت بھی ایک مکمل یونٹ ہے۔قرآن مجید کی رہنمائی کوکمل طور پرفراہم کرنے کے استرین میں میں

لیے ہرسورت ایک مستقل بالذات مضمون ہے۔

قرآن مجید کے طلبہال امرے واقف ہیں کہ قرآن مجید نے جب کفار مکہ اوران جیسے دوسرے لوگوں کو چینے کیا تھے اس جیسا دوسرے لوگوں کو چینے کیا تو پہلے ان ہے کہا کہ اس جیسی ایک کتاب بنالاؤ۔ پھر کہا گیا کہ اس جیسی کلام بنا کرلاؤ۔ اس کے بعد کہا کہا میں کہا کہ اس جیسی دس مورتیں بنالاؤ۔ اس کے بعد کہا کہا جھااس جیسی

ایک ہی سورت بنا کر دکھاؤ۔گویا ایک سورت بھی اپنی جگہائی طرح ایک معجزہ ہے جس طرح پورا قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔اس طرح ہرسورت ویسا ہی نمایاں اور بلند مقام رکھتی ہے جیسے پورا قرآن مجیدر کھتاہے۔

جہاں تک ترتیب تلاوت کا تعلق ہے یعنی جس ترتیب سے قرآن مجیدا تن تک بڑھا
اور لکھاجارہا ہے۔ بیر تیب ترتیب رسولی یا ترتیب تلاوت کہلاتی ہے۔ لیکن ترتیب بزولی یعنی جس
ترتیب سے قرآن مجید نازل ہواوہ ترتیب بھی ایک علمی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سے
معاملات کو جانے اور سجھنے کے لیے بیعلم ہونا ضروری ہوجاتا ہے کہ کون کی آیت یا سورت پہلے
نازل ہوئی اور کون کی بعد میں۔ اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والاحکم پہلے آنے والے حکم سے ملاکر
بڑھاجاتا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی تعارض یا تضاد ہیں ہے۔ لیکن قدرت کے اصول کے تحت بہت
بڑھاجاتا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی تعارض یا تضاد ہیں ہے۔ لیکن قدرت کے اصول کے تحت بہت
سے احکام ایک ایک کر کے آ ہت آ ہت نازل ہوئے۔ پہلے ایک عموی ہدایت دی گئی، جب اس
ہرایت بڑملدر آ مدشر وع ہوگیا تو پھراس میں مزید تخصیص کی گئی۔ جب لوگوں کی طبیعتیں اس سے
مانوس ہو گئیں تو پھر مزید تخصیص کی گئی۔ اب ان سب کوا یک ساتھ ملا کر پڑھاجا گا تو بات کو بچھنے
میں صبح مدد ملے گی۔
میں صبح مدد ملے گی۔

اگر بیک وقت پورا قانون ایک ساتھ لاد دیا جاتا تو عمل بھی مشکل ہوجاتا اوراس کو زندگی میں آسانی سے جاری وساری بھی کیا جاسکتا۔ آ ہتہ آ ہتہ ایک کر کے قوانین دیئے گئے تا کہ لوگ بندر تج ان پڑعمل کرتے جا کیں اور وہ قوانین لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بنتے جا کیں ، اور یوں پوری شریعت محاشرہ کے رگ و پے میں شامل ہوتی جائے۔ اس لیے احکام جو تھوڑ ہے تھوڑ کے کر کے نازل کے گئے اور عقائد کی تفصیلات جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو گئے اور عقائد کی تفصیلات جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو کی ہو گئے اور عقائد کی تفصیلات بھو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو کی ہو گئے اور عقائد کی تفصیلات جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کے گئے اور عقائد کی تفصیلات جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو کی ہو گئی کہ لوگوں کو پہلے ہی دن سے مشکلم بنانا مقصور نہیں تھا، بلکہ مقصود سے تھا اسلام کے عقائد اور تعلیم آ ہتہ آ ہوں میں بیٹھ جائے۔

ان سب تفصیلات کو جانے کے لیے سورتوں کے نزول کی تاریخی تر تیب سے واقفیت ضروری ہے۔ اس تر تیب کوئر تیب بزولی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام ہیں سے متعدد حضرات نے اس بارے میں معلومات جمع کیں اور لوگوں تک پہنچا کیں۔ دوصحالی اس باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ سیدنا علی ابن الی طالب اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود "سیدنا عبداللہ ابن مسعود" سیدنا عبداللہ ابن مسعود "سیدنا عبداللہ ابن مسعود" ایسے

صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور گافر مان ہے: قرآن پڑھوتو ام ابن عبد کی قراءت پر پڑھو۔
جس طرح وہ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا کرو۔حضرت عمر فارون ؓ نے جب ان کو کوفہ بھیجااور پورے
عراق کی دین تربیت اور رہنمائی ان کے سپر دکی تو عراق کے لوگوں کواس موقع پر ایک خط بھیجا، جس
میں لکھا کہ اے عراق کے لوگو! میں ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں اور ایک ایسے آدمی کو
تہمارے پاس بھیج رہا ہوں جس کی یہال موجودگی کی مجھ کوسب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن میں
اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ تمہیں قرآن مجید اور شریعت کی تعلیم دیں
گے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ٹیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ایک بارفر مایا کہ اللہ کا تمیں بیہ جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی کون میں سرجانتا ہوئی ، کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ؟ کون کا آیت کب کہاں اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ۔خدا کی تتم کا آیت کب کہاں اور کس کیفیت میں نازل ہوئی اور کن احکام کے ساتھ نازل ہوئی ۔خدا کی قتم اگر مجھے یہ بہتہ چلنا کہ کوئی شخص مجھے نے یا دہ ان تمام باتوں کا جانے والا ہے تو میں سفر کر کے اس کے یاس جاتا اور اس سے یہ معلومات جمع کرتا۔

دوسرے بزرگ سیدناعلی ابن ابی طالب ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس درجے کے انسان ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کوفہ میں فرمایا: اے اہل کوفہ! مجھ سے بوچھ لوجو بوچھنا ہے، اس لیے کہ بہت جلدوہ دور آنے والا ہے کہ بوچھنے والے ہول گئ جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سلونی عما شئتم، جو بوچھنا جا ہو بوچھنا ہوتا ہے کہ بوچھنے والے ہول گئ جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سلونی عما شئتم، جو بوچھنا منبو جا ہتے ہو بوچھنے والے ہول گئ جواب کے ای ارشاد گرامی کی بناء پر اسلامی ادبیات میں خطیب منبو مسلونی کالقب آپ کی ذات گرامی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ترتیب نزولی کی بوئی علمی ایمیت ہو اورشر بعت کے بعض احکام کی ہوئی کے لیے اس سے واقفیت ضروری ہے۔

نزول قرآن کی کل مدت ۲۲ سال ۲ ماہ اور ۲ دن ہے جس میں کی دور ۱۲ سال ۵ ماہ اور ۱۳ دن پر شتل ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس دن پر شتل ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور متعدد صحابہ کرام ہے یہ مروی ہے کہ بیہ سورة علق کی ابتدائی ۳۵ یات ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری حساب سے ۲۳ سال ۲ ماہ اور ۱۵ دن تھی۔ اور مشمی حساب سے ۳۳ سال ۲ ماہ اور ۱۵ دن تھی۔ اور مشمی حساب سے ۳۳ سال ۳ ماہ اور ۱۷ دن تھی۔

فلکیات کے بعد آنے والا دن سوموار کا دن تھا، اور بظاہر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہوہ آدھی رات کے بعد آنے والا دن سوموار کا دن تھا، اور بظاہر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہوہ آدھی رات کے بعد دوڑھائی ہے کا وقت ہوگا۔ شمی تاریخ اس دن ۲۸ جولائی ۱۲۰ء کی تھی۔ پیر کا دن شروع ہو چکا تھا۔ غار جراء میں علی الصباح دواڑھائی ہیج کے وقت سورۃ علق کی پہلی پانچ آیات نازل ہو کیں۔

جس وقت وجی نازل ہوتی تھی (جس کی بعض کیفیات کا ہم نے کل اندازہ کیا تھا) تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہا تناز ور دار کلام ہاورا تناغیر معمولی اثر اس تجربہ کا طبیعت مبارک پر ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کلام کو بھول جاؤں۔ اس خیال ہے آپ اس وقت جلدی جلدی جلدی اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے جو طبیعت مبارک پرایک دو ہرا بو جھ ہوتا تھا۔ ایک خوداس تجربہ کا بوجھ، دو مراد ہرانے کا بوجھ۔ اس پر دو مرتبہ بارگاہ ربانی سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ وجی کے بھول جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو یاد کر انا اور آگے چل ایسا نہ کریں۔ وجی کے بھول جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو یاد کر انا اور آگے چل پر حوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرانه. فاذا قراناه. فاتبع قر آنه ثم ان علينا بيانه.

ایک دوسری جگهفر مایا گیا:

و لاتعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه

جہاں تک آئری وجی کاتعلق ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان آئیں میں خاصا اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی وجوہ بھی بدیمی ہیں۔ اس اختلاف کی ایک بوی بلکہ سب خاصا اختلاف کی ایک بوی بلکہ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ حضور نے خود کہیں میں ہیں فر ما یا کہ بیر آئری وجی ہے اور اب قرآن مجید کمل ہوگیا۔ بلکہ جب آ پ دنیا سے نشریف لے گئے اس وقت صحابہ کرام کو پنہ چلا کہ آئ قرآن مجید کمل ہوگیا۔ اس وقت جس کے پاس جو آیت یا سورت سب سے آئر میں پینجی تھی اس نے اس کو آئری وجی ہے۔ کو آئری وجی ہے۔

رسول الله عليه وسلم كے دنيا سے تشريف لے جانے سے تقريبا ٨٦روز قبل جيند الوداع كے موقع پر جب آپ ميدان عرفات ميں جبل رحمت سے اپنامشہور ومعروف خطبہ

منشور حقوق ومقام انسانيت ارشادفر مار بي تصقواس وقت بيآيت نازل موكى:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا.

اس وقت ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کرام کے سامنے آپ نے یہ آبت تلاوت فرمائی۔ان صحابہ کرام کے سامنے آپ نے یہ آبت تلاوت فرمائی۔ان صحابہ کرام میں سب کا تعلق مدیدہ منورہ سے ہیں تھا۔ وہ مختلف شہروں سے آب سے انہوں نے آئری وی جوزبان رسالت سے نی وہ بہی آبت مبارکہ تھی۔اس کے بعدوہ اپنا مبارک سے علاقوں اور گھروں کووا پس چلے گئے۔اس کے بعدان کوسرکار رسالت مآب کی زبان مبارک سے کوئی اور آبت یا سورت سننے کا موقع نہیں ملا۔انہوں نے ایک کوآئری وی ہجما۔ پھوسی ایکن جوصحابہ کرام نے جواس موقع پرموجوز نہیں شحصانہوں نے جووی آئری مرتبہ نی وہ کوئی اور آبت تھی۔ لیکن جوصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ممل کے قریب ترین اعزہ میں سے تھے، آپ کے چھازاد بھائی تھے جوکثر ت سے آپ کے گھر جایا کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، جنہیں صحابہ کرام ہی کے دور میں تر جمان القران کا لقب دے دیا گیا۔ وہ اور ان کے علادہ کئی اور قریبی حضرات اس بات کے میں کہ آئری وی جونازل ہوئی وہ ہیآ بیت مبارکتی :

واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون\_

ڈرواس دن سے جس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ پھر ہر نفس کواس کا پورا صلہ دے دیا جائے گا جواس نے کیا تھا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ وجی لکھنے کی سعادت حضرت الی ابن کعب کو حاصل ہوئی ، یہ واقعہ سر ببیع الاول ااھ کا ہے۔ ۱۲ر ببیع الاول ااھ کو یعنی اس واقعہ کے تھر دوز بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔

کی سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔المر الر المر حمر وغیرہ ۔ان حروف اوران کے معانی و مفاہیم کے بارہ میں مفسرین قرآن نے بہت مفید اور علمی بحثیں کی ہیں۔ سبح فہم اور کج بحث مستشرقین بھی اوہام و خیالات کے گھوڑے دوڑانے میں آیک دوسرے سے بیچھے نہیں رہے۔ان سب مباحث کی طرف مخترا شارہ بھی کیا جائے تو بات بہت لمبی موجائے گی۔اس لیے صرف دواہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنے پراکتفاء کرتا ہوں۔

سب سے پہلی بات تو رہے کہ اس زمانے میں بداسلوب عرب کے بعض قبائل میں مانوس اورمعروف تھا کہلوگ اپنی گفتگو یا تقریر سے پہلے بچھ مخففات استعال کیا کرتے تھے۔اگر اس اسلوب سے جاہلیت کےلوگ مانوس نہ ہوتے تو دیگراعتر اضات کے ساتھوہ میہاعتراض بھی ضرور کرتے کہان ہے معنی الفاظ کا مطلب کیا ہے۔کوئی انہیں پچھ قرار دیتا اورکوئی پچھے۔لیکن کفار مکہ نے ان حروف پر بھی نہ کوئی اعتر اض کیااور نہ ہی ان کے بارہ میں کوئی سوال اٹھایا۔ یا در ہے کہ یہ تمام حروف مقطعات مکی سورتوں ہی کے آغاز میں آتے ہیں۔مدنی سورتوں کے آغاز میں سیہ حروف موجود نہیں ۔لہزاریا کی مانوس اسلوب تھااور کلام عرب میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں حروف مقطعات پرخاصی بحث کی ہے۔ان کی تفسیر علمی اعتبار ہے انتہائی بلند پایہ تفسیر ہے۔ پورے تفسیری ادب کو اگر کھنگال کر دس بہترین اور بڑی تفسيرين عليحده كي جائيس توان ميس لا زماعلامه قرطبي كي تفسير بهي شامل ہوگی۔الجامع لاحكام القران کے نام سے پیفسیر ۳۰ جلدوں میں ہے۔اس میں انہوں نے بہت سے ایسے نظائر اور مثالیں جمع کی ہیں جن سے اس اسلوب کا پیتہ چلتا ہے جو حروف مقطعات میں یا یا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک شاعر كا ايك مصرع نقل كيا ہے: قلت لها قفى، فقالت ق-كويا اقف كامخفف انہوں نے ق استعال کیا۔اس طرح سےانہوں نے مشہور جاہلی شاعزز ہیر کا ایک شعرنقل کیا ہے جس میں ف1ور ت حروف کو مخفف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے:

> بالخير خيرات وان شرافا ولا اريد الشرالا أن تا

پہلے مصرعہ بیں (فا) دراصل فشر کا مخفف ہے، دوسرے مصرعہ کا (تا) الا ان تشاء کا مخفف ہے۔ دوسرے مصرعہ کا (تا) الا ان تشاء کا مخفف ہے۔ ایک اور شعرانہوں نے قتل کیا ہے جس کے آخر بیں تا اور فا آئے ہیں، نادو هم الا الحمو الا تا۔ قالو ا جمیعا کلهم الافار یہاں پہلے مصرعہ بیں تاتو کبون کا اور دوسرے مصرعہ بیں فا فار کبوا کا مخفف ہے۔ یوں بیدوحروف ایک پورے مفہوم کوبیان کرتے ہیں۔

ان مثالوں سے میہ ہات تو واضح ہوجاتی ہے کہ بیاسلوب کلام عرب میں رائج تھا اور عرب اس سے واقف اور مانوس نے۔ ای وجہ سے قرآن مجید میں اسلوب کواستعال کیا گیا۔
اس سے واقف اور مانوس نے۔ ای وجہ سے قرآن مجید میں اس اسلوب کواستعال کیا گیا۔
لیکن میں وال پھر بھی ہاتی رہا کہ کیا ان حروف کا کوئی سے اور حقیقی مفہوم ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے۔

اہل علم میں احتیاط بسند برزرگوں نے بہی کہنا مناسب سمجھا کہان کی حقیقی مراد سے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہا خبر ہے۔

تاہم بہت سے الل علم نے ان حروف میں بنہاں معانی کا کھون لگانے کی کوشش کی اور بہت سے معانی کی نشاندہ کی کے صحابہ کرام میں کچھ حصرات نے ، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور بعد میں بھی متعدد دوسرے مفسرین نے ، ان حروف کے الگ الگ معانی نکا لئے کی 'کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھی اور شاگر دیجا ہدا ہن جر ، جوان کے ساتھیوں میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ، ان کا کہنا ہے ہے ، (اور بظاہر سے بات انہوں نے اپنے استادے سیکھی ہوگ ۔ ) کہ الم میں الف سے مراد اللہ ، لام سے مراد جبر میل اور میم سے مراد مجمد میں اللہ اعلم ۔ میں میں اللہ اعلم ۔ میں اللہ اعلم ۔ میں میں نے کھا ہے کہ کہ الم کے معنی ہیں انا اللہ اعلم ۔

اس طرح بعض لوگول نے حروف مقطعات میں پکھاور بھی نکتے نکالے ہیں۔ جیسے سورۃ نون کے آغاز میں آنے والاحرب ن ہے۔ نون عربی زبان میں مچھلی کوبھی کہتے ہیں۔ و ذا النون اذ ذهب مغاصباً، وہ مجھلی والا جب ناراض ہوکر چلا گیا۔ گویا چونکہ مجھلی کونون کہتے ہیں اس لیے مجھلی والے کو والنون کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ نون میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس لیے مجھلی والے کو والنون کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ نون میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ گھاور گویان کے لفظ میں مجھلی کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس طرح کے بعض نکتے پھھاور کو کون نے بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس طرح کے بعض نکتے پھھاور کوئی نکالے ہیں۔ اور اس پر کمی ہی بھی بیں۔ برصغیر کے مشہور مفسر قرآن مولانا کوئی ایس موضوع پروقیع اور د کچسپ کام کیا ہے۔

قر آن مجید کی سورتنگ بول تو تکی اور مدنی میں تقسیم کی گئی ہیں۔ تکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ چاہے جغرافیا کی طور پر جہاں بھی نازل ہوئی ہوں۔ لیکن کم از کم ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں بہت ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ میہ آسانوں پر نازل ہوئی ہے۔ سفر معراج کے دوران میں بیہ آیت نازل ہوئی:

واسئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون ..... كويا آپ جمله انبياء سے طخ تشريف لے جارے ہيں وہاں سب پوچھ ليجي كا،سب رسول موجود ہول مح سي بظا ہرتورسول الله على الله عليه وسلم سے خطاب م كيكن دراصل

کفار مکہ کوسنانا مقصد ہے۔

کی سورتیں دین کے بنیادی مضامین سے بحث کرتی ہیں۔ان میں ایمان اور اخلاق پر
زور ہے۔ مدنی سورتیں جن کی تعداد اٹھا کیں ہے، پہ تعداد میں تو کم ہیں، لیکن مواد اور کمیت کے
اعتبار سے زیادہ ہیں۔اس لیے کہ بیسورتیں اکثر و بیشتر کمی ہیں۔ کی سورتیں چونکہ چھوٹی ہیں اس
لیے گو وہ تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن مواد اور کمیت میں مدنی سورتوں ہے کم ہیں۔ مدنی سورتیں
مارت سے مشابہ ہیں۔اور کی سورتیں بنیاد سے مشابہ ہیں۔جس طرح بنیاد پر عمارت بنائی جاتی
ہے، اس طرح می سورتوں کی اساس پر مدنی سورتوں کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ مدنی سورتوں میں
تفصیلی مدایات اور قوا نمین دیے گئے ہیں شریعت کے احکام کا تذکرہ ہے۔ ایک مفسر کے بقول
مدنی سورتوں میں سمندر کا ساتھ ہراؤ اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ مدنی سورتوں میں عمل صالح کا ذکر
ہے۔ کی سورتوں میں ایمان کا تذکرہ ہے۔وہاں اخلاق کاذکر ہے، یہاں شریعت کا بیان ہے۔گویا
ہے مضامین مدنی اور کی سورتوں کے بنیادی مضامین ہیں۔ بیکوئی کلیے نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا

سمی سورتوں کے مضامین اور بنیا دی خصائص:

ا\_ زوربیان اورفصاحت و بلاغت کی معراج

۲ مضامین کی آمد میں دریا کی تی روانی

س دین کی بنیادوں اور کلیات کا تذکرہ

س ایمان اوراس کے تقاضوں کی بارباریاددہانی

۵۔ اخلاق اورا خلاتی اصولوں پرزندگی کی تفکیل

۲۔ شریعت کے عمومی اصولوں کی طرف اشارے

ے۔ عموماً اجمال ہے کام لیا گیا ہے۔

۸\_ زیاده زورعقا ئداورمکارم اخلاق پردیا میا ہے۔

9\_ اہل عرب اور اہل کتاب اور مسلمانوں سے مابین مشتر کہ عقائد اور مسلمات کو

باربارد ہرایا ممیاہے۔

• ا۔ اکثر و بیشتر شرکین عرب سے خطاب کیا ممیا ہے۔

جبكه مدنی سورتول كے بنيا دى مضامين اورا ہم خصائص بير بيں:

ا۔ شریعت کے احکام کی تفصیل

۲- اسلام کی ثقافتی اور تبذیبی عمارت کی تکیل

س- اسلوب بی*ن هم*را و اور دهیماین

سم مضامین میں سمندری گہرائی

۵۔ عمل صالح کی تفصیلات

٢- كمهيس نازل مونے والے كليات كى تفصيلات

کے۔ مسلمات مشتر کہ کا تذکرہ مدنی سورتوں میں بھی بار بار کیا گیا ہے۔

۸- اکثروبیشترابل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے۔

9\_ نظام ومنهاج دین کی تکمیل

•ا۔ مکارم اخلاق کوشریعت کے ملی احکام کی اساس کے طور پر دہرایا گیا ہے۔

قرآن مجیدی سورتوں کے ختلف نام بھی ہیں اور پھران سب کے الگ الگ گروپ بھی ہیں۔ جو پہلی سات سورتیں ہیں ان کوطوال کہا گیا ہے۔ یعنی لمبی سورتیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور برأت یسورت برأت چونکہ سورت انفال کا تتمہ ہے اس لیے بعض نے اس کروپ کی سورتوں کی تعداد سات بیان کی ہے، بعض نے آٹھ۔ بیطوال کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد منین کا گروپ آتا ہے، بعنی وہ سورتیں جن میں ۱۰۰ سے زائد آیات ہیں۔ اردو میں چونکہ سوکی جن نہیں آتی اس لیے منین کا لفظی ترجمہ ہیں کیا جا سکتا۔ منین کے بعد مثانی کا ورجہ ہے۔ جن میں ۱۰۰ سے کم آیات پائی جاتی ہیں۔ مثانی کے بعد مفصل ہیں۔ بیروہ سورتیں ہیں جو مجرات سے کے کرقرآن مجید کے آخر تک پائی جاتی ہیں۔ مفصل کی پھر تین قسمیں ہیں۔ طوال مفصل اور قصار مفصل کی کو میں مفتصل کی کو میں مورتیں میں مفتصل کی کو میں میں مفتصل کی کو میں مفتصل کی کو میں مفتصل کی کو میں مفتصل کی کو میں مورتیں میں مورتیں میں مفتصل کی کو میں مفتصل کی کو میں مورتیں مورتیں میں مفتصل کی کو میں مورتیں مورت

امام احمد جومشہور محدث اور فقیمہ ہیں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ سی آپ نے نفر مایا کہ جھے تورات کی جگہ مات طویل سور تیں دی گئی ہیں۔ آپ دونوں کے مندر جات پرغور کر مایا کہ جھے تورات کی جگہ مات طویل سور تیں دی گئی ہیں۔ آپ دونوں کے مندر جات پرغور کریں تو طوال کے مضامین اور تو رات ہے مضامین اور تو رات ہے مضامین میں بڑی مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر شریعت کی تفصیلات اور قانونی احکام طوال میں آئے ہیں۔ توریت میں بھی قانونی احکام آگے

ہیں۔اس کے بعدار شادفر مایا کہ مئین جھے زبور کے مقابلے میں دی گئی ہیں۔ جس طرح زبور میں مناجا تیں دی گئی ہیں ای طرح مئین میں بھی مناجا تیں اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے والی آیات کثر ت ہے آئی ہیں۔ بھر آپ نے فر مایا کہ انجیل کی جگہ جھے مثانی دی گئی ہیں۔ انجیل میں اخلاق ہدایات بہت زیادہ ہیں۔ انسان کو اندر ہے تحرک کرنے کے مضامین ہیں۔ یہی مضامین مثانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ و فضلت بالمفصل۔ اور مفصل سور تیں جھے بطور فضیلت اضافی طور پر دی گئی ہیں۔

سورتوں کی تعدادتو سب ہی جانے ہیں کہ ۱۱ ہیں۔ آیات کی تعداد ۱۲۲۲ کثرت روایت سے تابت ہے۔ آگر چاس میں پھھا ختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی لوگوں نے شار کر لیے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے ۱۲۳۰ مادر ایک دوسرے مفسر نے ۱۳۳۰ کے کالکھا ہے۔ اس میں جو اختلاف ہے بیاس لیے نہیں ہے کہ خدانخو استقرآن مجید کے الفاظ میں پھھ کی بیش ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ پھھ حروف پڑھنے میں آتے ہیں۔ لکھنے میں نہیں الفاظ میں پھھ کی بیش ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ پھھ حروف پڑھنے میں آتے ہیں۔ لکھنے میں نہیں آتے۔ پھھ لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے۔ اب گئے والوں میں سے بعض نے صرف آسے والوں کو گنا۔ بعض نے دونوں کو گن لیا۔ بعض نے دونوں کو گن لیا۔ اس اعتبار سے گئی میں فرق آگیا۔ مثال کے طور پر اسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ میں الرحمٰن اور الرحیم کے الفی اور لام شار ہوں گیا بیس۔ اس لیے کہ اللہ کے آخری ہ جا کر الرحمٰن کی رمیں مل گئی علیٰ ھذا الفی اور لام شار ہوں گے یانہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے آخری ہ جا کر الرحمٰن کی رمیں مل گئی علیٰ ھذا الفی اور لام شار ہوں گے یانہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے آخری ہ جا کر الرحمٰن کی رمیں مل گئی علیٰ ھذا الفی اسے یوں تھوڑ اساافتلا فروف کی تعداد میں ہوا ہے۔

یہ بات کہ کون میں سورت کی ہے اور کون کی رنی۔ اس کا حتی اور قطعی تعین تو صرف صحابہ کرائم ہی کے بتانے ہے ہوگا۔ لیکن بعض اوقات سورۃ کے اندرونی مضامین ہے بھی کسی حد تک اس بات کا اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیسورت کی ہے یا یدنی۔ مثال کے طور پر سورۃ انفال جس میں مال غنیمت، اس کی تقسیم اور جنگ وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے ندنی سورت ہے۔ ظاہر ہے کہ بیسورت مکد میں نازل نہیں ہو سکتی تھی۔ بید بین میں نازل ہونی چاہیے۔ یاسورۃ تو بہ جس میں تبوک کے مدیس نازل نہیں ہو سکتی تھی ۔ بید بین بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیسورت مثلاً بدر کے سفر کا ذکر ہے اور منافقوں کے دویہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیسورت مثلاً بدر کے موقع پر نازل نہیں ہو سکتی ۔ تو اس طرح کے مثوا ہد کے در لیعے سے بھی بعض مؤورتوں کے زمانہ زول کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ ان اندرونی شوا ہد کے علاوہ قرآن کے مزاح شناس مفسرین نے پیچھالیی

نشانیال بھی مقرر کی بیں کہ جن کی مدد سے بڑی حد تک سورتوں کے کی یامدنی ہونے کا پتا چلا یا جاسکتا ہے۔ مثلاً جن سورتوں میں کلاکالفظ استعال ہوا ہے وہ سب کی بیں۔ جن سورتوں میں بحدہ آیا ہے وہ اکثر کی بیں۔ صرف ایک سجدہ کی سورتوں سے باہر ہے، وہ بھی صرف امام شافعی کے زد یک امام ابو حنیفہ کے نزد یک سو فیصد سجد کی سورتوں میں ہیں۔ جن سورتوں میں حروف مقطعات آمام ابو حنیفہ کے نزد یک سوفیصد سے ہوا آئے ہیں وہ تمام کی ہیں، سوائے ایک کے۔ جن سورتوں یا آیات کا آغاز یا ابھا الناس سے ہوا آئے ہیں وہ اکثر کی ہیں۔ جن سورتوں میں انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اکثر کی ہیں۔ جن سورتوں میں ابلیس و آ دم کا واقعہ بیان ہوا ہے وہ کی ہیں۔

مدنی سورتوں کی پہچان یہ ہے کہ ان میں جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں، فقہی تفصیلات ہیں۔ مدنی سورتوں اور آیات کا آغاز یا ایھاالمذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ مدنی سورتوں میں منافقین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ چند علامات ہیں۔ جن کے ذریعے سے مکی اور مدنی سورتوں کو پہچانا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری جس میں بہت کا آیات تو محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں۔ جن کے دلوں میں بجی اور میڑ ھے ہوتی ہے وہ محکمات کوچھوڑ دیتے ہیں، اور متشابہات کے پیچھےلگ جاتے ہیں۔ اور مزید کی کا شکار ہوتے ہیں۔ متشابہات سے مراد مختفر طور پر وہ آیات ہیں کہ جن میں عالم غیب اور عالم آخرت کے مضامین و حقائی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی تشیبہات اختیار فر مائی ہیں جو انسانی فہم سے قریب ترہیں۔ مثال کے طور پر دوز قیامت کے واقعات انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، یا نبوت کی تنصیلات اور جنت دوز خ کے حالات انسان کی مجھے بالا ترہیں، ای طرح روز قیامت اور کی تنصیلات اور جنت دوز خ کے حالات انسان کی مجھے بالا ترہیں، ای طرح روز قیامت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملا قات کی نوعیت کیا ہوگی ان سب امور کی کہ اور حقیقت کو بجھانا نوں کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے ان چیز وں کو مجھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اسلوب اختیار فر ما یا ہے۔ جیسے ایک بہت جھوٹے نے کا واس کی فہم سے قریب ہوگر اس کی زبان میں کوئی بات سمجھائی جائے۔ انسان کو سمجھانے نے کے لیے خیبیات کے بارے میں لیتن ان چیز وں کے بارے میں بیتی ان چیز وں کے بارے میں جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فر ما یا وہ کو باز کا اسلوب ہے۔ ان آیات کو جن میں بیا سلوب اختیار کیا گیا تشابہات کہا بارے میں جو اسلوب اختیار کیا گیا تشابہات کہا تشید اور استعارہ ومجاز کا اسلوب ہے۔ ان آیات کو جن میں بیا سلوب اختیار کیا گیا تشابہات کہا

جاتا ہے۔ جن کے دل میں بجی ہے وہ محکمات پر توجہ بیں دیتے۔ جہاں نماز روزہ کا تھم دیا گیا ہے، جہاں شریعت کے احکام دیے گئے ہیں، زکوۃ کی فرضیت بتائی گئی ہے، مکارم اخلاق سکھائے گئے ہیں۔ ان سب چیزوں کی بیروی اور تھیل کرنے کے بجائے کی دماغ لوگ متشابہات کے بیچھے لگ جاتے ہیں، مثلاً دہ اس طرح کے سوالات پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ بل صراط کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کس طرح کا ہوگا؟ وغیرہ۔

لسان العرب میں متشابہات کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہ آیات جو قیامت اور حشرنشر کے احوال ہے متعلق ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں۔

ایک آخری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے عربی زبان کیول اختیار کی گئی۔اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا خالق ہے۔وہ انسان کا بھی خالق ہے اوراس کی زبان کا بھی۔ نزول قرآن کے وقت بڑی بڑی ترق یا فتہ زبانیں موجود تھیں، یونانی، سریانی، عبرانی وغیرہ۔ان سب زبانوں میں نہ ہی اوب بھی موجود تھا۔ان سب کو چھوڑ کرعربی زبان کا انتخاب کس بنیاد پڑھل میں آیا۔اس سوال پراگر تھوڑ اساغور کریں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔

چونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیا جانا تھا اور اس کے ذریعے سے
بشار نے تصورات دیے جانے تھے۔اس لیے قرآن مجید کے لیے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا
سیا جوایک طرف تو اتن ترقی یا فتہ ہو کہ قرآن جیسی کتاب کے اعلیٰ ترین مطالب کا تحل کرسکے اور
انہیں اپنے اندرسمو سکے۔اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی
ضروری تھا کہ اس زبان میں پہلے سے کوئی غیر اسلامی تصورات نہ پائے جاتے ہوں اور نہ اس
زبان رکسی غیر اسلامی نظر میر کی چھاپ ہو۔

ہرزبان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ انگریزی زبان کا ایک مزاج ہے، فرانسین،
ہندی ہندی ہنکرت وغیرہ زبانوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ کسی زبان کا بیمزاج اس قوم کے عقائد،
تصورات، اور خیالات کے نتیج میں وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی زبان کا مزاج
ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں ایک گھنٹہ بھی بات کریں اور کوئی صاف بات نہ کرنا چاہیں تو آپ
کر سکتے ہیں۔ سننے والا سمجھ نہیں سکے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات مثبت ہے، منفی
ہے، تائید میں ہے، تردید میں ہے، دوئتی ہے، وشنی ہے کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ یہ حیلہ کری اور شعبدہ

بازی صرف انگریزی زبان میں ہی ممکن ہے۔ کسی اور زبان میں ممکن نہیں۔ اگر آپ ہے کوئی
پوچھے کہ آپ صدر بش کے ساتھ ہیں یا صدر صدام کے تواگر آپ اس کا جواب اردو میں ویں تو
آپ کو ہاں یا نہیں میں واضح اور دوٹوک انداز میں کہنا پڑے گا۔ لیکن انگریزی ایسی زبان ہے کہ
آپ اس کے جواب میں ایک گھنٹہ بھی بولیں تو کسی کو پیتنہیں چل سکے گا کہ آپ کیا کہنا چاہئے
ہیں۔ بیاس زبان کا خاصہ ہے۔ ای طرح ہرزبان کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔

نزول قرآن کے لیے ایسی زبان کا انتخاب ضروری تھا جوا کی طرف تو تکمل طور پرترتی یا فتہ ہواوردوسری طرف اس پر کی غیراسلامی عقیدے یا تصور کی چھاپ نہ ہو۔ عربی کے علاوہ اس وقت کی تمام زبانوں پر غیراسلامی عقائد و خیالات کی گہری چھاپ موجودتھی۔ عربی زبان ترتی یا فتہ بھی تھی ، اور الیسی ترتی یافتہ تک کوئی زبان اس مقام تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا قبل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی۔ ایک اعتبار سے ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا قبل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی۔ ایک اعتبار سے ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا قبل قرآنی خیالات کی چھاپ جتنی گہری ، جتنی در پا اور جتنی پختہ ساتھ کی وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی تھی۔

عربی زبان کو اختیار کرنے کی دوسری و جہ اس سے بھی زیادہ دلچپ ہے۔ وہ سے کہ لسانیات کی تاریخ میں بے زبان اپنی توعیت کی منفر دزبان ہے۔ اس کی ایک انفرادی خصوصیت سے کہ بیزبانی گذشتہ سولہ سوسال سے بغیر کی رد دبدل کے آج تک موجود ہے۔ دنیا کی ہرزبان دو تین سوسال بعد تر مکمل طور پر تبدیل بین سوسال بعد تر مکمل طور پر تبدیل ہوجاتی ہے۔ آجر بیاخ سوسال بعد تو مکمل طور پر تبدیل ہوجاتی ہے۔ آجر بیس نے بی اے کا امتحان دیا تھا تو نصاب کی کتاب میں چوسر کی نظمیں ہوا کرتی تھیں جن کا کوئی سر پر سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نہ ان کا کوئی لفظ لغت کی کتاب میں ملتا تھا۔ نہ گرام کا کوئی اصول اس پر چلتا تھا اور نہ ہی اسپیلنگ دہ ہوتی تھی جو ان جب کہ سے بیس چاتی تھا تو ان سال ہوں کوئی تھی جو آجی ہورا کی سے بھی کہ بیا تھا تھا اس لیے مجبورا ما سے تا تھا۔ نہیں تھی کہ ان نظموں کو انگریز کی زبان کی ساخت تھے کہ بیا تگریز کی کتاب میں کھی کوئی اس کی بات کو بچھنے والا مانتے ہیں ساتھا۔ یہ تا تھا۔ یہ تا تھا۔ یہ تا تھا۔ یہ تو انگلتان میں بھی کوئی اس کی بات کو بچھنے والا منہیں ساتھا۔ یہ تو آئ کی سب سے زیادہ ترتی یا فتہ زبان بھی جاتی ہو آئی کی سب سے زیادہ ترتی یا فتہ زبان بھی جاتی ہوں کہی طال اردوز بان کا ہے۔ آج ہے تین سوسال قبل جو اردو بولی جاتی تھی۔ وہ آئی میں سول اللے کی حال اردوز بان کا ہے۔ آج ہے تین سوسال قبل جو اردو بولی جاتی تھی۔ وہ آئی میں سولی کی حال اردوز بان کا ہے۔ آج ہے تین سوسال قبل جو اردو بولی جاتی تھی۔

جاتی ۔اور جوار دوآج بولی جاتی ہے وہ تین سوسال بعد نہیں بولی جائے گی۔

کیکن اس عام قاعدہ ہے واحد استشناء عربی زبان ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ولادت ہے تین سوسال قبل جوزبان بولی جاتی تھی وہ وہی زبان ہے جوآج بولی اور تکھی جارہی ہے۔ آپ میں بہت ہے لوگوں نے اس زبان کو آسانی سے سیکھا اور سمجھا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اندردن ملک اور بیرون ملک لوگوں ہے ریہ بات کہی ہے کہا گرآج جناب عبد مناف ابن قصی لیعنی رسول النّد سلی الله علیه وسلم کے دا دا کے دا دا، بعنی جناب عبدالمطلب کے دا دا، و نیا میں تشریف لے آئیں توروئے زمین پر جہاں ان کا جی جا ہے جلے جائیں انہیں ان کی زبان بولنے اور بچھنے والے مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ ماسکواور واشنگٹن میں بھی ایسےلوگ مل جائیں گے جووہ زبان بولتے ہوں گے۔جو جناب قصیٰ بولا کرتے تھے۔لیکن آج اگر چوسرنکل کر آجائے جو جناب عبد مناف کے بارہ سوسال بعد کا ہے تو اسے انگلتان میں بھی کوئی راستہ بتانے والانہیں ملے گا،اس لیے کہوہ زبان جو چوسر بولتا تھا وہ عرصہ ہوا مٹ گئی۔لسانیات کی تاریخ میں عربی وہ واحد زبان ہے جسے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ولا دت ہے تین سوسال قبل تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا کہ اس ز مان میں قرآن مجید نازل کیا جائے گا۔ اور پیغمبر آفر الزمان مبعوث کیے جائیں گے جواس زبان کو بولیں گے۔اس وفت ہے لے کر آج تک اس زبان کے قواعد، ضوابط، اس کی لغت، اس کے الفاظ،اس کےضرب الامثال،اس کی گرامر،اس کامحاورہ،اس کا اسلوب،غرض اس کی ہرچیز جوں کی نوں چلی آ رہی ہے۔ دنیا کی ہر بروی علمی لائبر ریں میں آ پ کوعر لی زبان کی کتابیں ملیں گی۔ اٹھا کر د کیچے لیں معلوم ہوجائے گا کہ تر بی زبان کی بیانفرادیت کہاں تک برقرار ہے۔اس کی طرف قرآن مجيد بين اشاره كيا كيا ب: اناانؤلنا ه قرانا عوبيا لعلكم تعقلون. تهم في اس قرآن کوعر بی میں اس لیے نازل کیا کہتم مجھو۔ ظاہر ہے کہ لعلکم تعقلون کا بیاعلان ہمارے کیے ہے۔اس زمانہ کے عرب توسمجھ ہی رہے تھے۔

قرآن کی زبان ایک زندہ زبان ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے اسلامی زبان ہے۔ جو مختشہ ۱ اسوسالوں ہے جو ایک مختشہ ۱ اسوسالوں ہے جو ایک توں چلی آرہی ہے۔ حال ہی میں ایک عرب محقق نے ایک سمتا ہاتھی ہے اس کتاب میں عرب شاعری کے قدیم ترین نمونوں کی جمع کیا گیا ہے۔ سب سے قدیم نموند ہواس کتاب میں فراہم کیا گیا ہے وہ ۱۲۴۰ء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت قدیم نمونہ جواس کتاب میں فراہم کیا گیا ہے وہ ۱۲۴۰ء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت

مباركه يقريباسواتين سوسال قبل كاب- جاريا في اشعارين - آب بهي سنيه:

اذا الجوزأ اردفت النريا ظننت بال فاطمة الظنونا ظننت بهم وظن المرء حوب وان الوفى وان سكن الحجونا وحالت دون ذلك من همومى هموم تخرج الشجن الدفينا ارى ابنة يذكر ظعنت فحلت جنوب الحزن يا شحطا مبينا

عربی توعربی! بیالفاظ آج بھی اردو میں مروج ہیں۔ پہلے ہی شعر کود مکھ لیں جوزااور ثریا تو وہ ستار ہے ہیں جن کا ذکر آپ آٹھویں دن اخبار میں پڑھتے ہیں۔ظن بھی اردو کا لفظ ہے۔ ردیف بھی اردو میں استعال ہوتا ہے۔ آل کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ فاطمہ نام کی بچیاں اورخوا تین ہر مسلم بستی میں موجود ہیں۔

تراجم قرآن کے بارے میں ڈاکٹر مجمد میداللہ مرحم نے زندگی بھر تحقیق کی اور ایک کتاب کھی القوان فی کل لسان۔ یہ کتاب عربی کا ۲۰۵ زبانوں میں قرآن مجید کے گی یا جزوی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا بھر کی کل ۲۰۵ زبانوں میں قرآن مجید کے گی یا جزوی تراجم موجود ہیں۔ ای طرح ایک اور صاحب علم ڈاکٹر اکمل الدین احسان اوغلو جوتر کی میں ایک علمی اوارے کے سربراہ ہیں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کی ایک بہلوگرائی شائع کی ہے جس میں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کی ایک بہلوگرائی شائع کی ہے جس میں انہوں نے تقریبا ۲۰۱۰ یا ۲۱۵ زبانوں میں ہونے والے تراجم کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آئیس جینے تراجم دستیاب ہوئے ان کی تعداد ۲۰۰۵ ہی ۔ جن کا تذکرہ صناوہ تعداد زیادہ ہے۔ ڈاکٹر محمد عمد تراجم موجود ہیں۔ فاری اور ترکی میں ۲۰۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔ فاری اور ترکی میں ۲۰۰ سے زائد قرانسیسی میں ۱۵۰ جرمن میں ۵۵ اسے زائد تراجم موجود ہیں۔ فاری اور ترکی میں ۲۰۰ سے قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ گورانسیسی میں ۵۵ اور ہی موجود ہیں۔ فاری ہیں درجنوں کے حساب زائد فرانسیسی میں ۵۸ اسے درجوز بانمیں ایس کی جن میں ترجم موجود ہیں۔ اور پھی ساتھ اور ہی میں ترجم موجود ہیں۔ اور پھی ساتھ اور ہی میں ترجم موجود ہیں۔ اور پھی ساتھ اور ہی میں ترجم موجود ہیں۔ گوران میں درجنوں کے حساب نائد فرانسیسی میں ترجم موجود ہیں۔ گورنیا نیس ایس کی جن میں ترجم موجود ہیں۔ گورنوں میں درجنوں کے حساب سے قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ گورنوانی میں ایس کی جن میں ترجم موجود ہیں۔ گورنوانی میں ایس کی جن میں ترجم موجود ہیں۔ گورنوانی میں کی خوت کی کورنوانی میں کی خوت میں کیں کی کورنوانی کی کورنوانی کیں کورنوانی کی کورنوانی کورنوانی کی کورنوانی کی کورنوانی کی کورنوانی کی کورنوانی کی کورنوانی کورنوانی کی کورنوانی کی کورنوانی کی کورنوانی کی کورنوانی کی کورنوانی کورنوانی کورنوانی ک

الیی ہیں کہ جن میں تر جے نامکمل ہیں۔ یہ معلومات اگر چہ ہمارے لیے بہت خوش کن ہیں الیکن یہ الیک ہیں کہ جن میں تر جے موجود ہیں۔ یہ خبر ہم مسلمانوں کو بہت کچھ ہیا در کھیے گا کہ بائبل کے ۱۸ سوز بانوں میں تر جے موجود ہیں۔ یہ خبر ہم مسلمانوں کو بہت کچھ بتارہی ہے اور بہت کچھ کرنے کی دعوت بھی دے رہی ہے۔

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين كاخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين كالمثلث كالمث

خطبہ چہارم

جمع و تدوین قرآن مجید مرآن مجید ۱۰ ایریل ۲۰۰۳ء

Marfat.com

مویارسول الله علیه وسلم نے قرآن مجید کوسطور میں بھی جمع کروادیا اور کھواکر محفوظ کرادیا ، اور صدور میں بھی جمع کروادیا۔ اور لاکھوں سینوں کونور قرآن کی قندیلوں سے منور کردیا۔ قرآن مجید کے صدور میں محفوظ ہونے کا اشارہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ بل ھو آیت بینات فی صدور الذین او تو العلم ، بیتو قرآن مجید کی وہ آیات بینات ہیں جواہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ بیات کہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الگ الگ کھوا کر مسلمانوں کو عطافر مادید شخرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے۔ رسول من الله یتلو صحفا مطهرة فیها کتب قیمة۔ بیالله کے وہ رسول ہیں جو پاکیزہ صحفے ملاوت

کر کے سناتے ہیں، ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی تحریریں کھی ہوئی ہیں۔ گویاا یہے چھوٹے چھوٹے کتا ہے اور تحریریں عام طور دستیاب تھیں جن میں کتاب الہی کی آیات اور سورتیں لکھی ہوئی موجود تھیں، جن کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یاور ہے کہ یہ آیات قرآنی کے لیے صحف کی اصطلاح سورہ عبس میں بھی آئی ہے، جو بالا تفاق مکی سورت ہے۔ گویا قرآن مجید کی سورتوں کا کتا بچوں میں لکھنا جانا اور صحف کے طور پر معردف ہونا مکہ مکرمہ کے دور آن مجید کی سورتوں کا کتا بچوں میں لکھنا جانا اور صحف کے طور پر معردف ہونا مکہ مکرمہ کے دور آغاز ہے۔۔۔۔

کفارمکہ نے جوقر آن مجید پرایمان نہیں رکھتے تھے اور آئے دن نت نے اعتراضات کرتے رہتے تھے، انہوں نے بھی کتا بچوں کی تیاری کے اس عمل کو دیکھا اور حسب عادت اس کو بھی اپنے اعتراض کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس عمل پربیاعتراض کیا تھا، و فالو الساطیر الا ولین اکتبھا فھی تعلی علیه بکرہ و اصیلا۔ ان نے بیالزام لگایا کہ یہ بچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیں جوید دسروں سے کھوالیت ہیں۔ اور بیش شام ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں۔ یہ جوش شام پڑھ کرسنائے جانے کا الزام ہے بید دراصل وہی عرضہ ہے۔ جس کاکل کی گفتگو ہیں وکر کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی کھتا ہے دو الی سورتوں کی اپنی گرانی ہیں تحریرو تروین کے علی اللہ علیہ وسلم کا کی کہتا ہے دو الی سورتوں کی اپنی گرانی ہیں تحریرو تروین کے عمل کی تھیل فرمایا کرتے تھے۔

چنانچہ یہ بات کہ قرآن جید کمل طور پرتخرین شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر گرانی تیار ہو چکا تھا'اتی احادیث اوراتی روایات سے ثابت ہے کہ اس بات کوتواتر اور قطعیت کا درجہ حاصل ہے۔اوراس حقیقت میں شک وشبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ایک راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کتابت کروایا کرتے تھے تو پھر اسے پڑھوا کر سنا بھی کرتے تھے۔فان کان فیہ سقطا افامہ،اگر اس میں کوئی کی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ کرجاتا تو اس کو تھیک کردیا کرتے تھے۔ فان کان فیہ سقطا افامہ،اگر اس میں کوئی کی بیشی ہوتی یا کوئی لفظ کرجاتا تو اس کو تھیک کردیا کرتے تھے۔ ٹم احر ج بہ الی الناس، پھر وہ لوگوں تک پہنچاویا جاتا تھا۔اس سے اس بات کی بھی تا نید ہوتی ہے جو میں نے کل سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے سلسلہ میں عرض کی تھی کہ لوگوں تک قرآن مجید کے نسخ پہنچانے کا بھی ایک با قاعدہ بندو بست تھا۔

فنبلة قريش كے صرف ١ الوگ لكھنا پڑھنا جانتے تھے۔ليكن مكه مكرمه ميں كوئى معيارى

رسم الخط ایسا دائے نہیں تھا کہ سب لوگ اس کی پیردی کرتے ہوں۔ جیسے آج اردو کا ایک معیاری رسم الخط ہے یا عربی، انگریزی اور دوسری ترتی یا فتہ زبانوں کا ایک معیاری رسم الخط موجود ہے، جس کی سب لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے جو ہجے متعین ہیں انہی کے مطابق اس کو کھا جا تا ہے۔ عرب میں اس وقت تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف خط دائے تھا وہ نبطی خط تھا۔ نبطی شالی عرب کی ایک تو متھی۔ جس نے خط دائے تھا وہ نبطی خط تھا۔ نبطی شالی عرب کی ابتدائی تحریریں کھی جاتی تحریر میں مہارت حاصل کی تھی اور ایک خط ایجاد کیا تھا جس میں عربی کی ابتدائی تحریریں کھی جاتی تھیں۔ آپ اے موجودہ عربی رسم الخط کا پیش رو کہ سکتی ہیں۔

جب رسول الله عليه وسلم جمرت كركے مدينه منوره تشريف لائے تواس وقت تك مدينه منوره (يثرب) كوايك مشہوراور با قاعده بستى كى حيثيت حاصل ہو چى تقى، وہاں ك باشندوں كى تعداد مكه مرمه كوگوں سے زياده تقى۔ اور سب سے بڑھ كريد كه وہاں يہوديوں كا خاصا بڑا طبقه آباد تقا۔ يہودى تو تعداد ميں خاصے زياده تھے۔ ليكن اكا دكا عيسائى بھى آباد تھے۔ ان فاصا بڑا طبقه آباد تھا۔ يہوديوں كے مدارس موجود تھے (ان كے ہاں تعليم لوگوں ميں پڑھنے پڑھانے كا بہت رواج تقا۔ يہوديوں كے مدارس موجود تھے (ان كے ہاں تعليم اداروں كو مدارس كہاجا تا تھا)، وہاں يہودى طلبه پڑھا كرتے ہيے۔ عربوں كے بي بھى وہاں بڑھنے كے ليے چلے جايا كرتے تھے۔ بعد ميں مسلمان بچوں كے جاكر پڑھنے كى مثاليس بھى ملتى بڑھنے كے ليے چلے جايا كرتے تھے۔ بعد ميں مسلمان بچوں كے جاكر پڑھنے كى مثاليس بھى ملتى بڑھنے كے ليے چلے جايا كرتے تھے۔ بعد ميں مسلمان بچوں كے وہاكر پڑھنے كے الى جاكر پئل

مدیند منوره میں خط تمیری کا رواج تھا۔ یہ خط نسبتاً زیادہ ترتی یا فتہ تھا۔ اور مدیند منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجن صحابہ کرام کی ہمراہی حاصل ہوئی کی خضرت ابان کعب خضرت ابودرداء، حضرت عبادہ ابن صامت جعفرت ابوابوب انصاری اور حضرت زیدا بن ثابت وغیرہ ۔ بیسب کے سب اس خط تمیری سے زیادہ مانوس تھے، اس لیے مدیند منورہ آنے کے بحد قرآن مجید کے اجزاء زیادہ تر خط تمیری میں لکھے جانے گئے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور جسیا کہ ہم انسانی کاوش وقت اور شق کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گئی اور کھار آتا کہ یا کاوش وقت اور شق کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گئی اور کھار آتا کہا کیا کہ جب عراق میں کوفہ اور بھرہ کی نئی اسلامی بستیاں بسائی گئی تو عربی رسم الخط کو آتا کہا کہا تھا کہ جب عراق میں کوفہ اور بھرہ کی نئی اسلامی بستیاں بسائی گئی تو عربی رسم الخط کو آتا کہا کہا تھا کی ضروریا ہے سے عراق

عرب کے علاقے میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں بسائی گئیں تھیں۔ بہت جلد دونوں بستیوں نے مسلمانوں کی تہذیب اور تدن کے بڑے مراکز کی حیثیت اختیار کرلی۔ جزیرہ عرب کی شالی سرحدوں پر جب بید دو بڑے تہذیبی مراکز قائم ہوئے تو وہاں جلد ہی ایک نیا خط پیدا ہوا جے خط کوفی میں موجود کوفی کہتے ہیں۔ یہ خط کوفی میں موجود ہیں۔ یہ خط کوفی کا نام دیا گیا، دوسری صدی ہجری کے آغازیااس کے لگ بھگ شروع ہوا، ہیں۔ یہ خط کوفی کا نام دیا گیا، دوسری صدی ہجری کے آغازیااس کے لگ بھگ شروع ہوا، اور پھر قرآن مجید اور عربی زبان کی بیشتر تحریریں ای خط میں کھی جانے لیس۔خط کوفی کم ویش دو سال جاری رہا، یہاں تک کہ اس میں مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوا۔ تہذیب و تدن کی ترقی کے ساتھ خطاطی میں ترقی ہوتی گئی۔ حبر عبائی میں جہاں اور بہت سے تہذیبی کا رنا ہے انجام پائے۔ ساتھ خطاطی میں ترقی ہوا جوعر بی زبان کا سب سے مقبول خط ہے۔ گذشتہ ایک ہزار سال کے دوران میں عربی زبان میں اکثر و بیشتر تحریریں ای خط میں کھی ہیں۔ قرآن مجید بھی اس خط میں کھی جیں۔ قرآن مجید بھی اس خط میں کھی جانے تا ہے۔ گذشتہ ایک ہزار سال کے دوران میں عربی زبان میں اکثر و بیشتر تحریریں ای خط میں کھی گئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اس خط میں کھی اس خط میں کھی تیں۔ قرآن مجید بھی اس خط میں کھی تیں۔ قرآن مجید بھی اس خط میں کھی جان کی میں کھی جانے کا اور دنیا کے بہت بڑے حصہ میں ابھی تک خطرتے تی میں کھیا جاتا ہے۔

ان خطوط میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ بیسب عربی زبان ہی کے خطوط سے
اور ان سب میں عربی زبان ہی کہ می جاتی رہی ہے۔ ان میں فرق صرف اس نوعیت کا ہے جیسے
اگریزی کے مختلف خطوط میں ہوتا ہے، وہاں مطبوعہ خط اور ہوتا ہے، اور تحریری خط اور۔ گوتھک خط
میں بیل ہوئے ہے ہوتے ہیں جوعام خط میں نہیں ہوتے ۔ آج کل کمپیوٹر میں عربی رہم الخط کے
بیاسوں نمو نے ملتے ہیں۔ یہ فرق بھی اسی طرح کی چیزتھی۔ یہ ایک ہی خط کی مختلف ترقیاتی شکلیں
تھیں ۔ ابتدائی شکل نبطی ، پھر حمیری ، پھر کوئی ، اور آگے چل کرنٹ اور اب تقریبا ۱۹۰ ایا ۱۳۰ اخطوط
عربی زبان میں قرآن مجید کے موجود ہیں۔ فیصل مجد میں ایک نبخہ رکھا ہوا ہے۔ جس میں قرآن
مجید تکھنے کے لیے تقریبا چارسوخطوط استعال ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بہن و یکھنا چاہیں تو
جاکرد کھے سکتی ہیں۔

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجیدا کثر و بہتر جھلیوں ہے ہوئے کاغذ پر ، اور جن کے وسائل کم منتے وہ رق وسائل مرمایا کرتے ہے۔ اور جن کے وسائل کم منتے وہ رق

parchment وغیرہ استعال کرتے تھے۔احادیث میں عُسُب کا ذکر بھی آیا ہے۔ جوعسیب کی جمع ہے۔ یہ بھی لکھنے کے لیے کاغذ نما ایک چیز ہوتی تھی اور کھور کی چھال خشک کر کے کاغذ کی طرح بنائی جاتی تھی۔ لخاف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جو گفت کی جمع ہے۔ یہ ایک چوڑی اور کشادہ سل نما چیز ہوتی تھی۔ یہ بیتی ہوتی تھی۔ یہ بنائی جاتی تھی۔ اس کی شکل غالبًا وہ تھی جیسے آجکل بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے۔ رقاع رقعہ کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی رقد رکے ہیں۔ جسے اردو میں ہم چھی ہولتے ہیں، یہ کاغذ یا چڑے کی جمع ہوتے ہیں، یہ کاغذ یا چڑے کا ہوتا تھا۔ اکن جو گف کی جمع ہے، یہ اونٹ یا ہڑے جانوروں کے موغہ سے کہ ہڑی ہوتی تھی۔ ان کاغذ یا چڑے کا ہوتا تھا۔ اکن جو گف کی جمع ہے، یہ اونٹ یا ہڑے جانوروں کے موغہ سے کہ ہڑی ہوتی تھی۔ ان کا خرج ہمواد کر لیا جاتا تھا، پھریہ لکھنے کے کام آتی تھی۔ ان چیز وں کے علاوہ لکڑی کی ہڑی اور کشادہ شاخوں سے بنائی ہوئی تختیاں یا الواح بھی لکھنے کے لیے استعال ہوتی تھیں۔ یہ سب وہ چیز یں ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔ ان سب پرقر آن مجید سے موجود ہے۔ استعال ہوتی تھیں۔ یہ سب وہ چیز یں ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔ ان سب پرقر آن مجید میں موجود ہے۔

کین میسب چیزی ایک مسلس نظر ٹانی کے عمل سے اور کتابت اور دوبارہ کتابت کے عمل سے گزرتی رہتی تھیں۔ حضرت زید بن ٹابت کی روایت سے جناری میں موجود ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے پرزول (رقعوں یا چھیوں) سے قرآن مجید ک تالیف (تدوین) کیا کرتے تھے۔ کنا نعولف القران من الرقاع فی زمن النبی "یاس کے معنی تالیف (تدوین) کیا کرتے تھے۔ کنا نعولف القران من الرقاع فی زمن النبی "یاس موجود وی بین کہ جب ایک مورت عمل ہوجاتی تھی تو صحابہ کرام سے کہا جاتا تھا کہ اپنے اپن موجود وہ اشیاعے کتابت لے آئیں جن پراس سورت کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے ہیں۔ اوران جزاء کو وہ اشیاعے کتابت سے مرتب کرلیں جس ترتیب میں اب یہ سورت مکمل ہوئی ہے۔

اس مل کا یک چون کی مثال بلاتشیہ ہے ہے کہ اگر آپ شاعر ہوں ،مصنف یا مضمون نگار ہوں ،اور کسی کوا ہے شعر یا مضمون کے مختلف اجزاء جیسے جیسے تیار ہوں بلاتر تیب دیتی جا کیں اور اس سے کہیں کہ ان سب کو محفوظ کرتا جائے۔ جب پورامضمون ، کتاب یا تصیدہ مکمل کر چکیں تو اب اس کواز سرنو اصل تر تیب سے مرتب کریں ،اور بتاتی جا کیں کہ پہلے یہ حصد رکھنا ہے اور بعد میں وہ حصد رکھنا ہے اور بعد میں وہ حصد رکھنا ہے ۔اور جب بیکا مکمل ہوجائے تو کہیں کہ اب ان سب کوفلاں تر تیب ہے لکھ میں وہ حصد رکھنا ہے۔اور جب بیکا مکمل ہوجائے تو کہیں کہ اب ان سب کوفلاں تر تیب ہے لکھ میں اور بات بوری کیا جائے گا۔اور پھر آخر میں ان چھوٹے چھوٹے پر ذوں اور یا دواشتوں پر لکھا جائے گا۔

یے کل صحابہ کرام کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں تسلسل اور باقاعد گی کے ساتھ ہوتار ہتا تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں اور آیات کو مرتب کیا جار ہاتھا اور حضور کی خود بنفس نفیس اس کام کی نگر انی فرمار ہے تھے۔ یہی معنی ہیں تالیف کے۔حضرت زید بن ثابت کے الفاظ ہیں۔ کنا نولف یعنی ہم تالیف وقد وین کیا کرتے تھے۔

یہ بات میں نے ذرا وضاحت ہے اس لیے عرض کردی ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس روایت کو بڑے غلط معنی پہنائے ہیں اور تالیف کوتصنیف کے معنی میں سمجھا ہے۔ مولف کے معنی ہیں وہ شخص جو بہت ی چیزوں کوایک جگہ جمع کردے۔ کئ ٹکڑوں کو یکجا کر کے ایک مرتب چیز ککھ دے ، خوداس ممل کوتالیف اوراس عمل کے کرنے والے کومولف کہتے ہیں۔

جب رسول الله صلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی سے شریف لے گئے تو اب آپ ذرا تصور فرما نمیں کہ قرآن مجید کی تدوین کی کیفیت کیارہ بی ہوگی۔ ہرخص چثم تصور سے دیکھ سکتا ہے کہ تقریباً ایک لا کھ صحابہ کرامؓ کے پاس قرآن مجید کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ الگ الگ سورتیں بھی ایرخیس سے ابی کو جتنا قرآن مجید حفظ تھا استے ہی کی ترتیب کے بھی وہ حافظ تھے۔ جس کو جتنا یا ذہیں تھا اتی ترتیب سے بھی ان کو زبانی یا ذہیں تھی۔ لیکن ان میں ہزاروں ایسے تھے جو پورے قرآن میا در پختہ حافظ اور قاری تھے اور پوراقرآن میں ہزاروں ایسے تھے جو پورے قرآن محید کے جید عالم اور پختہ حافظ اور قاری تھے اور پوراقرآن میں ہزاروں ایسے تھے جو کیور افسار کیاں جن موجود ہو۔ کھا ہوا ہمی موجود ہو۔ کھا ہوا جو موجود تھا وہ الگ الگ سورتوں کی شکل میں ، الگ الگ کا غذوں اور تختیوں پر موجود ہو۔ کھا ہوا تھا۔ مثل ایک سورت اور دوسری تھیا میں ، حدوق میں یا الماری میں رکھا ہوتا تھا۔ مثل ایک پرزے پرایک آیت ، اور دوسری تھیا جس میں جم کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن پردوسری سورت ۔ پھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے مکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن فردوسری سورت ۔ پھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے مکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن فردوسری سورت ۔ پھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے مکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن فردوسری سورت ۔ پھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے مکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن فردوسری سورت ۔ پھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے مکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن فردوسری سورت ۔ پھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے ملکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن فردوسری سورت ۔ پھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے ملکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن فردوسری سورت اور دوسری سورت اور دوسری سورت کے کھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے ملکے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے قرآن فردوسری سورت کے کھولوگوں نے ان اجزاء کو بڑے سے تشریف کے گئے۔

وہ صحابہ کرام جوسر کاری طور پر قرآن مجید لکھتے تھے جن کا لقب عرف عام میں کا تبان وی ہے، ان کے نام مختلف جگہ آئے ہیں۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بیتقریباً ۵۰ تا ۵۰ حضرات تھے۔ ان میں زیادہ نمایاں نام خلفاء اربعہ کے علاوہ حضرت عبداللّٰد ابن مسعود "، حضرت مسلم مولی ابی حذیفہ جضرت ابی ابن کعب "، حضرت زید ابن ثابت وغیرہ کے تھے۔ ان کے علاوہ سالم مولی ابی حذیفہ بیشرت ابی ابن کعب "، حضرت زید ابن ثابت وغیرہ کے تھے۔ ان کے علاوہ

بھی بہت سے لوگ تھے۔ ان میں بعض صحابہ کرائے نے قرآن مجید کا اتناعلم عاصل کرلیاتھا کہ رسول اللہ صلی ہے دوسر سے صحابہ کرائے کو ہدایت کی کہ ان سے قرآن مجید سیکھیں۔ چنانچہ تجی کہ ان سے قرآن میں جہال منا قب انصار کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ چار صحابی ایسے بیں کہ ان سے قرآن مجید سیکھو، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود ، حضرت سالم مولی ابی حذیفہ ، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابی ان کھیر سیکھو، یعنی حضرت ابی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب ان کوقر آن مجید کا اتنا گہرااور پختہ علم حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقدر ای کی تقدر این کی تقدر ای کی تقدر این کی اور داشت اور علم قرآن کی تقدر این کی تقدر این کی ایک ۔

جب حضرت ابو بکرصد یق خلیفہ ہے تو یہی صور حنال جاری رہی۔جن صحابہ کرام ؓ کے پاس جس قدر قرآن جس طرح محفوظ تھا، وہ ای طرح محفوظ رہا۔ جن کو یا د تھا وہ اس کی تعلیم و ہے رہے تھے اور تعلیم پانے والے اس کی تعلیم پارہے تھے۔ مدینه منوره میں ان ۹ مساجد کے علاوہ جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے مزید مساجد تغمیر ہوتی گئیں، بلکہ روز انہ ہی نئ نئ مساجد تغمیر ہور ہی تقیں اس کیے کہ مدینه منوره ایک پھیلا ہواشہرتھا۔اس کی نوعیت وہ ہیں تھی جو آج کسی گاؤں کی ہوتی ہے۔ بلکہ جیسے چھوٹے چھوٹے محلے اور گڑھیاں ہوتی ہیں، کہ جاروں طرف مضبوط دیوار ہے، درمیان میں گڑھی ہے، اس کے باہر زرعی زمین ہے، جواس علاقے کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ پچھ فاصلے پر ایک اور گڑھی ہے۔ پھر زمین ہے، جواس علاقہ کے لوگوں کی ملکیت ہے۔اس طرح تقریباً ۱۵ یا ۲۰ آباد بول کے مجموعے کا نام بیڑب یا مدینه منورہ تھا۔ان میں سے ایک آبادی وہ تھی جو بنونجار کی آبادی کہلاتی تھی۔ جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آ کر قیام فر مایا تھا اور مسلمانوں کی اکثریت سب سے پہلے اس علاقے میں ہوئی۔ پھراس کے بعد بقیہ علاقوں میں ایک ایک کرکےمسلمانوں کی اکثریت ہوگئی۔بعض بستیاں الیی تھیں جہاں حضرت عمر فاروق کے زمانہ تک بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، یہودی وغیرہ زیادہ نے۔ رسول الندسلى الندعليه وسلم كے دنيا ہے تشريف لے جانے كے بعد ہرطرف ہے كفار عرب نے حملہ کردیا اور مدعیان نبوت کھڑے ہو مکئے۔ مانعین زکو ۃ اٹھے کھڑے ہوئے اور ایک اليى ايمرجنسي جزيره عرب مين پيدا ہو كئى جس كى نقشة كشى حضرت عائشة صديقة رصنى الله نعالى عنها نے بڑے جامع اور در دناک انداز میں کی ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے د نیا ہے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہ ہوگئ تھی ، جوایک انتہائی سر دبر سات کی

رات میں جب بارش ہورہی ہواور رات تاریک ہوایک ایسی بکری کی ہوتی ہے جوائے گلے سے بچھڑ گئی ہواور گلیوں میں کھڑی ہو،اورائے بچھ پنة ندہو کہوہ کیا کرےاور کہاں جائے۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی تقی، اورا گراللہ تعالی میرے والد کے ذریعے سے مسلمانوں کی راہنمائی نہ کرتے تو سیمنیوں کہ سکتے کہ کیا بیش آتا۔

اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے ۱۱ الشکر مختلف علاقوں میں بھیج اور اس قدر غیر معمولی جرات اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ بین نہیں ملتی۔ اس بورے محل کے دوران بین صحابہ کرام نے بری قربانیاں دیں۔ اور بری تعداد بیں جام شہادت نوش کیا۔ ان بیں ایک جنگ جو جنگ یمامہ کہلاتی ہے اور مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی اس بیں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے کامیا بی دی۔ لیکن تقریباً سات سوالیے صحابہ کرام اس موقع پر شہید ہوگئے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ جب ان سات سوصحابہ کرام گی شہادت کی اطلاع ملی تو سیدنا عمر فاروق گھرا گئے۔ ان کے دل میں اللہ تعالی نے یہ ڈالا کہ اس موقع پر قرآن مجید کی مفاظت کا بندو است کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے کہا کہ بندو است کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں اس طرح کا اختلاف شروع کردیں، جیسا اختلاف یہود اور نصار کی نے اپنی کتابوں میں شروع کردیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس جیکے کو اس جو خوشرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس جیزے کے لیے میر امید بھی کھول دیا تھا جس کے لیے عمر کا سینہ کھول تھا۔ کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے میر امید بھی کھول دیا تھا جس کے لیے عمر کا سینہ کھول تھا۔ کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس چیز کے لیے میر امید بھی کھول دیا تھا جس کے لیے عمر کا سینہ کھول تھا۔

وہ کیا چیزتھی جس کے لیے حصرت عرض اسید کھولا گیا تھا اور اس کے بعد حصرت ابو بکر صد این کا سید کھولا گیا۔ وہ یہ خطرہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے گا۔ بیہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے گا۔ بیہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے گی جواس کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید کو محفوظ فرما سے تھے اس کے بعد یہ امکان ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے ، یا کوئی چیز باہر سے آ کراس میں شامل میں حال کے بعد اس میں شامل میں حال کے بعد اس میں شامل میں حال کے بعد اس میں شامل میں حال کی حصہ ضائع ہوجائے ، یا کوئی چیز باہر سے آ کراس میں شامل میں حال کے بعد اس میں حال کی جو حال کے بیاد کی جو حال کی جو حال کی جو حال کے بیاد کی جو حال کی دور آ ن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے ، یا کوئی چیز باہر سے آ کراس میں شامل میں حال کی دور آ ن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے ، یا کوئی چیز باہر سے آ کراس میں شامل میں حال کی دور آ ن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہوجائے ، یا کوئی چیز باہر سے آ کراس میں شامل کی حال کی دور آ کی جو حال کی دور آ کی جو حال کی دور آ کی جو حال کی حصہ ضائع ہو جائے ، یا کوئی چیز باہر سے آ کراس میں شامل کی دور آ کی جو حال کی دور آ کی حصہ ضائع ہو جائے ، یا کوئی چیز باہر سے آ کراس میں شامل کی دور آ کی جو حال کیں جو حال کی دور آ کی جو حال کی دور آ کی حصر خوال کی دور آ کی خوال کی دور آ کی جو حال کوئی جو حال کی دور آ کی دور آ کی کی دور آ کی دور آ

حصرت عمر فاروق كوجواصل خطره تفاوه بينقا كهبين قرآن مجيد كى ترتيب مين اختلاف

نہ پیدا ہوجائے۔ اس لیے کدوہ تھا ظبن کو بیمعلوم ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے اگروہ پورے قرآن پاک کو کتابی صورت میں مدون اور عام کرنے سے پہلے اس ونیا سے دخصت ہو گئے تو اس کا امکان موجود ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں آیات اور سورتوں کی ترتیب کے بارہ میں کو کی اختلاف پیدا ہوجائے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام آپ اپنے آپنے ترین ذفا ترکو یوئی چھوڑ کر دنیا سے جاتے رہے تو آئندہ لوگوں کے پاس جب یہ لکھے ہوئے ذخیر ہے بہنی گاور بوریاں اور صدوقوں میں قرآن مجید کے اجزاء بھر ہوں گئو کون بتائے گا کہ شروع میں سورة فاتح تھی یا سورة بقرہ ، یہ کون بتائے گا کہ شروع میں سورة فاتح تھی یا ہوت کے دوجھے ایک کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں اس کا بقیہ کون سا ہے۔ یہ کی کہ یہ دونوں ایک ہی سورت کے دوجھے ہیں۔ ہوسکتا ہیں اس کا بقیہ کون سا ہے۔ یہ کہ بعد میں آئر آن مجید کے لیے بھی تیار ہوجا کیں جن میں ترتیب کا بیا سے کا امکان عقلا موجود تھا کہ قرآن مجید کے کہھ نے ایسے بھی تیار ہوجا کیں جن میں ترتیب کے لیے کھی کرنا جا ہے۔

چنانچہ جب حضرت ابو بمرصد بین کواس کام پرشر آصدر حاصل ہوگیا تو انہوں نے حضرت زیدابن ثابت کو بلوایا۔ وہ پہلے دن سے مدینہ منورہ میں رسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور معتمد صحابہ میں سے تھے۔ کا تبین وئی میں ان کا خاص مقام بھا۔ انہوں نے بہود یوں سے خاص اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ آپ کے کہنے سے انہوں نے بہود یوں سے عبر انی زبان بھی سیھے لی تھی۔ اور ان زبانوں میں خطو و کتا بت انہی عبر انی زبان بھی سیھے لی تھی۔ اور ان زبانوں میں خطو و کتا بت انہی کے دست مبادک سے ہوتی تھی۔ اکثر و بیشتر سفر میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ کتابت وئی کے لیے بھی انہیں بلایا جاتا تھا۔ حضرت ابو بمرصد این نے سب سے پہلے انہیں بلاکر ان کے سامنے اس معاملہ کو رکھا۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ابتداء میں حضرت ابو بمرصد این نے فرمائی تھی، کہ آپیں وہ تمام دلائل دیے، جو عمر فاروق نے آئمیں دیے تھے۔ بلاًا خر اللہ تعالیہ وہ کہا جاتا ہی دو نہیں دیے تھے۔ بلاً خر اللہ تعالی سے بھی مول دیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے وہم اور گمان میں بھی بین بہی میں نہیں اللہ تعالی میں بھی ہو کہوں ہوا ہو کہا جاتا کا حاصل اور در کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ قال کہ بھی ہوں اس کام کے کرنے کو کہا جاتا گا۔ شایداس تامل اور تردد کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ قال کہ بھی ہو کہ وہ بول میں بھی ہو کہ وہ وہ تھا کہ بھی ہو کہ وہ بول اور در کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ قال کہ بھی ہو کہ وہ بول کی کہ بول کے دو میوں کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ وہ تھا کہ بھی ہو کہ وہ وہ تو کہ اور کو کہا جاتا تھا۔

اس وقت خاصے نوعمر تھے۔ کوئی ۲۲ ، ۲۳ برس کے ہوں گے۔ بڑے معمر صحابہ جو سابقون الاولون میں سے تھے وہ بھی اس زمانہ میں موجود تھے۔لیکن ان دونوں بزرگوں نے حضرت زیدا بن ثابت اسے کہا کہ بیدکام آپ ہی کوکرنا ہے۔ اور خاصے اصرار کے بعد ان کو تیار کرلیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسا کام کرنے کو کہا گیا تھا جس کے مقابلے میں اگر مجھ سے یہ کہا جاتا کہ احد پہاڑ کو ایک طرف سے کھودنا شروع کرو۔ اور اسے کھود کردوسری سمت میں نتقل کردوتو شاید بیکام میرے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ احد پہاڑ کی نتقلی سے بھی زیادہ مشکل کام میرے بہردکیا گیا۔

جب یہ بات طے ہوگئ تو پھراکی۔ مِنا مِنا کُر حدیث اور کتب میں تقریباً پیچیں تمیں معزات نے شرکت فرمائی۔ ان میں ہے اکثر کے نام کتب حدیث اور کتب میرت میں موجود ہیں۔ ان یقینا خلفاء اربعہ بھی شامل سے ، حضرت عبداللہ این مسعود بھی شامل سے ، جن کو حضور کے اپنی امت کا کہ حضور کے تصدیق فرمائی تھی۔ حضرت الجب این کعب بھی شامل سے ، جن کو حضور کے اپنی امت کا سب سے برا قاری کہا تھا۔ ان میں وہ خوش نصیب بزرگ بھی شامل سے جن کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کم نے دنیا تی میں جنت کی بشارت دے دی تھی ، جوعشرہ مبشرہ کے لقب سے جانے جاتے جاتے ہا میں حضرت ممالم مولی ابی حذیفہ بھی شامل سے ، جن کے بارہ میں حضرت عمر فارون کی ناز کی ہو جو تقریب بلاتا الل ان کو اپنے بعد خلیفہ نامرد کردیتا۔ ان سب حضرات نے یک زبان ہوکر حضرت عمر فارون کی رائے سے انقال فرمایا۔ اور یہ طے پایا کہ ایک مرتب نیخہ مرکاری طور پر تیار کر ہے ۔ بظاہرا گر ہم غور کریں تو یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے کہ صورت حال سے کہ لاکھوں صحابہ کرا م حافظ اور کا تب وی ہیں۔ ھر آن پاک کے کسے ہوئے اجزاء موجود ہیں۔ حضرت نریدائین ثابت شخود حافظ اور کا تب وی ہیں۔ وہ ایک جگہ بیضتے اور تمام تحریری اجزاء موجود ہیں۔ حضرت نریدائین ثابت شخود حافظ اور کا تب وی ہیں۔ وہ ایک جگہ بیضتے اور تمام تحریری اجزاء کو جھع کر کے کھنا شروع کرتے۔ اور پیدرہ ہیں دن یا مہیند دو مہینہ میں اس کام کو کرکے لئے آتے۔ ۔ شروع کرتے۔ اور پیدرہ ہیں دن یا مہیند دو مہینہ میں اس کام کو کرکے لئے آتے۔ ۔ شروع کرتے۔ اور پیدرہ ہیں دن یا مہیند دو مہینہ میں اس کام کو کرکے لئے آتے۔ ۔ شروع کرتے۔ آتے ہے۔

لیکن حضرت ابو بمرصد بن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بیڈ الا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں بعض بڑی عجیب وغریب ہدایات دیں۔ انہوں نے تھم دیا کہ بیسات حضرات کی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ سب سے پہلے بیساتوں حضرات آپس میں اپنے اپنے حافظہ اور اپنی اپنی یا دواشتوں کا تبادلہ کریں مے۔ جب کوئی آپری کھیں تو سب سے پہلے آپس میں سب ایک دوسرے کو پڑھ کر

سائیں گے۔جس آیت پرسب کا حافظ منفق ہوجائے تو پھراپنے پاس ان آیات کے جتنے تحریل فرخار موجود ہوں جوحفور کے سامنے عرضہ میں پیش ہو بچے ہوں اور حضور کے ان کوائی طرح سے منظور اور مستند کر دیا ہو۔ ان تحریلی ذخائر میں سے اس آیت کی سب اپنے اپنے طور پر تقد لین کریں اور وہ نوشتہ لے کرآئیس۔ اس طرح گویا ایک آیت کی چودہ چودہ گواہیاں ہوں: یعنی ان ساتوں ارکان کی اپنی اپنی اپنی یا دداشت اور قوت حافظہ کی بنیاد پر زبانی گواہیاں، پھر ان ساتوں حضرات کے تحریری ذخائر میں سے دستاویزی گواہیاں۔ ان سب گواہیوں کے بعد بھی ہر آیت پر مغرات کے تحریری ذخائر میں سے دستاویزی گواہیاں۔ ان سب گواہیوں کے بعد بھی ہر آیت پر اس مرتبید دد گواہیاں کمیٹی کے باہر سے لی جائیں۔ ہر آیت پر کوئی دو صحابی آ کریے گواہی دیں کہ اس فرشے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی دو دو آدمی آ کر گواہی دیں۔ جب بیسارا عمل مممل ہوجائے نوشتے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی دو دو آدمی آ کر گواہی دیں۔ جب بیسارا عمل مممل ہوجائے تواس کے بعد قرآن کی اس آیت کو لکھا جائے۔

اباس سے زیادہ اہتمام وا تظام انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے۔انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس سے زیادہ اور کوشش اور مزید اہتمام کیا جاسکے۔ان حضرات سے کہا گیا کہ مسجد نبوی میں بیٹی سے اور وہاں بیٹی کراس کام کو کریں تا کہ سب لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بیکام کس طرح ہورہا ہے۔ گویا ایک کھلے ٹریونل یا تعلی عدالتی کا رروائی کے انداز میں بیسارا کام کیا جائے۔ اکثر ویشتر جضرت عمر فارون ٹر ذات خود بھی فلیفداول کے حکم سے ان حضرات کے ساتھ تشریف فرماہوتے تھے۔ خاص طور پر جب گواہیاں لی جا تیں تو وہ بھی موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر فارون ٹر کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی رعب اور دبد بہ عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کی مجلس میں بھی ہر شخص ان کے کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی رعب اور دبد بہ عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کی مجلس میں بھی ہر شخص ان کے سامنے موجود گی میں صحابہ کرا م بھی ہے تکلفی سے گفتگونہیں کرتے تھے۔ وہ بذات خود اس کام میں موجود گی میں صحابہ کرا م بھی ہے تکلفی سے گفتگونہیں کرتے تھے۔ وہ بذات خود اس کام میں مشریک ہوئے۔ اور یوں بیسارا کام چندہ ماہ میں کمل ہوگیا۔ اس کیٹی میں حضرت ابی ابن کعب اور مضرت عبداللہ ابن عباس بھی شائل تھے۔ حضرت زید ابن خابت جو اس پورے کام کے ذمہ دار حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شکل دی گئی میں مات حضرات تھے۔ ان سب نے مل کر آن میں کہ کے کہ کو الے تھے اور بھیہ اصحاب ان کی مدد کرنے جھے۔ قر آن مجید کلاح کو اسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کور سم عثانی کہا جا تا ہے۔

قرآن مجید کی ایک آیت پر گواہیوں کا سلسلہ بھی کھمل ہوگیا۔ ہرآیت پر دو دو
گواہیاں زبانی اور تری بھی آگئیں لیکن سورۃ توبہ کے آخری دوآیات ایک تھیں کہان دونوں
آیات پرآ کرکام دک گیا۔ بیسورۃ توبہ کی آخری دوآیات تھیں۔ لقد جاء کم دسول من
انفسکم عزیز علیہ ماعنتہ۔ سے لے کرسورت کے تم تک کی دوآیتیں۔ان دونوں آیات بی بارے میں بیساتوں ارکان مطمئن تھے کہ بی قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آخری دوآیات ہیں۔اور
سورۃ توبہ کے سب سے آخر میں ہیں۔ان کو زبانی بھی یاد تھیں اور ان کے پاس تحریری شوت بھی
موجود تھے، جو حضور کے سامنے بیش کیے جاچکے تھے۔ کمیٹی سے باہر کے دوسحابہ کرام نے بھی آکر
گواہی دے دی کہ بید دونوں آیات سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں،اور حضور کے آئیں سورۃ توبہ
کے آخر میں بی لکھوایا تھا۔ دوتر یک و شیقہ بھی آگے ،ان میں سے ایک تحریری و شیقہ کی گواہی دینے
کے آخر میں بی لکھوایا تھا۔ دوتر یک و شیقہ بھی آگے ،ان میں سے ایک تحریری و شیقہ کی گواہی دینے
کے لیے دوگواہ بھی آگے ۔ لیکن ان ہیں سے ایک و ثیقہ ایسا تھا جس کا صرف ایک گواہ تھا۔ حضرت

چنانچہ مدینہ منورہ میں اعلان کروایا گیا کہ جس کے پاس سورہ تو ہے گا تری دوآیات
تحریری طور پرموجو دہوں اور حضور کے سامنے عرضہ میں بھی پیش ہوچی ہوں، وہ اس دستاویز کو لے
کرآ جائے، اور جوحضرات اس عرضہ میں موجود تھان میں ہے دوگواہ بھی ساتھ لائے۔لین اس
اعلان کے جواب میں بھی کوئی صاحب نہیں آئے۔ کی دن گذر گئے، کمیشن کے ارکان انظار کرتے
رہے اور تلاش بھی جاری رہی۔صحابہ کرام میں دلچہی بیدا ہوگئی کہ کیا وجہ ہو گئی ہے۔ ممکن ہے جو
صحابی اس عرضہ کے دفت موجود ہوں وہ اس وقت کہیں سفر پر گئے ہوں، یا ممکن ہے کہ ان حضرات
کا جوعرضہ میں موجود تھے انتقال ہو چکا ہو۔ لینی اس وقت ان کی عدم موجود گی کہ بہت سے
مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں آپ ان آیات کو ایک بی گواہ کی گواہی پر قبول کر لیجے۔حضرت ابوبکر
مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں آپ ان آیات کو ایک بی گواہ کی گواہی پر قبول کر لیجے۔حضرت ابوبکر
صد این نے جوابا افکار فر مایا۔ وجہ ظاہر تھی کہ جب ہم نے ایک اصول طے کردیا ہے تو اب ہم اس
کے مطابق ہی چلیں گے۔ آپ کی نہ کی طرح دومراگواہ لاسے۔ آس پاس کی بستیوں میں بھی اعلان کرادیا گیا۔کی نے نہوں کراہی بی بستیوں میں بھی اعلان کرادیا گیا۔کین کوئی نتیجہ برآ مد نہ ہو سکا۔ پھر دوبارہ جب ایک زیادہ بڑے اجتماع میں اس کی بستیوں میں بھی مسئلہ کورکھا گیا تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ اس دستاویز کی گواہی میں جو ایک گواہ کو ایک گواہ میں جو ایک گواہ کی گواہ میں جو ایک گواہ میں جو ایک گواہ کی خواب کو کو ایک کو ایک کو کو تو ایک کو تو کو کو کو تو کو تو

ے صحافی ہیں۔اور جیسے ہی ان صحافی کا نام آیا سب نے کہا مسلم ال ہوگیا۔اور پھر فورا ان دونوں آیات کولکھ لیا گیا۔دوسرے گواہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بیر کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ اس کے بیچھے ایک جھوٹا ساواقعہ ہے۔

رسول الله ملی الله علیه وسلم کی عادت شریفه تھی کہ بھی بیدل شہرے باہرتشریف لے جایا کرتے تھے۔شایدچہل قدمی کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہوں۔ یا شایدلوگوں کے. معاملات کود مکھنے کے لیے جاتے ہوں ،کسی اور وجہ سے جاتے ہوں ، بہر حال بھی بھی تنہا شہر سے با ہرتشریف لے جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ اس طرح مدینه منورہ سے باہرتشریف لے گئے تو دیکھا كتھوڑے فاصلے پربدؤوں كاايك قافلەگزرر ہاتھاادر پچھ دىرے ليے وہاں تھہر گياتھا۔ قافلے میں ا کیے مخص تھا جس کے پاس فروخت کرنے کے لیے ایک اونٹ تھا۔حضور ؓ نے اس سے دریا فت فرمایا که بیاونث کتنے کا بیچو کے۔اس نے قیمت بتادی۔رسول الله سلی الله علیه وسلم نے قبول فرمالی اوراس سے فرمایا کہ آؤمیر ہے ساتھ! میں تہمیں اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔اونٹ والا اونٹ کی تکیل پکڑنے پیچھے چلنے لگا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم آ گے آ گے تشریف لے جانے لگے۔ جب مدینه منورہ میں داخل ہو کروہاں کے بازار سے گزرے تو لوگوں کومعلوم نہیں تھا کہ آپ کے يجھيے بيجھے آنے والا بيكون مخض ہے، اور بيركه اس كے اونٹ كاسود ارسول الله صلى الله عليه وسلم سے طے ہو چکا ہے۔ایک شخص نے راستہ میں اس سے پوچھا کہاونٹ بیجتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بیجتا ہوں۔ پوچھا کتنے کا بیچو مے؟ اس نے جواب دیا:تم بتاؤ کتنے کالو گے؟ اس شخص نے زیادہ قیمت لگائی، بیاس قیمت سے زیادہ تھی۔ جو وہ خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے طے کرکے آیا تھا۔ اونٹ کے مالک نے کہا: لا فررقم دے دو۔ جب اس نے رقم مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجیے موکر دیکھا اور فرمایا: آیہاوزٹ تم نے مجھے نہیں چے دیا؟ اس نے کہانہیں! میں تونہیں جانتا کہ آپ کون بیں ام کویاس نے جھٹلایا اور تکذیب کی۔آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی در پہلے میراتم سے سودا مطیبیں ہو گیا تھا؟ تم نے قیمت بتائی تھی اور میں نے منظور کرلی تھی اوراب تم رقم لینے کے کے میرے ساتھ ساتھ نہیں آ رہے تھے؟ اونٹ کے مالک نے ہر چیز سے صاف انکار کر دیا اور بولا جہیں!میرا آپ کے ساتھ کوئی سودانہیں ہوا!اورا گرآپ ایس بات کہتے ہیں تو پھراس پر کوئی م مواه کے کرآ کیں ۔کوئی آ ب کی کوائی دے گانو میں اونٹ بیوں گا۔ایک انصاری صحابی حضرت

خزیمہ ابن ثابت وہاں کھڑے ساری بات من رہے تھے۔فور ابول اُٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آ پ کی اس شخص ہے بات ہو کی تھی۔اس نے میہ قیمت بتائی تھی اور آ پ نے منظور فر مالی تھی۔اور اب بیخص طے شدہ قیمت لینے آپ کے ساتھ جار ہاتھا۔ اس پر وہ تحض خاموش ہوگیا اور جن صاحب نے زیادہ قیمت بتائی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی زیادہ قیت 'جو بازار والے صاحب نے بتائی تھی'اوا کر کے اس اونٹ کوخر بدلیا۔اورخر بدکرایے دولت خانہ پرتشریف لے آئے۔حضرت خزیمہ ابن ٹابت بھی ساتھ ہی ہتھے۔اب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ان سے جیرت سے فر مایا کہ جب میں نے اس شخص سے سودا کیا تو اس وقت تم وہال موجود ينے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، میں تو وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: پھرتم نے کس بنیا دیر اس بات کی گواہی دے دی؟ انہوں نے عرض کیا: جس بنیاد پر میں نے میہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔جس بنیاد پر میگواہی دی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وی آتی ہے۔جس بنیاد یر مجھے بیمعلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں اور جس بنیا دپرسب کچھ مان رہا ہوں ای بنیا دپر یہ میں مان لیا کہ آپ نے اس شخص ہے جوسودا کیاوہ وہی تھا جو آپ بیان فرمار ہے تھے۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم بیساری بات س کر بے حد خوش ہوئے اور وہاں موجود صحابہ سے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی دواشخاص کے برابر مانی جائے۔اس واقعہ کے بعدان کی زندگی میں میہ پہلا اور ہ خری موقع تھا کہان کی گواہی ایک تھی اوراس کودو ماننے کی ضرورت پیش آئی۔ بیدواقعہ صحابہ کرامؓ کے علم میں تھا،لاہذا جیسے ہی ان کا نام لیا گیاان کی ایک گواہی کو دو مان لیا گیااور بیآییات قرآن مجید کے متعلقہ مقام پرلکھ لی سیس۔

اس طرح تاریخ میں قرآن مجید کا پہلا ،کمل ، متنداور سرکاری طور پر تیار شدہ نئے ہا ہوا۔ جو خلیفہ اول حضرت صدیق آکبر کے پاس رہا۔ گویا پہلی مرتبہ قرآن مجید کی تمام آیات اور سورتوں کور تیب تلاوت کے مطابق جھلی ہے ہوئے کاغذ پر لکھ کر کتابی شکل دی گئی۔ کہاجا تا ہے کہ وہ ننے ڈیڑھ ہاتھ لیا اور غالبًا ایک ہاتھ چوڑا تھا۔ چونکہ اس پرموٹے حوف لکھے گئے تھے اس لیے برا اسائز اختیار کیا جمیا اور اس کو تیار کر کے دھا مے سے اس طرح می دیا گیا تھا جسے کتاب کی جلد بنائی جاتی ہے۔ یہ ننے خلیفہ اول کے پاس رہا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ ننے خلیفہ دوم کے حضرت عمر فاروق کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد یہ نسخہ خلیفہ دوم کے حضرت عمر فاروق کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد یہ نسخہ خلیفہ دوم کے حضرت عمر فاروق کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد میہ نسخہ خلیفہ دوم

حفصہ کی تحویل میں چلا گیا۔وہ اس سے تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔اورا گرکوئی دیکھنا جا ہتا تو اس کو دکھایا بھی کرتی تھیں۔صحابہ یا تابعین میں سےلوگ آ آ کراس کا کوئی لفظ یا اس کے ہجےاور تلفظ چیک کرنا جا ہے تووہ بھی کرلیا کرتے تھے۔

حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بیشرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار کہلاتے ہیں اور بعض اہم معاملات میں حضور نے ان کو اعتاد میں لے کروہ باتیں ارشاد فرمائیں جو کی اور سے نہیں کہیں۔ بیس حالی بھی اس جہاد میں شریک تھے۔ حضرت حذیفہ صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے اور بڑی جلیل القدر شان کے مالک تھے۔ فوج کے دستے ان کو وقا فو قا این بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ وہ روزانہ کی نئے دستے کے ساتھ مصروف جہاد ہوتے تھے۔ ایک روزوہ این بلاتے تھے۔ وہ روزانہ کی نئے دستے کے ساتھ مصروف جہاد ہوتے تھے۔ ایک روزوہ ایک دستے میں شامل تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ بیغالبًا مغرب یا عشاء کی نماز کھڑی ہوگئی، امام سے ایک خاص لیجے میں قرآن کی تلاوت کی نماز کے بعد پھولوگوں نے امام صاحب کہا امام سے ایک خاص سے بہا کہ میں نے بالکل سے جہاد میں نے بھی کہ آپ کی تلاوت درست نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بالکل سے جہاکہ کے میں نے بھی

فلاں صحابی سے قرآن پاک سیکھا ہے، اس لیے میرا کہنا درست ہے۔

یددراصل کیجوں کا اختلاف تھا۔جس کی طرف میں بعد میں تفصیل کے ساتھ آؤں گا۔ مثلاً اگرایک تا بعی قبیلہ ہذیل کے تضیقو انہوں نے ہذلی اسلوب اور لہجہ میں قرآن پاک پڑھا ہوگا، اوراگر دوسرے تا بعی قبیلہ قریش کے تصفیقو انہوں نے قریش کہتے میں پڑھا ہوگا۔اس وجہ سے ان دونوں میں آپس میں اختلاف بیدا ہوا ہوگا۔

حصرت حذیفہ بن الیمان نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً سالارلشکر ہے واپسی کی اجاز ت طلب کی اور کہا کہ وہ فوری طور پر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسی وقت اونٹ کی پشت پر سوار ہوئے اور سیدھا مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ کہتے ہیں کہ کی ماہ کا سفر کر کے جب وہ مدینہ منورہ پہنچ تو گری کا زمانہ تھا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ لوگوں کو پتا چلا کہ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن الیمان میدان جہاد سے تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ کے لوگ فوراً حاضر ہونے گے۔ ہرا یک کا اصرار مقاکہ ہمارے گھر تشریف لے چاہے اور آرام فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے ای وقت بلاتا خیر خلیفہ سے ملنا ہے، لینی حضرت عثمان عنی ہے۔ لوگوں نے عض کیا: دو پہر کا وقت ہے، جمکن ہے کہ وہ کہ ہمارے ہیں آرام کرر ہے ہوں، آ ب بھی آرام فرما ہے، بعد میں مل لیجے گا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہیں اہمی اور ای وقت خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگروہ سور ہے ہوں تو آئیس جگا دواور بتا و کہ میں میدان جنگ سے سیدھا آر ہا ہوں۔

پرلکھاہوا ہرنسخد آج کے بعد سے ممنوع ہونا چاہیے۔ایسااس لیے کہا گیا کہ اس کا امکان موجود تھا کہ
سمی لکھنے والے نے اس کو کسی قبیلہ کے لہجے پرلکھا ہوگا۔اور کسی اور صاحب نے کسی اور قبیلہ کے
لہجہ پر۔جب کوئی ایک مشترک اور طے شدہ معیاری رسم الخط موجود نہ ہوتو ایسا ہوسکتا ہے۔

جیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی ایسامعیاری خط پورے عرب میں موجود نہیں تھا جس کی پورے عرب میں موجود نہیں تھا جس کی پورے عرب میں مکسال طور پر پیروی کی جاتی ہو۔ مکہ میں اور خط تھا اور مدینہ میں اور خط تھا۔ دوسرے علاقوں میں دوسرے خطوط رائج تھے۔ قبائل کے لیجے بھی الگ الگ تھے اور اس بات کا امکان مبرحال موجود تھا کہ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے حضرات نے اپنے اپنے لہجہ کے مطابق الگ الگ جے اختیار کر لیے ہوں۔

اس کی مثال یوں مجھے کہ خدانخواستہ اگر بھی ہے طے ہوجائے کہ اردوزبان کوروشن رسم الخط میں لکھا جائے گا (اگرچہ میں ذاتی طور پراس کو ملک وملت کے لیے بہت بُرااور جاہ کن سمجھتا ہوں لیکن صرف مثال کے لیے عرض کرتا ہوں) تو جب تک کوئی خاص معیاری ہجے مقرر نہ ہوں، کوئی کسی طرح کے مشافلہ ہیر کے لفظ لیجے ۔ کوئی اس کو Zaheer یعنی کوئی کسی طرح ۔ مشافلہ ہیر کے لفظ لیجے ۔ کوئی اس کو Zahir یعنی ڈیل e سے اور کوئی کسی طرح ۔ مشافلہ ہیر کے لفظ کے تین اس کا شدید امکان موجود رہے گا کہ زاہر، ظاہر خم ہیر وغیرہ میں التباس ہوجائے ۔ ہجا اور رسم الخط کے تنوع میں اس طرح کے التباس کا امکان رہتا ہے۔

خلیفہ وم نے اس تمام مسئلہ پر بہت غور وخوض کیا ، کبار صحابہ کو بلا کران سے مشورہ کیا اور دوبارہ آٹھ صحابہ کرام پر مشتمل ایک سمیٹی تشکیل دی ، جس کا کام بیتھا کہ قر آن مجید کے پانچ یاسات یا چودہ ، نسخے تیار کرے اور جہال جہال قر اُت اور ہجا ء کا اختلاف ہواس کو مکہ کی قر اُت کے مطابق اور مکہ کے ہجول میں لکھا جائے ، کیونکہ قر آن مجید قریش مکہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر چہ مضرت زیدا بن ثابت اور حضرت ابی ابن کعب جواس کمیٹی میں شامل تھے دونوں انصاری تھے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے ، کیکن ان سے کہا گیا کہ قر آن مجید کوقریش مکہ کے اسلوب ہجا اور مہیں لکھا جائے۔

چنانچدان سب حضرات نے چندہ ماہ کے عرصہ میں قر آن مجید کے کئی نسخے تیار کر لیے جو بداختلاف روایات پانچ ، یاسات ، یا چودہ نسخے تھے۔ بید۲۵ء کا داقعہ ہے۔ان حضرات کے مابین جہاں اختلاف پیدا ہوا انہوں نے آپ ہی میں مشورہ کر کے طے کرلیا کہ کس لفظ کو کس طرح لکھنا ہے۔ ایک لفظ کے بارہ میں اختلاف جب آپ بی کے مشورہ سے طے نہ ہوا تو خلیفہ سوم حضرت عثان غی سے عرض کیا گیا کہ وہ اس بارہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ مسلہ بی گیا کہ وہ اس بارہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ مسلہ بی گا کہ وہ اس بارہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ مسلہ بی گا کہ وہ اس بارہ میں اپنا فیصلہ لیعنی اگر وقف ہوتو اس کو ت پڑھ کر کے وقف کریں۔ یااگر گول ہ ہوتو تا بوت کی ہ کو ھا میں تبدیل کریں گے۔ جسیا کہ عربی زبان میں تا مر بوطہ کا قاعدہ ہے۔ مدینہ منورہ کی زبان میں تا ہوت تا گا وقف نہ کرتا ہوتو اس کا تلفظ کر کے اس کو پڑھا جائے گا ور نہیں۔ جبکہ مکہ کی زبان میں اسے کمی ت سے تا بوت لکھا جاتا تھا۔ اور وقف اور عدم وقف دونوں صورتوں میں ت ہی پڑھا جاتا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اس کو مکہ مکرمہ کی زبان میں لکھا جائے ، یعنی کمی ت سے لکھا جائے۔ چنا نچے قرآن ہمید فیص تا ہوت کہ میں تا ہوت ہے۔

ان سات یا چودہ شخوں کی تیاری میں بعض جگہ قرآن مجید کے الفاظ کو لکھنے کا ایک نیا اسلوب ان حضرات نے اختیار فرمایا، جوعر بی زبان کے عام اسلوب سے کہیں کہیں مختلف ہے۔ انہوں نے بیخاص اسلوب کیوں اختیار فرمایا؟ ہم نہیں جانے ۔ ایسا اتفاقاً ہوا؟ یا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت سے ان کے دل میں بیہ بات ڈالی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئمیں ایسا خاص مصلحت سے ان کے دل میں بیہ بات ڈالی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئمیں ایسا کرنے کی ہدایت کی شخص؟ یا خلیفہ سوئم نے فرمایا تھا؟ اس کے بارہ میں قطعیت کے ساتھ کے تو نہیں کہا جا سالوب کے مطابق قرآن مجید میں متعددالفاظ کا ہجاء عربی زبان کے عام اسلوب میں متعددالفاظ کا ہجاء عربی زبان کے عام اسلوب ہوا سک اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں متعددالفاظ کا ہجاء عربی زبان کے عام اسلوب ہوا ۔ سے ہٹ کراختیار کیا گیا۔

مثلاً جب آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ی جگہ کتاب کالفظ ملے گا۔ جو صرف ک۔ ت ب سے مرکب ہوگا، لیعنی بحت ، اورت کے اوپر کھڑ از بر ہوگا۔ حالانکہ عام طور پر جب عربی زبان میں کتاب لکھتے ہیں توک ، ت الف اورب سے کتاب لکھتے ہیں۔ ونیا میں ہرعر بی لکھنے والا جب کتاب لکھے گا تو الف کے ساتھ ہی لکھے گا، کیکن قرآن مجید میں بہت ک جگہ اگر چہ الف کے ساتھ ہی ہے کہ بجائے ت کے اوپر کھڑی زبر ڈ الی گئ جہ الف کے ساتھ ہی ہوگا۔ کی فران کی کوئی حکمت معلوم نہیں ہوئی۔ لیکن قرآن پاک کو لکھنے والے سے اب کرائے

نے ان الفاظ کو ای طرح لکھا۔ مثال کے طور پر ایک اور لفظ اساعیل ہے۔ عام طور پر جب اردو
میں یا عربی میں اس لفظ کو لکھتے ہیں۔ تو میم کے ساتھ الف ککھتے ہیں۔ اس کے بعد ع، ی اور ل
کلھتے ہیں۔ اساعیل کی کا تبان قرآن نے اسلحیل میں کہیں بھی الف نہیں لگایا اور اساعیل کو بغیر
الف کے اسلحیل ہی لکھا۔ م کے بعد ع بنایا اور م کے او پر کھڑ از برلگایا۔ عیل میں بھی کسی جگہ کہی
الف کے اسلحی جہال لکھی ہے وہال کیوں لکھی ہے اور جہال نہیں لکھی کیوں نہیں
لکھی۔ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک ترف دومر تبد لکھا گیا۔ مثل اساکی حکمت ہمیں معلوم نہیں ۔ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک ترف دومر تبد لکھا گیا۔ مثل ایک ستائیسویں یارہ میں ایک آیت ہے۔ والسماء بنینها بایید وانا لمو سعون۔ اس میں ایک نفظ ہے ایبد اس میں یول تو ایک ی ہے۔ مگر جب ان حضرات نے اس لفظ کو لکھا تو دوی ککھیں۔ انکول نے باید کھا۔ یہ انکول نے بول لکھا۔ ہم ناہول نے باید ککھا۔ یہ انہوں نے کول لکھا۔ ہم ناہوں نے باید ککھا۔ یہ انہوں نے کول لکھا۔ ہم ناہوں ہے ناہوں نے کول لکھا۔ ہم ناہوں ان کے نام نام کول کے نام کی کی کے نام کول کھا۔ ہم نام کول کے نام کول کول لکھا۔ ہم نام کول کھا۔ ہم نام کول کھا کے کول کھا کے کول کھا کے کول کھا۔ ہم نام کول کھا کے کول کھا کے کا کول کھا۔ ہم نام کول کھا کول کھا کے کول کھا کھا کے کا کول کھا کے کول کھا کول کھا کے کول کھا کول کھا کے کول کھا کول کے کول کھا کے کول کھا کے کول کھا کے کو

جب بید نے تیار ہو مھے تو حضرت عثمان عنی نے اعلان کروایا کہ جس جس کے پاس جو جو نیخ قرآن مجید کے جہال جہال موجود ہیں ،وہ سب سرکاری خزانے ہیں جع کروادیے جا کیں۔انہوں نے بیتمام نسخ جع کرکے ان کونڈ رآتش کرادیا۔اس موقعہ پر بعض صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اختلاف کیا اوراصرار کیا کہ یہ فیصلہ ورست نہیں ہے۔لیکن حضرت عثمان غن کا موقف بیتھا کہ قرآن مجید کے بارے ہیں ایک فی ہزار،ایک فی لاکھ بلکہ ایک فی کروڑ بھی ایسا امکان باتی بیتھا کہ قرآن مجید کے بارے ہیں ایک فی ہزار،ایک فی لاکھ بلکہ ایک فی کروڑ بھی ایسا امکان باتی

نہیں رہنا جاہیے،جس کے نتیجہ میں آ کے چل کرکوئی اختلاف پیدا ہوسکے۔

یہاں بیہ بات قابل ذکر ہے کہ عرضہ میں جو جو تحریری نوشتے جفور علیہ السلام کے روبرو
پیش کیے جاتے ہے وہ حضور صرف پڑھوا کر سنتے ہے۔ آپ ان میں سے ہرا یک کے ہجانفرادی
طور پر چیک نہیں کرتے ہے کہ مثلاً کس نے اساعیل کوالف سے تکھا ہے اور کس نے بغیرالف کے
لکھا ہے۔ اگر حضرت عثمان غمی قرآنی ہجا اور رسم الخط کی بکسانیت اور معیار سازی کا یہ فیصلہ نہ
فرماتے تو ہوسکتا تھا کہ قرآن باک کے مختلف ہجے رائج ہوجاتے۔ ہوسکتا ہے بعد کے دور میں کوئی
شخص ہے جہ بیٹھتا کہ اساعیل اور محض ہیں اور اسمعیل اور۔

علاوہ ازیں جب صحابہ کرام نے اپنے اپنے الگ الگ تیار کیے تو ہوسکتا ہے کہ کی کا تب سے ترتیب یا ہجا میں کوئی غلطی بھی ہوگئ ہو ۔ بھول چوک ہرانسان سے ہوسکتی ہے اوراس کا امکان ہمیشہ رہتا ہے ۔ اب بیتو ممکن نہیں تھا کہ آرمینیا سے لے کرسوڈ ان تک اور ملتان سے لے کر اسپین تک سار ہے نسخے ایک ایک کر کے چیک کیے جائیں اور یوں کروڑ وں نسخوں کے ہجے درست کیے جائیں ۔ ایبا کرنا تو آج سارے وسائل کے باوجود ممکن نہیں 'اس وقت کیسے ممکن ہوسکتا میں ۔ ایبا کرنا تو آج سارے وسائل کے باوجود ممکن نہیں 'اس وقت کیسے ممکن ہوسکتا تھا۔ اس لیے جو کام آسان اور قابل عمل تھا وہ یہی کہ ان سب کواکھا کر کے ضائع کر دیا جائے اور ایک معیاری نسخہ تیار کیا جائے۔

بعض صحابہ کرام جنہوں نے اس فیصلہ سے شدت سے اختلاف کیاان میں حضرت عبداللہ بن مسعود وی عصفی انسان بھی شامل سے ۔ انہوں نے اپنا ذاتی نسخہ جمع کرانے سے انکار کردیا اور کہا کہ بیر حضور کے زمانہ سے میر ہے پاس چلا آ رہا ہے ۔ میں اس میں مستقل تلاوت کرتا ہوں ۔ بینخہ میں نے حضور کی زندگی میں آپ کے سامنے لکھا تھا، اب یکل کے بیچ (انہوں نے بہی الفاظ استعال کیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مکر مہ کے ابتدائی دور کے صحابہ میں کہی الفاظ استعال کیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مکر مہ کے ابتدائی دور کے صحابہ میں نو جوان سے اور سابقوں الاولون میں آپ کا شارتھا، معرصحابی سے، جبکہ حضرت زید بن ثابت کی کو جوان سے اور مدینہ منورہ کے دور میں مسلمان ہوئے ہے ) آ کر جھے بتا کیں گے کہ قرآن مجدکو کو جوان سے ابلا میں نہیں دوں گا۔ لیکن خلیفہ سوم نے ختی فرمائی اور ان کا ذاتی نسخہ زبردتی ال سے ضبط کرلیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ میں مسعود فرمایا کرتے سے کہ کہ حضرت عثان کا فیصلہ ہالکل میں کیا، اور جو بات درست تھا۔ اللہ تعالی انہیں بڑائے خیرعطافر مائے۔ انہوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور جو بات

ان کے ذہن میں تھی وہ میر ہے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ حضرت علیٰ نے بھی کئی بار حضرت عثمان کے اس فیصلہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان نے جو کیا ٹھیک کیا، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سے حضرت عثمان فی کا لقب ہوگیا'' جامع الناس علی القران' بعنی قرآن پرلوگوں کو جمع کرنے والے۔ اس کو بعد میں مختفر کر کے جامع القران کہا جانے لگا۔

صحابہ کرام کے جواب اپنے ذاتی ننے تھے، جیسے صرت عبداللہ بن مسعود کا اپنانی دھرت ابی بن کعب کا اپنانی اور صفرت عاکثہ کا اپنانی اور صفرت عاکثہ کا اپنانی اور صفرت عاکثہ کا اپنانی اور صفرت عالی کی نے ضبط کر کے نذرا آئٹ کرادیے تھے۔لیکن ان سنول کے بارے بیل تفصیلات تاریخ کی کمابول بیل ملی ہیں کہ وہ ننچ کس طرح کے تھے۔ مثال سنول کے بارے بیل تفصیلات تاریخ کی کمابول بیل ملی ہیں کہ وہ ننچ کس طرح کے تھے۔مثال کے طور پر حفرت عبداللہ بن مسعود کے ننچ بیل آخر بیل جہال سورۃ ا ظام لکھی ہوئی تھی وہال انہوں نے اپنی یا داشت کے لیے دعائے قنوت بھی لکھی کھی ۔فلیفہ سوم حضرت عثان کی کا بیا نہ دیشہ بلکل بجا تھا کہ کل کلال اگر کوئی دعائے قنوت کو بھی قرآن کا حصہ بچھ لے اور یہ دعوی کرے کہ بلکل بجا تھا کہ کل کلال اگر کوئی دعائے قنوت کو بھی قرآن کا حصہ بچھ لے اور یہ دعوی کرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیے جیومحانی کے نیے قرآن میں کسی ہوئی ہے، لہذا یہ بھی قرآن میں کسی موثی ہے، لہذا یہ بھی قرآن کی ایک آ بیت تھی ، جودوسر نے نول سے نکال لی گئی ہوات کی ایک آ بیت تھی ، جودوسر نے نول سے نکال لی گئی عبداللہ بن مسعود جی بیا ہوا۔ اگر یہ غلط انمی بعد میں کوئی خص دانستہ پیدا کر تا تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود جی تانے کے لیے موجود ہوتے کہ بیتو دعائے قنوت ہے، یہتو ہیں نے تحض اپنی عبداللہ بن مسعود جی تانے کے لیے موجود ہوتے کہ بیتو دعائے قنوت ہے، یہتو ہیں نے تحض اپنی میدائلہ بن مسعود جی تانے کئی اور بیتر آن کا حصہ نہیں ہے؟

ایک مثال اور لیجے حضرت عائش صدیقتی عادت مبارکتی کدرسول الله ملی الله علیہ وسلم سے قرآن مجید کے جس لفظ کا مطلب سیکھتیں اسے اپنے نسخ کے حاشیہ پر لکھ لیا کرتی تھیں۔ مثل قرآن مجید کی آیت، حافظ وا علی الصلوات و الصلوة الوسطی، میں صلاق وطلی سے صلوق العصر مراد ہے، اس کے بعداگلی آیت و قوموا لله قانیتن کھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان انہوں نے صلاق العصر کے الفاظ لکھ دیکھے تھے۔ یقینا انہوں نے اپنے یا در کھنے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ میں اس امر کا امکان قد موجود تھا کہ آگے چل کر حواثی اصل متن کے ساتھ ملتبس ہوجا کیں۔ اس لیے ایسا سخت اقدام کرنا خلیفہ وقت کے لیے ناگز برتھا اور انہوں نے بیا قدام کیا۔ اور یوں وہ قرآن یاک کی حفاظت کا ایک ایم بندو بست کر مجے۔

یہ تیار شدہ ننے مخلف علاقوں میں بھتے دیے گئے، اور وہاں کے حکام کو کھو دیا گیا کہ

پرانے ننے ضبط کر کے نذر آ تش کر دیے جا کیں اور نئے نئے ان سرکاری نئوں نے قل کرکے

تیار کیے جا کیں۔ بیسات یا چودہ نئے کئی سوسال تک باقی رہے۔ اور تاریخ میں ان سب کا تذکرہ

ملتا ہے۔ ان میں سے اس وقت صرف چار نئے دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں سے تین کی زیارت کا

مرف جھے بھی حاصل ہوا ہے۔ ایک دمثق میں ہے، دوسراا سنبول میں ہے اور اور تیسرا تاشقند میں

ہے۔ جونے تاشقند میں ہے وہ ایک ہاتھ لیمی ڈیڑھ وفٹ کے قریب لمباہے جس کو ایک ذرائ کہتے

ہے۔ جونے تاشقند میں ہے وہ ایک ہاتھ لیمی ڈیڑھ وفٹ کے قریب لمباہے جس کو ایک ذرائ کہتے

ہے۔ لیکن میرااندازہ کہی ہے۔ کوئی رسم الخط سے ملتے جلتے خط میں خاصے موئے حروف میں کلما

ہوا ہے۔ اس کو اس وقت جمیری خط کہتے تھے۔ بیہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے سے

ہوا ہے۔ اس کو اس وقت جمیری خط کہتے تھے۔ بیہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے کا

ہوا ہے۔ اس کو اس وقت جمیری خط کہتے تھے۔ بیہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے کا

ہوا ہے۔ اس کو اس وقت جمیری خط کہتے تھے۔ بیہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے کا

ہوا ہے۔ اس کو اس وقت جمیری خط کہتے تھے۔ بیہ خط کوئی کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ دیکھنے کا

ہوا ہوا ہوا ہوا تھا وہ یہاں سے کہ دجب دشمان اسلام نے سیدنا عثان غی گوشہید کیاتو وہ ای کنی خط میں کو آن بحید کی خلاوت کر رہے تھے اور جو صفحہ کھولا ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا،

میں قرآن مید کی خلاوت کر رہے تھے اور جو صفحہ کھولا ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا،

میں قرآن مید کی خلاوت کر رہے تھے اور جو صفحہ کھولا ہوا تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا، خون کے نشانات بھی موجود ہیں جو

جب بیکام کممل ہوگیا تو گویا قرآن مجید کی تفاظت کا جوآخری مرحلہ تھا وہ بھی کممل ہوگیا۔لیکن ابھی ایک کام کرنا یاتی تھا۔ وہ بید کہ چونکہ شروع شروع میں سب لوگ عرب تھے اور عربی ان کی اپنی زبان تھی، اس لیے قرآن مجید کے معاملہ میں وہ بہت کی الی چیز ول کے مختاب نہیں تھے جن کے بعد والے آئے چل کرمتاج ہوئے۔مثلاً اس وقت عام طور پرتح ریول میں نقطے اور اعراب لگانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ بغیر نقطوں کے لکھا کرتے تھے۔ بغیر نقطوں کے لکھنے کا رواج ایک خرصہ تک رہا۔شاید آپ میں سے بھی کسی نے ویکھا ہو، میں نے اپنے بچپن میں بعض معمر بزرگوں کو دیکھا کہ اور ومیں لکھتے وقت نقطون میں گائے تھے۔ پرانی تحریروں میں ایسے بہت معمر بزرگوں کو دیکھا کہ اردو میں لکھتے وقت نقط نہیں لگائے تھے۔ پرانی تحریروں میں ایسے بہت سے نمو نے ملتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اس وقت قرآن مجید میں بھی نیو نقط لگائے جاتے تھے اور نہ

جیسے ہم اردو میں اعراب نہیں لگاتے۔ لیکن اگر ہم کسی غیر ملکی مثلاً کسی چینی کواردوز بان

سکھانا شروع کردیں تو اس کے لیے ہمیں اعراب لگانا پڑیں گے۔وہ اعراب کی ضرورت محسوں کرے گا،کیکن ہم اور آپ اس کی ضرورت محسوں نہیں کریں گے۔دراصل اپنی زبان میں زیرزبر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بیضرورت دوسری زبان میں پیش آیا کرتی ہے۔اعراب دراصل وہ اوزار ہیں جن کی مددستے لفظ کوشیح ہولئے میں مدد ملتی ہے۔اس مدد کی لیمنی اعراب کے ان اوزاروں کی ضرورت غیرزبان والوں کو پڑتی ہے اہل زبان کونہیں۔

یک وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تا بعین وغیرہ کو ابتدائی دور میں اعراب کی ضرورت نہیں۔
تھی۔لیکن بہت جلد الیا ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہونے لگیں۔
ابھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غی کی حکومت کے آغاز میں ہی آرمیدیا اور سائبیریا کی حدود تک
اسلام کا پیغام جا پہنچا تھا۔ اسپین میں حضرت عثمان غی کے زمانہ میں اسلام کے قدم داخل ہو گئے۔
ہمارے برصغیر میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہی اسلام آچکا تھا۔

جب نے لوگ اسلام میں داخل ہونے گے، جن میں غالب اکثریت غیر عربول کا تھی تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید پڑھانے سے پہلے ان کو سہ بھی سھایا جائے کہ وہ عربی زبان کا تلفظ کی طرح کریں۔ایک روایت کے مطابق حضرت علی ہے تھا سے ان کے شاگر دابوالا سود دکی نے نے نے قرآن مجید پر پہلی بار نقطے لگائے۔ مران نقطوں کو سرکاری طور پر بطور پالیس کے اختیار نہیں کیا۔ بلک ایک مدد تھی جولوگوں کو دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو اس سے فائدہ اُٹھا کیں۔ بھی لوگ نقطے گیا۔ بلک ایک مدد تھی جولوگوں کو دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو اس سے فائدہ اُٹھا کیں۔ بھی لوگ نے تھے لیکن ابوالا سود نے پہلی مرتبہ حضرت علی کے ارشاد کے مطابق لگاتے تھے اور بھی نہیں لگاتے تھے لیکن ابوالا سود نے پہلی مرتبہ حضرت علی کے ارشاد کے مطابق نقطے لگانے کا اجتمام کیا اور اس کا ایک فارمولا مقرر کیا۔ بیسلہ جاری رہا ۔ لیکن قرآن مجید میں نقطے لگانے کو مرکاری طور پر لازمی قرار دینے کی ہدایت اللہ تعالی نے ایک ایسے آدمی کو دی جو اسلام کی تاریخ میں نیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجابی بن یوسف۔اس نے بطور پالیس کے بیتھم دیا کہ کی تاریخ میں نیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجابی بن یوسف۔اس نے بطور پالیس کے بیتھم دیا کہ کی تاریخ میں نیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجابی بن یوسف۔اس نے بطور پالیس کے بیتھم دیا کہ کی تاریخ میں نیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجابی بن یوسف۔اس نے بطور پالیس کے بیتھم دیا کہ کی تاریخ میں نیادہ نیک نام نہیں ہے۔ یعنی تجابی بن یوسف۔اس نے بطور پالیس کے نام نہیں ہے۔ چنا نچاس کی نام نہیں جو نی تھی کی بوا۔

اعراب کا ابھی تک بھی رواج نہیں تھا۔ اس لیے کہ عربی جانے والا زبرز برکامحاج نہیں ہوتا تھا۔ جو نیاشخص اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ جلد ہی عربی سیکھ لیا کرتا تھا۔ آج بھی عام طور پرعربی کتا تھا۔ جو نیاشخص اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ جلد ہی عربی کے اوائر یا تیسری صدی ہجری کے اوائل کتا بول میں زبرز برنہیں ہوتے۔ بیکام دوسری صدی کے اوائر یا تیسری صدی ہجری کے اوائل

میں ہوا۔ بنوعباس کے زمانہ میں، اسلامی تاریخ کی ایک بہت اہم اور غیر معمولی شخصیت گرری ہیں۔ ہے، جس کے بارے میں میں بھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں جتنے اعلیٰ ترین دماغ گزرے ہیں۔ ان میں سے دہ ایک تھا، لینی فلیل بن احمد الفراہیدی۔ دہ کئی علوم دفنون کا موجد ہے۔ اعراب بھی اس نے ایجاد کیے۔ اعراب کا تصور نہ صرف سب سے پہلے ای نے دیا۔ بلکہ اس نے قرآن مجید پر بھی اعراب لگائے۔ اس لیے وہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور بالحضوص غیر عرب دنیا کے مسلمانوں کردیا کہ غیر عرب قرآن مجید کوآ سانی کے شکر میں گئے۔ ساتھ پڑھ سے یہ اس کے بعد جتنے نسخے بھی قرآن مجید کے آ نے وہ اعراب کے ساتھ آ ئے ، اور ماتھ پڑھ سے سے ساتھ سے کہ اس کے بعد جتنے نسخے بھی قرآن مجید کے آ نے وہ اعراب کے ساتھ آ ئے ، اور ماتھ کوئی میں لکھے گئے۔

۱۹۰ علاھ کے لگ بھگ ہے لے کرتقریا چوتھی صدی جری کے اواخر تک قرآن مجید خط بی میں کوفی میں بی لکھا جا تار ہاالبت اس میں مزید بہتری البتہ پیدا ہوتی گئی۔ چوتھی صدی جری کے آخر سے خط ننے میں قرآن مجید لکھا جانے لگا جو خط کوئی ہی گی ترقی یا فتہ صورت ہے۔ اس وقت سے لے کرآئ تی تک قرآن مجیدا ہی خط میں لکھا جا رہا ہے اور اس میں مزید بہتری بھی پیدا ہور بی ہے۔ سلم ممالک کے بیشتر حصوں میں قرآن مجید خط ننے میں بی لکھا جا تا ہے۔ انڈو نیشیا سے لے کر اگر کی مشرقی سرحدوں تک خط ننے کی حکمرانی ہے۔ پھرآ کے چل کر الجز ائر اور مراکش میں ایک فاص خط رائج ہے جو خط مغربی کہلا تا ہے، جس کا رواج دنیا کے اسلام کے مغربی حصہ میں ہوا۔ وہاں قرآن مجید ای رسم الخط میں لکھا جا تا ہے۔ میر بیاس خط مغربی میں چھے ہوئے قرآن مجید وہاں قرآن مجید ای رسم الخط میں لکھا جا تا ہے۔ میر بیاس خط مغربی میں چھے ہوئے قرآن مجید کے لینے آئر آپ نے ندد یکھا ہوتو میر بیاس موجود میں۔ خط مغربی خط مغربی خط مغربی میں اس کا نبخ آپ کو وکھانے کے لینیا آئر آپ نے ندد یکھا ہوتو میر سے پاس موجود ہیں۔ خط مغربی خط مغربی خط مغربی خط مغربی میں اس کا نبخ آپ کو وکھانے کے لیا آئی وی گیا۔

خوں میں خطر مغربی میں قرآن مجید کب ہے لکھا جارہا ہے۔ یقین سے تو نہیں جاسکتا، کیکن اندازہ بیہ ہے کہ کم از کم گذشتہ جار، پانچ سوسال سے اس علاقے میں خطمغربی میں قرآن مجید لکھا ماریاں میں

 آسان ہوجائے۔اور نمازوں میں پڑھنا بھی آسان ہوجائے۔خاص طور پر راوح میں ہولت رہے۔مسلمانوں میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ سے بیر دواج چلا آ رہا ہے کہ تر اورج کی نماز باجماعت اوا کی جاتی ہے اورا کٹر و بیشتر ہیں رکعتیں ہی پڑھی جاتی رہی ہیں۔اگر چہ بعض کم پڑھنے والے بھی ہمیشہ موجود دہ آٹھ ہی رکعت تر اورج کی مسنون ہیں۔ جرم میں آج تک ہیں رکعتیں ہی پڑھی جارہی ہیں۔ ہمرحال اگر ہیں رکعات میں مسنون ہیں۔ ہمرحال اگر ہیں رکعات میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جائے تو ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ حفاظ جہاں جہاں رکوع کریں وہ مقامات متعین کر لیے جا کیں۔

حفاظ کوایک بڑا مسلہ یہ در پیش ہوتا ہے کہ ان کے لیے عام طور پر سورت یا پارہ کے در میان سے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ایہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔اگر آپ کوکوئی نظم یا غزل وغیرہ ، جو آپ کوزبانی یا د ہو، در میان سے پڑھنے کے لیے کہاجائے تو شاید آپ کے لیے مشکل ہوجائے ،لیکن اگر آپ اول سے شروع کر کے آخر تک پڑھیں تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ لیں ہوجائے ،لیکن اگر آپ اول سے شروع کر کے آخر تک پڑھیں کہ ایف کے بعد کون ساحر ف آتا ہے گے۔ تجربے کے طور پر اگر آپ کی بچے سے اچا تک پوچیس کہ ایف کے بعد کون ساحر ف آتا ہے تو وہ ایک ومنہیں بتا سے گا، بلکہ اے بی تی فرق ان کی طاقت کے بعد ایف پر ہونا اور تجیبل کی جائے گا ایف کے بعد جی آتا ہے۔ لین پڑھی یا ان کی حادث ہے کہا ہوجا تا ہے۔اس کے حفاظ کو یہ مسلہ کہ اس کے جوڑ نازبانی پڑھنے والے کے لیے مشکل ہوجا تا ہے۔اس لیے حفاظ کو یہ مسلہ در پڑش ہوتا تھا کہ اگل رکعت میں قرآن مجید کو در میان سے کسے شروع کریں۔ان کی آسانی کے لیے قرآن مجید کو ۴۵ میں تقسیم کرلیا گیا تا کہ اگر ہیں رکعتیں روزانہ پڑھی جا کیں تو متا نیسویں راست کو قرآن مجید ختم ہوجائے۔

یوں رکوعوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ رکوعوں کی پہشیم اکثر و بیشتر مضمون کی مناسبت سے کی گئی بیعنی ملتے جلتے مضمون کو ایک رکوع میں کر دیا گیا۔ مقصد بیتھا جب بچیشر وع سے یاد کر نے تو رکوعات کے حساب سے یاد کرنا شروع کر ہے اور نمازوں میں پڑھے تو رکوع ہی کے حساب سے پڑھے۔ بیسلسلہ کب شروع ہوا؟ معلوم نہیں! البتہ بیمعلوم ہے کہ پانچویں صدی ہجری تک بیقسیم ممل میں آ چک تھی۔ اس لیے کہ پانچویں صدی ہجری کے بین میں دجن میں ممل میں آ چک تھی۔ اس لیے کہ پانچویں صدی ہجری کے بین موجود ہیں۔ جن میں

رکوع کے بیاشارات پائے جاتے ہیں۔ لیکن بیقیم کس نے اور کب کی؟ بیمعلوم نہیں۔ بہر حال
جس نے بھی بیکام کیا بہت اچھا کیا۔ ایک اندازہ بیٹی ہوتا ہے کہ بیکام عرب دنیا میں نہیں ہوا،
بلکہ غیر عرب دنیا میں ہوا۔ اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ عرب دنیا میں قرآن مجید کے جو
نسخے چھے ہوئے ملتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی نہیں ہے، بلکہ برصغیر، نظادیش، وسطی ایشاو غیرہ
میں جوقر آن مجید چھیتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عرب دنیا میں اس طرح کی ذیلی
اور دری تقسیم اور ہے۔ وہ ایک پارے کو دوصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جے وہ حزب کہتے ہیں۔ پھر
ایک حزب کو دوصوں میں تقسیم کر کے نصف الحزب کا نام دیتے ہیں۔ ہر نصف الحزب کو دوصوں
میں یعنی ربع الحزب میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے نیوں میں بیقسیم نہیں ہے۔
میں یعنی ربع الحزب میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے نیوں میں بیقسیم نہیں ہے۔

جب ذیا تقسیموں سلمہ مقبول ہوا تو ایک اہم تقسیم اور بھی وجود میں آئی۔شروع میں تو لوگ سات دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا کرتے سے اس لیے قرآن پاک کی سورتوں کی تقسیم مزلوں میں ہوگئی۔ جسیا کہ میں نے پہلے عرض کیا ''فنی بشوق'' کے فارمو لے سے سیسات مزلیل مزلوں میں ہوگئی۔ جسیا کہ میں جب ہمتیں کر ور ہوگئیں اور دنیاوی مشاغل میں انہاک بڑھا تو سات دن میں قرآن مجید ختم کرنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے۔اب زیادہ تعدادان لوگوں کی تھی سات دن میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرلیا کرتے تھے۔اب مہینہ کی مناسبت سے ایک ایک انقسیم کی ضرورت پیش آئی جس کے مطابق ایک ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جاسکے اور دو زانہ تلاوت کے لیے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو تا ویت مکمل کی جاسکے اور دو زانہ تلاوت کے لیے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو تا ہم میں معلوم ، سے مطابق ایک ماہ ہو۔ اس لیے کہاں سے پہلے کے نتوں میں ایک سے کوئی نشاندہ می موجود نہیں ہے۔ پاروں یا اجزاء کی اس ترسیب کا قرآن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی نشاندہ می موجود نہیں ہے۔ پاروں یا اجزاء کی اس ترسیب کا قرآن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی نشاندہ می موجود نہیں ہے۔ پاروں یا اجزاء کی اس ترسیب کا قرآن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی نشاندہ می موجود نہیں ہے۔ پاروں یا اجزاء کی اس ترسیب کا قرآن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق ہے۔ یہ میں ہو جواتا ہے ، کی جگر نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق ترآن مجید کے معائی ومطالب کے سیمینے یا سکھانے نے نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معائی ومطالب کے سیمینے یا سکھانے نے نہیں ہے۔

146

منقتگو ہے قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کا سارا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ کیکن متن ہیں بھی

اب تک ساری گفتگو قرآن مجید کے متن کی کتابت اور مذوین کے بارہ میں تھی۔اس

بعض اوقات ایک ہی لفظ ایک ہی علاقے میں دوطرح بولا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی زبان کو لے لیں اور کسی بھی علاقے کو معیار قرار دے لیں الیکن اس معیاری علاقہ میں بھی بعض اوقات ایک ہی لفظ کا تلفظ دویا تین طریقے سے ہوتا ہے۔ بیا یک عام رواج کی بات ہے۔ قریش میں بھی مکہ مکر مہ میں جہال کی بیز بان تھی۔ بعض الفاظ ایک سے زائد انداز سے بولے جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بولے سنا اور تواتر سے ہم تک بہنچادیا۔ بی بھی قرآن مجید ہی کے متن کا حصہ ہے۔

ای طرح آپ نے سات قراءتوں کا نام سناہ وگا۔ وہ سات قرائیں یا سبعہ قراءات بھی صحابہ اور تابعین کے دور سے جلی آرہی ہیں۔ ریسات قراء تیں ہیں جو صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور رسم عثانی کی حدود کے اندر ہیں۔ ان کو صحابہ کرام کے زمانہ سے لوگ ای طرح پڑھتے آر ہے ہیں۔ بیساتوں متواتر قراء تیں بھی ای طرح قرآن مجید کا حصہ ہیں جیسے امام حفص کی دائج العام کوئی بھی روایت، یوں تو مشہور روایات دس ہیں۔ لیکن ان میں سے سات زیادہ مشہور ہیں۔ وہ سات مشہور قراء جن کی روایت سے ریسات قراء تیں ہم تک پہنچی ہیں یہ ہیں:۔

۔ امام عاصم ابن الی النجو د (متوفی ۱۲۸ھ) بیتا بعین میں سے ہیں۔ان کے سب سے نامور شاگر دامام حفص بن سلیمان کوفی (متوفی ۱۸۰ھ) ہیں۔اس وقت دنیائے اسلام کے بیشتر حصول ،بشمول برصغیر،افغانستان عرب دنیا،ترکی ،وسطی ایشیاء دغیرہ میں انہی کی روایت مردج ہے۔

امام نافع مدنی (متوفی ۱۹۹ه) \_ انهول نے حضرت الی بن کعب، حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس اور حضرت ابو ہر بریرہ جیسے کہار صحابہ کے ستر تلامذہ ہے علم قراءات سیکھا۔ ان کے سب سے نامورشا گردامام عثمان بن سعید درش مصری (متوفی ۱۹۷ھ) ہیں ۔ ان کی روایت شالی افریقہ میں زیادہ رائے ہے۔

س۔ امام عبداللہ بن کثیرالداری (متو فی ۱۲۰ھ)۔ بیتا بعین میں ہے ہیں۔انہوں نے متعدد صحابہ کرام سے جن میں حضرت ابوابوب انصاری بھی شامل ہیں کسب فیض کیا۔

س۔ امام عبداللہ بن عامرشامی (متونی ۱۱۱ھ) بیجھی تابعین میں سے ہیں اور قراءات کے علم میں ایک واسطہ سے خلیفہ موم جامع القران حضرت عثمان عی کے شاگر دہیں۔

- ۵۔ امام ابوعمر و بن العلاء بھری (متوفی ۱۵۴ھ) ہیا ایک واسطہ سے حضرت الی بن
   کعب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما کے شاگر د ہیں۔
  - ۲\_ امام حزه کوفی (متوفی ۱۵۱ه)
- ے۔ امام علی بن حمزہ الکسائی کوفی (متوفی ۹ ۱۸ھ)۔اینے زمانے کے مشہورامام نحود عربیت اورامام قراءت۔

ان میں ہے ہرایک کے مشہور تلانہ ہیں جنہوں نے ان سے تراءات کی روایت کی ہے۔ یہاں ان قراءات کی حقیق نوعیت رتفصیلی گفتگونو وشوار ہے۔ لیکن سجھنے کے لیے چند مثالیس پیش کرتا ہوں ۔ سورۃ فاتحہ کی آیت مالک یوم الدین میں مالک کا لفظ ہے جو رسم عثانی کی روسے ملک لکھاجا تا ہے۔ اس کو مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملک بھی ۔ مالک اور ملک بید دونو ل لفظ ایک ہی مفہوم میں استعال ہوتے تھے۔ پچھلوگ مالک کہتے تھے اور پچھ ملک کہتے تھے۔ کھڑا زبر ہوتو مالک پڑھا جائے گا۔ یا در ہے کہ اس وقت نہ کھڑا زبر تھا اور نہ مالک پڑھا جائے گا۔ یا در ہے کہ اس وقت نہ کھڑا زبر تھا اور نہ بیشا زبر۔ چونکہ اعراب نہیں تھے اس لیے مالک اور ملک دونوں کے پڑھنے کی گنجائش تھی۔ اور تجاز میں اس کو دونوں طرح پڑھا جاتا تھا۔ مفہوم کے لحاظ ہے بھی دونوں درست ہیں لینی روز جزا کا بیا تشاہ اور روز جزا کا مالک ۔ با دشاہ اور مذا کا مالک بی ہوتا تھا۔ اس لیے یہ جواختلا ف بادشاہ اور روز جزا کا مالک ۔ بادشاہ بھی اپنے علاقے کا مالک بی ہوتا تھا۔ اس لیے یہ جواختلا ف موجود ہے۔

اس وقت تک جوقر آن مجیدلکھا جاتا تھااس ہیں تمام قراء تیں شامل ہوتی تھیں۔ لیکن زبرزبرلگانیں گی تو آپ کو مالک یا ملک زبرزبرلگانیں گی تو آپ کو مالک یا ملک میں ہے ایک کومنتخب کرنا پڑے گا۔ انقاق رائے سے یہ طے کیا گیا، کب طے ہوا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن شروع سے تقریبا ایک ہزار سال سے زائد سے میطر یقد چلا آ رہا ہے کہ قر آن مجید جب لکھا جائے گا تو امام حفص کی روایت جوامام عاصم سے ہاس کے مطابق لکھا جائے گا۔ امام عاصم ابن ابی النجو و قراء ت کے بہت بڑے امام سے جن کا سلسلہ تلمذ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب تک پہنچتا ہے۔ ان دواصحاب سے انہوں نے بالواسط قر آن مجید کی تعلیم پائی حضرت ابی بن کعب تک پہنچتا ہے۔ ان دواصحاب سے انہوں نے بالواسط قر آن مجید کی تعلیم پائی حضرت ایک دواسط سے۔ یہ خود تا بعی شے۔ امام عاصم سے ان کے شاگر دحضرت حفص روایت

کرتے ہیں،اس لیے بیروایت ٔ روایت حفص کہلاتی ہے۔اس وقت پوری دنیا میں قر آن مجید کے جو تنتنے لکھے جارہے ہیں'انہی کی روایت کے مطابق لکھے جارہے ہیں۔

ایک روایت ورش کی بھی ہے۔ جوامام نافع کے شاگرد تھے۔ اس میں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑالفظی اختلاف ہے۔ مغربی دنیا میں لیعنی دنیائے اسلام کے مغرب میں بیعنی مراکش، الجزائر، تیونس اور لیمیا میں قرآن پاک کے نیخ روایت ورش کے مطابق کھے جاتے ہیں۔ مثلاً وہاں مالک پر کھڑا زبر نہیں بلکہ پڑاز بر ہوگا۔ اوراس کو وہ لوگ ملک پڑھیں گے۔ ای طرح سے جہال الف مقصورہ جس کو ہم امام حفص کی روایت کے بموجب الف کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ والمنحم افا ھوئ ۔ ماصل صاحب کم و ما غوی ۔ و ما ینطق عن المھوئ ۔ ان ھو الاو حی یو حی ۔ افا ھوئ ۔ ماصل صاحب کم و ما غوی ۔ و ما ینطق عن المھوئ ۔ ان ھو الاو حی یو حی ۔ سرسب کے مساب ایک گوڑ اپڑھا جائے گا۔ زبر کے ساتھ ۔ لیکن امام ورش کی روایت میں اس کو تھوڑا سا امالہ کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے گا، جس طرح ہم بہم اللہ ورش کی روایت میں ۔ جس طرح ہم کرتے ہیں ۔ جس طرح ہما کر بولا ہو ۔ یہ جس الف مقصورہ آیا ہو، یعنی الف کو اس طرح بولا جائے ، جس طرح ہما کر بولا جار ہا ہو۔ یہ صرف تلفظ کا فرق ہے۔ یہ ہیں وہ روایات سبعہ یا قراء ات سبعہ جو آج کل مردح ہیں۔

یمال بیں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر حمیداللہ کے حوالہ سے ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہے ، کے حالہ اللہ بعض اہل مغرب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قر آن مجید تو جوں کا تو سی مخفوظ ہے اور مسلمانوں کا بید دعویٰ کسی طرح بھی قابل تر دیدنظر نہیں آتا کہ قر آن مجید بعینہ ای طرح مخفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحابہ کرام کے ذریعہ سے دنیا کود ہے کر گئے تھے جبکہ ہماری آسانی کتب خاص طور پر بائیبل اس طرح محفوظ نہیں ہوئی ایسی بات نکالنی چاہیے جس مے قر آن میں نہیں ہے۔ الہذا ہمیں کوشش کر کے قر آن مجید میں کوئی ایسی بات نکالنی چاہیے جس مے قر آن میں کسی تبدیلی کا دعویٰ کیا جاسکے ۔ اس مقصد کے لیے جرمنی میں ایک ادارہ بنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس میں قر آن مجید کے بہت سے قلمی نسخ جمع کے گئے۔ انڈ و نیڈیا سے لے کر مراکش سے بہلے اس میں قر آن مجید کے بہت سے قلمی نسخ جمع کے ماہرین کی ایک بہت بڑی ٹیم کو سٹھایا گیا۔ ای

اداره ابھی اپنا کام کر ہی رہاتھا کہ دوسری جنگ عظیم میں اس پر بم گرااور بیرتباہ ہوگیا۔اس کا سارا ریکارڈ بھی تباہ ہوگیا۔

کیکن اس ادار ہے کی ایک ابتدائی رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ ایک مرتبہ ڈاکٹر حمیداللّٰہ نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا۔اصل رپورٹ جرمن زبان میں تھی۔اس ربورٹ میں لکھاتھا کہ قرآن مجید کے جتنے نسخ بھی ہم نے دیکھے ہیں ان میں کتابت کی غلطیاں تو کئی جگہ نظر آتی ہیں کہ لکھنے والے ہے لکھنے میں غلطی ہوگئی،مثلًا الف جھوٹ گیا یا ب جھوٹ گئی۔لیکن نسخوں کا اختلاف ایک بھی نہیں ملا۔ نسخوں کے اختلاف اور کتابت کی غلطی میں فرق بیہ ہے کہ کتابت کی غلطی تو ایک ہی ننخ میں ہوگی۔مثلا آپ نے اپنانسخہ تیار کیا اور کسی جگہ ہ ہے شلطی ہوگئ، یا بھول چوک ہوگئ ۔مثلا ایک لفظ لکھنے ہے رہ گیا، یا ایک لفظ دو ہارالکھا گیا۔ آپ سے ملطی ہوگئ، یا بھول چوک ہوگئ ۔مثلا ایک لفظ لکھنے ہے رہ گیا، یا ایک لفظ دو ہارالکھا گیا۔ لیکن باتی سارے سنحوں میں وہ ملطی نہیں ہے۔اس کا مطلب سیہ ہے کے ملطی صرف آپ کی ہے۔ اختلاف قراءت پیرہے کہا گر دس ہزار نسخ ہیں اورا یک ہزار میں وہ لفظ نہیں ہے۔نو ہزار میں ہے تو پھر محض ایک آ دی کی غلطی نہیں ہوگی ، بلکہ بیاختلاف ننخ ہوگا۔انہوں نے لکھا کہاختلاف ننخ کی تو کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے۔البتہ ذاتی یاانفرادی غلطی کی اکا دکا مثالیں ملتی ہیں اوروہ اکثر ایسی ہیں کہ لوگوں نے ان کو قلم سے تھیک کردیا ہے۔ جہاں غلطی ملی اس کو یا تو خودمتن ہی میں یا حاشے میں یا بین السطور میں ٹھیک کردیا گیا ہے۔اصلاح بھی نظر آتی ہے کہ پڑھنے والے نے یرِ هااور کتابت کی غلطی سمجھ کراصلاح کردی اوراسے اختلاف نسخہ ہیں سمجھا۔ جہاں تک بائیمل کی غلطیوں کا تعلق ہے تو ہم نے اس میں کتابت کی انفرادی غلطیاں تو نظر انداز کردیں، اور صرف اختلاف سنخ پر توجہ دی۔اختلاف سنخ کا جائزہ لیا گیا تو کوئی پونے دولا کھ کے قریب اختلافات نظے۔ان پونے دولا کھ میں ایک بٹاسات (۱۱۷) یعنی تقریباً ۴۵۰۰۰ وہ اختلا فات ہیں جوانتہا کی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔جن سے بائلیل کے مطالب اور پیغام پر فرق پڑتا ہے۔

یت سے ایک عارضی رپورٹ تھی جواس ادارہ نے ۱۹۳۹ سے قبل شائع کی تھی۔ بعد میں جنگ پیالک عارضی رپورٹ تھی جواس ادارہ نے ۱۹۳۹ سے قبل شائع کی تھی۔ بعد میں جنگ

عظیم شروع ہوگئ اوراس دوران میں بم گرنے سے بیادارہ تباہ ہوگیا۔

یہ پوری تفصیل جو میں نے کل اور آج عرض کی ہے اس سے اس امر کی پوری پوری تقدیق ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا تھا، اس کیے بیہ کتاب آج تھ ہرا عتبار سے محفوظ چلی آ رہی ہے۔ غیر مسلموں کی اس رپورٹ سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ قر آن مجید کو صحابہ کرام نے اس طرح دل وجان سے محفوظ کیا کہ اس سے بڑھ کرانیانی ذہن اور دماغ میں کسی چیز کی حفاظت کا طریقہ آئہیں سکتا۔

البُّدتعالى البيس اوران كے جانشينوں كواعلى سے اعلى درجات نصيب فرمائيس - آين \_ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

151

Marfat.com

خطبہ بنجم علم نفسیر ایک تعارف االریل ۲۰۰۳ء

## Marfat.com

## بسم الثدالرحن الرحيم

قرآن مجیدجس کا سرسری تعارف گذشتہ تین چارنشتوں میں کرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ک
آخری کتاب ہے۔ یہ سلمانوں کے لیے قیامت تک ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک
اسلامی معاشرہ میں تمام اصولوں اور معاشرتی قوانین کا ماخذ و مصدر اولین یہ کتاب ہے۔ ایک
اسلامی ریاست میں یہ کتاب ایک برتر قانون اور دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید
ایک ایساتر از واور پیانڈمل ہے جس کی بنیاد پر حق وباطل میں تمیز کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ فرقان ہے جو
مرحجے کو ہر سقیم سے الگ کرسکتی ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بالفعل براہ راست، اور پوری
انسانیت کے لیے بالقوق آنک نظام ہمایت ہے۔ یہ ایک ایک کوئی ہے جس پر پر کھ کر کھر سے اور
کھوٹے کا پتالگایا جاسکتا ہے۔ یہ وہ فظام ہمایت ہے جورہتی دنیا تک کے لیے ہے، جس کی پیروی
ہر زمال اور ہر مکال کے انسانوں کے لیے واجب ہے۔ یہ نظام ہمایت ہرصورت حال میں
انسانوں کو پیش آنے والے ہر معاملہ میں روحانی ہمایت اور انجلاتی وتشریحی راہنمائی فراہم کرسکتا
ہے۔ اس کتاب کی مدد سے مکارم اخلاق کے معیارات رہتی دنیا تک کے لیے مقرر کیے جاتے
رہیں گے۔

لین اس کتاب ہے را ہنمائی عاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سجھنے اور منطبق کرنے میں ان اصولوں اور ان قواعد کی پابندی کی جائے جوحضور کے زمانہ سے تفسیر وتشری قرآن کے لیے برتے جارہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اجتماعی طرز کمل اور امت اسلامیہ کے اجتماعی دو یہ، تعامل اور فہم قرآن کی روسے تفسیر قرآن کے لیے ایسے فصل اصول اور قواعد طے پامھے ہیں جن کی پیروی روز اول سے آج کہ کی جارہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصد سے کہ جس طرح مناکی کی بیروی روز اول سے آج کی جارہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصد سے کہ جس طرح مناکی کی بیروی روز اول ہے آج کی جارہی ہوتی میں مقسم کے معانی اور مطالب بھی ہوتی میں متاب الی کامتن محفوظ رہا، اس کی زبان محفوظ رہی ، اس کے معانی اور مطالب بھی ہوتی

کی تحریف اور اشتباہ سے محفوظ رہیں، اور اس بات کا اطمینان رہے کہ کوئی تحف نیک نیتی یا بدنیتی سے اس کتاب کی تعبیر وتشریح ' طے شدہ اصولوں سے ہٹ کر من مانے انداز سے نہ کر نے گئے۔

کسی بھی قانون ، کسی بھی نظام اور کسی بھی کتاب دستور کی تشریح وتفییر اگر من مانے اصولوں کی بنیاد پر کی جانے گئے تو و نیا میں کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا۔ جس طرح و نیا کی ہرتر تی یا فتہ تہذیب میں قانون و دستور کی تعبیر وتشریح کے اصول مقرر ہیں جن کی ہرذ مددار شارح پیروی کی فتہذیب میں قانون و دستور کی تعبیر وتعبیر کے بھی اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی بیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے صحابہ کرائم نے کی۔ تا بعین اور تیج تا بعین نے کی، بیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے صحابہ کرائم نے کی۔ تا بعین اور تیج تا بعین نے کی، تا آئیکہ ان تمام اصولوں کو اکا ہر ائم تفسیر اور اہل علم نے دوسری اور تیسری صدی میں اس طرح مرتب کردیا کہ بعد میں آئے والوں کے لیے ان کی بیروی بھی آسان ہوگئی اور قرآن مجید کی تفسیر و مرتب کردیا کہ بعد میں آئے والوں کے لیے ان کی بیروی بھی آسان ہوگئی اور قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کے لا متنا ہی راستے بھی کھلتے ہے گئے۔

 احادیث متواترہ میں شامل ہے کہ جس نے قرآن مجید کے بارہ میں محض اپنی ذاتی رائے اور اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی بات کی ( یعنی تغییر قرآن کے قواعد، اصول تشریح، طے شدہ معانی ومطالب سے ہٹ کر کوئی بات اس کتاب سے منسوب کی ) وہ جہنم میں اپناٹھ کانہ بنالے۔ اس انجام سے بحیخ کے لیے اہل علم نے دور صحابہ کرام سے لے کرآئے تک اس کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن مجید کے متن کی طرح اس کے معانی کی بھی حفاظت کی جائے اور ان گراہیوں کا راستہ بند کیا جائے جن کا یہود اور نصاری شکار ہوئے۔ چنانچہ قرآن مجید کے معانی و مفاجیم، پیغام اور مطالب کی اصالت یہود اور نصاری شکار ہوئے۔ چنانچہ قرآن مجید کے معانی و مفاجیم، پیغام اور مطالب کی اصالت اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے علم تغییر کی ضرورت پیش آئی۔

جس طرح قرآن مجید کامتن پوری طرح محفوظ ہے، جس طرح قرآن مجید کی زبان
محفوظ ہے اور جس طرح حامل قرآن کا اسوہ حنہ محفوظ ہے، ای طرح قرآن مجید کے معانی اور
مطالب بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کے بید معانی اور مطالب دوطرح سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ قرآن
مطالب بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کے بید معانی اور مطالب دوطرح سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ قرآن
مجید کے پیغام اور معانی ومطالب کا ایک بڑا اور اہم حصر قو وہ ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بنقس نفیس بیان فرمایا، جس کی آپ نے نہ صرف زبان مبارک سے بلکہ اپنے طرزعمل سے
دضاحت اور تشری فرمادی اور اس کے مطابق ایک پوری نسل کی تربیت کر کے ایک پوری امت
مسلمہ
اس کی بنیاد پر کھڑی کردی۔ قرآن پاک کے معانی ومطالب اور پیغام کا بید حصہ اب امت مسلمہ
کےرگ و پی میں شامل ہو چکا ہے۔ اب بید حصہ امت مسلمہ کےرگ وریشے کا حصہ بن چکا ہے، ا
ب بید طمت اسلامیہ کے جہدا جمائی کا جزوبن چکا ہے۔ اب ان معانی ومطالب کو امت مسلمہ کے بید مسلمہ کے بید میں نام کی نور ندہ و ہائندہ و بے تک امت مسلمہ اسلام کی اساس پرقائم اور زندہ و ہائندہ ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں تکم دیا گیا ہے۔افیمو الصلون ۔اب مسلمانوں نے رسول الند سلم اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد خداد ندی کا مطلب سیکھااور سمجھ لیا کہ اقامت صلوق ہے کیامراد ہے، پھریہ چیز اس طرح مسلم معاشرہ کا حصہ بن گئ اوراس کے رگ و پے بیس ساگئ کہ آج کیامراد ہے، پھریہ چیز اس طرح مسلم معاشرہ کا حصہ بن گئ اوراس کے رگ و پہرہ گئی کہ آج کیامراد ہے، پھری پوچیس کے مسلمانوں کی سب سے نمایاں عبادت کون کی ہے۔ تو ہروہ غیر مسلم جس کو مسلمانوں سے تھوڑی ہی واقفیت ہے وہ اس بات کی گوائی و سے گا کہ مسلم نوں کے مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات یہودی ،عیسائی ، ہندو، مایاں ترین عبادت نماذ ہے جودن میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات یہودی ،عیسائی ، ہندو، مایاں ترین عبادت نماذ ہے جودن میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات یہودی ،عیسائی ، ہندو، مایاں ترین عبادت نماذ ہے جودن میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات یہودی ،عیسائی ، ہندو،

کیمونسٹ سب جانے ہیں۔ بے مل سے بے مل مسلمان بھی جانتا ہے کہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ لہذا آج افیمو الصلاۃ کی تفسیر جانے کے لیے اور آج نماز کا مفہوم سبحنے کے لیے اور آج نماز کا مفہوم سبحنے کے لیے اور آج نماز کا مفہوم سبحنے کے لیے اور تنہیں کسی امت مسلمہ کا بیاجتماعی تعامل کافی ہے۔ اب اس کے لیے سی تفسیری کتاب کی ضرورت نہیں۔ آج افیموا الصلاۃ کی تفسیر جانے اور سبحنے کے لیے سی بھی ملک میں اور چیزی ضرورت نہیں۔ آج افیموا الصلاۃ کی تفسیر جانے اور سبحنے کے لیے سی بھی ملک میں مسلم ماحول میں چندروز بلکہ چند گھنے گزار لینا کافی ہے۔

اس طرح کی مینکڑوں مثالیں دی جاسکتی ہیں،جن سے سیاندازہ اچھی طرح ہوسکتا ہے کے قرآن مجید کی تفسیر وتعبیر کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جومسلمانوں کے تعامل ، اور روز مرہ کے ا جتماعی ممل میں شامل ہو گیا ہے۔ میرحصہ اب مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے اورمسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب وتدن میں ایک اہم عضر کے طور پر شامل ہے۔ اس کے بارے میں اب سمی شک و شبه کی یاکسی اور خیال یا رائے کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہی ۔تفسیر قرآن کے اس حصہ میں اب اگر کوئی شخص کسی اور تا ویل اظهار کرتا ہے تو وہ تا ویل ٔ تا ویل باطل ہے۔اور ثا قابل قبول ہے۔ قرآن مجید کی تشریح وتعبیر کابیرہ وہ حصہ ہے جس کے لیے ایک عام مسلمان کوکسی تفسیری ادب یا تفسیری قواعد وضوابط کی عملا زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بیتو آفناب آمددلیل آفناب ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اس پڑمل کرتے چلے جارہے ہیں،اس کے لیے نہ وہ کسی کتاب کے مختاج ہیں اور نہ کسی مدرس کے۔جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ خود بخو دسانس لیما سکھ لیتا ہے اور آپ ہے آپ دودھ پینا سکے لیتا ہے،ای طرح مسلم معاشرہ میں شامل ہونے والا ہر فردخود بخو د یہ جان لیتا ہے کہ نماز کیا ہے، نمازیں تعداد میں کتنی ہیں ، کیسے پڑھی جا کیں گی ، کب پڑھی جا کیں گی۔روزہ کیےرکھا جائے گا۔زکوۃ کیے ادا کی جائے گی۔ جج کیے کیا جائے گا۔شادی بیاہ کے بارہ میں اسلام کی عمومی ہدایات کیا ہیں، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کون محرم ہے، کون نامحرم ہے۔طلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ان سب امور کا بڑا حصہ جس سے ملت مسلمہ کاتشخص قائم ہوتا ہے اور اسلام اور کفر میں حدقائم ہوتی ہے واضح اور معلوم ومعروف ہے۔اب بیاحکام مسلم معاشرہ کا حصہ بن چکے ہیں۔

ے روں سے بیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے جس کو بھنے کے لیے تعبیر اورتشری کی ضرورت پڑتی ہے۔اس تعبیر وتشریج سے لیے پچھ مقررہ اور طے شدہ اصول ہیں جن کی پابندی ہر اس شخص کوکرنی پڑے گی جوتر آن مجیدی تفییر و تشریح کرنا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کے مجموع اور ان کو برتے اور استعال کرنے کے مجموع علم کوعلم تفییر کہا جاتا ہے۔ تفییر کے بنیادی اصول اور تواعد میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جوخود قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے دوسر سے قواعد اور ضوالط ایسے ہیں جوخود رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرماد یے ہیں۔ بہت سے تواعد اور ضوالط ایسے ہیں جوخود رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرماد یے ہیں۔ بہت سے تواعد نوطری ذوق سلم ، اور ضوالط صحابہ کرام نے اپنی غیر معمولی گہری بصیرت بہم قرآن، دینی تربیت ، فطری ذوق سلم ، نول قرآن کے ماحول اور پس منظر سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی ضمیر اور اسلامی خیر ک نیز دی ہم تب ہم آنے والا مفسر نیزوں کرتی چلی آر ہی ہے۔ ہم آنے والا مفسر اور شارح قرآن ان اصولوں کو مجمولی کی بیروی کرتا ہے اور کتاب الہی کے معانی و مطالب کے تعین میں ان اصولوں کو محفوظ رکھا ہے۔ بہی اصول ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس طرح کی تح یفات اور ان اصولوں کو محفوظ رکھا جن کا دوسری نہ نہی کتابیں نشانہ بنیں۔ اگر اقوام سابقہ کے علیا تاویلات باطلہ سے محفوظ رکھا جن کا دوسری نہ نہی کتابیں نشانہ بنیں۔ اگر اقوام سابقہ کے علیات نہ بیام کاشکار نہ ہوتیں جو بعد میں ان کامقدر بنا۔

یہاں ایک سوال سے پیدا ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان اصولوں کی بنیاد پر بہت ی تفسیر میں لکھ دی گئیں تو پھراب ان اصولوں کی عملی افادیت کیا ہے اور اب مزیدئی تفسیر وں کی کیا ضرورت ہے۔ بیسوال عمو ما وہ لوگ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جو یا تو یہ بچھتے ہیں کہ قرآن پاک کے پہلے مفسرین نے اتنا کام کر دیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے ان کاتفیری کام کافی ہے۔ اب نہ کوئی نیا مسئلہ بیدا ہوگا، نہ نے سوالات پیدا ہوں گے، نہ نے اعتراضات کیے جا کیں گے، نہ نے افکار جنم لیس محے، کویا عقل انسانی کام کرنا بند کردے گی، فکر انسانی کے چشے خشک ہوجا کیں گے، انسان کا تہذیبی ارتقارک جائے گا اور دنیا وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی جہاں ساتویں، آٹھویں یا بیسویں صدی کے مفسرین اسے چھوڑ محے شے۔

کیکن بیسوال کرنے والے حضرات میہ بھول جاتے ہیں کہ خود ہیسویں صدی کے مفسرین کواپنے سے پہلے مفسرین کے ہاوجودئی اوراس کی غیر معمولی ملمی اہمیت کے ہاوجودئی افسرین کا وشول کی بیجا طور پر ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ای طرح ہرصدی میں اور ہر دور میں قرآن پاک کے مفسرین کوئی نی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف ضروریات اور پاک سے مفسرین کوئی نی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف ضروریات اور

تقاضوں کے پیش نظر بیخدمت انجام دی۔

کے اور لوگ جو بیسوال کرتے ہیں وہ شاید بیہ بھول جاتے ہیں کہ بیہ کتاب علوم و معارف کا ایک لا متناہی گخینہ ہے۔ بیر ہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت اور دستورالعمل ہے۔ اگر اس میں ہر دور کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے تو ہر دور کے اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دور کے انسانوں کے لیے اس کتاب کی تعبیر وتفییر کا فرض انجام دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن اس جید معانی ومطالب اور حقائق ومعارف کا ایک ایسالا متناہی سمندر ہے جس کے نہ معانی اور مطالب کی کوئی حدیث میں ، جس کو محدث کی کوئی حدیث میں ، جس کو محدث کی کوئی حدیث میں ، جس کو محدث طبر انی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے ، حضور نے فرمایا" اس کتاب کے بجائبات طبر انی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے ، حضور نے فرمایا" اس کتاب کے بجائبات کی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے ، حضور نے فرمایا" اس کتاب کے بجائبات کی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے ، حضور نے فرمایا" اس کتاب کے بجائبات کے محاضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے ، حضور نے فرمایا" اس کتاب کے بجائبات کی حضرت ہیں ہوں گے اور یہ بار بار پڑھنے کے باوجود پر انی نہیں ہوگی "۔

یہ ایک واضح بات ہے کہ جو کتاب پرانی ہوجاتی ہے اس کے معانی اور مطالب بھی پرانے ہوجاتے ہیں۔ جس کتاب کے معانی ومطالب زندہ اور تر وتازہ ہوں وہی کتاب زندہ رہتی ہے اور تر وتازہ رہتی ہے۔ جو گلتان زندہ و پائندہ ہو، جس کے گلہائے رنگارنگ زندہ اور تر وتازہ ہوں اس گلہائے رنگارنگ زندہ اور تر وتازہ ہوں اس گلتان سے روز انہ نئے نئے گلہ ستے بج بج کر نکلتے ہیں۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔

آن کتاب زنده قرآن تحکیم حکمت او لا یزال است و قدیم

اس کتاب کی حکمت تو از ل سے ابدتک جاری ہے۔ اس لیے ہرنی آنے والی صور تحال
میں قرآن مجید کے احکام کواس پر منطبق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر شئے سوال کا جواب
دینے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تعبیر دتفییر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس غرض کے لیے تفییر
کے اصول اور تعبیر کے قواعد در کار ہوتے ہیں۔ جن سے کام لے کر قرآن مجید سے اس سوال کا جواب نکالا جا سکے۔ اس پور کے مل کے لیے الم تفییر کی ضرورت ہے۔

تفیر کے لغوی معنی ہیں وضاحت اور تشریح، لیعنی کسی چیز کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے ۔ فسر لیعنی ف،س،ر،اس لفظ کا مادہ ہے۔ عُر بی زبان میں اس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو پردوں سے نکال کریا کھول کر سامنے رکھ دینا،عر بی زبان میں فسر کے بیم معنی بھی آتے ہیں کہ کسی جے ہے ائے گھوڑ ہے کواس کے سار ہے لواز مات ، زین وغیرہ ، لگام اور دوسری چیز وں سے نکال کر پیش کر دینا ، گویا خریدار کے سامنے اصل گھوڑ ہے کواس طرح رکھ دینا کہ اس کی اصلی صورت ، شکل اور رنگ و روپ سب نظر آجائے ۔ گویا قرآن مجید کے معانی اور مطالب کواس طرح کھول کر سامنے رکھ دیا جائے کہ ہر سننے والے کی سمجھ میں آجائے ۔ اور ہر پڑھنے والا اس کا مفہوم اور مقصد سمجھ لے ۔ اس ممل کو تغییر کہتے ہیں ۔

لہذااسلامی علوم کی اصطلاح میں تغییر ہے مرادوہ علم ہے جس سے کتاب اللہ کے معانی و مطالب سمجھے جا کیں، اس کے الفاظ اور آیات کے وہ معانی دریافت کیے جاسکیں جو ایک عام تاری کی نظر میں فوری طور پرنہیں آسکتے۔اس سے نئے نئے احکام نکالے جاسکیں۔اورنی پیش آنے والی صور تحال پر قرآن مجید کے الفاظ و آیات کو منطبق کیا جا سکے۔جس علم میں میطریقے، مباحث اورقواعد بیان کیے جا کیں اس کو علم تغییر کہتے ہیں۔

اس علم کی با قاعدہ تدوین پہلی صدی ہجری ہی میں شروع ہوگئ تھی ، صحابہ کرام کے تلاندہ نے صحابہ کرام کے تلاندہ نے صحابہ کرام کے تلاندہ منے صحابہ کرام کے تفاید دوسری صدی ہجری کے اواخر تک اس علم کی بنیادیں پڑ چکی تھیں اور حدود متعین ہوگئ تھیں ۔ پھر جیسے جیسے علم تفسیر کا ارتقا ہوتا گیا نے نئے علوم وفنون بھی پیدا ہوتے سمتے ، جن کا تفصیلی تعارف انشاء اللہ آئندہ کسی گفتگو میں ہوگا۔ یہ سب علوم ومعارف مجموعی طور پر علوم القران کہلاتے ہیں ۔

علوم القران اورعلم تغییر بعض اعتبار ہے ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔ اور بعض اعتبار ہے بید ونوں الگ الگ علوم ہیں۔ بید ونوں اس اعتبار ہے ایک ہی چیز ہیں کہ جن علوم ومعارف کو علوم القران کہا جاتا ہے ان سب سے علم تفییر ہیں کام لیا جاتا ہے۔ وہ کو یاعلم تفییر کے اوز ار اور آلات ہیں۔ بیدہ وسائل ہیں جن سے کام لے کر قرآن مجید کی تفییر اور تعبیر کی جاتی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے وہ تفییر سے الگ ہیں کہ یہ تفییر میں کام آنے والے آلات و ذرائع ہیں، خور تفییر نہیں مور تفییر نہیں ہیں۔ تفییر اس محید کے قرآن مجید کے ہیں۔ تفییر اس کی دو سے قواعد اور اصول تفییر کا انظبات کر کے قرآن مجید کے معانی دریافت کے جائیں۔

میہ جومختلف علوم وفنون یا آلات و دسائل ہیں ان میں بہت ی وہ چیزیں شامل ہیں جن کو جانے بغیریا جن سے کام لیے بغیرتفسیر قرآن کے مل میں چیش رفت نہیں ہوسکتی۔مثال کے طور پر خودزول کی تفصیلات کہ کون ک آیت کیے نازل ہوئی، قرآن مجید میں جوفقص بیان ہوئے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، وہ کیوں بیان ہوئے، کوئی خاص حکم کب، کیوں اور کن حالات میں نازل ہوا، بیسب امور جواسباب نزول کہلاتے ہیں، ان کا گہراعلم بہت سے معاملات کوچے پس منظر میں سبحضے کے لیےضروری ہے۔ ای طرح بیعین کہون کی آیت مکی ہے اور کوئی مدنی، بیاوراس طرح میں جن کو مجموعی طور پر علوم القران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بہت سے علوم و مسائل ہیں جن کو مجموعی طور پر علوم القران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو بعد میں کی جائے گی۔

یہ تھی علم تغیر کی لغوی تعریف قرآن مجید میں ایک اور لفظ اس سیاق اور سباق میں استعال ہوتا ہے: تاویل ہوتا ہے: تاویل ایک ہیں چیز ہیں؟ یاا لگ ہیں؟ اس پر بھی قریب قریب تمام مضرین کے ہاں مباحث طبع ہیں۔ تاویل کے لغوی محنی الگ ہیں؟ اس پر بھی قریب قریب تمام مضرین کے ہاں مباحث طبع ہیں۔ تاویل کے لغوی محنی ہیں کی چیز کولوٹا نایا رجوع کرنا ہو بی زبان میں آل یعول ، او الا کے محنی آتے ہیں رجوع کرنا یا واپس لوٹا کسی لوٹا کسی لفظ کی تغییر اور تعبیر کواس کے فوری ظاہری معنی ہے ہٹا کر کسی اور محنی کی طرف لوٹا نا، بالفاظ ویکر متباور معنی کے سے الفاظ کے مقبق معنی اور مراد کی طرف لوٹا نا، تاویل کہلا تا ہے۔ اس میں چونکہ لوٹا نے کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لیے اس کے لیے تاویل کا لفظ استعال کیا گیا ہے ہے جو بی زبان میں تاویل کا لفظ کسی چیز یافعل کی عاقب یا انجام کار کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، چنانچ سورہ اعراف میں آیا ہے : ھل بنظرون الاتاویلہ لیے بھی استعال ہوتا ہے، چنانچ سورہ اعراف ہیں۔ آیک اعتبار سے تاویل میں چینفہوم بھی پایا جاتا ہے، گویا آیت کا پہلے جو مفہوم بظاہر نظراآتا ہیں۔ آیک اعتبار سے تاویل میں چینفہوم بھی پایا جاتا ہے، گویا آیت کا پہلے جو مفہوم بظاہر نظراآتا تا ویا آتے قرار دے دیا گیا۔ چنانچ جب تاویل کے نتیج میں ایک مفہوم متعین ہوجاتا ہے تواس میں رائح قرار دے دیا گیا۔ چنانچ جب تاویل کے نتیج میں ایک مفہوم وں کی روسے تاویل کی اصطلاح برکل ہے۔

بعض او قات کی مہم اور غیر واضح چیز کا مطلب بیان کرنے کو بھی عربی زبان میں تاویل کہتے ہیں۔ چنانچے خواب کی تعبیر کے لیے بھی تاویل کالفظ آیا ہے۔ چنانچے سورہ یوسف میں آیا ہے بیا ابت هذا تاویل رویای من قبل۔ اہاجان! بیمبرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ کویا یہ کویا ہے۔

وضاحت ہے اس مہم اور غیر واضح خواب کی جو ہیں نے بجین میں دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے میرے بھائی میرے دخمن ہوگئے بتھے۔ اس طرح حضرت موی اور، حضرت خصر علیم السلام کے قصے میں بھی ایک جگہ آیا ہے: ذلك تاویل مالم تسطع علیه صبرا۔ بیم فہوم ہے ان باتوں کا جو آپ کی بجھ میں نہیں آئی تھیں اور جن پر آپ مبر نہیں کر سکے تھے۔ حضرت موی علیہ السلام نے جو بھے دیکھا تھا وہ احکام شریعت سے متعارض نظر آتا تھا، لیکن وہ بظاہر غیر شرعی اعمال اللہ کے ایک مقرب بندہ کے ہاتھوں ہور ہے تھے۔ بظاہر سے باتھیں غیر واضح اور نا قابل فہم تھیں۔ بظاہر ان کا مصل مدعا اور مفہوم سامنے ہیں تھا۔ اس کے حضرت موی علیہ السلام بطور ایک نبی کے ان پر صر نہیں کر پائے اور انہوں نے بار باراعتر اضاحت کے ، ان کے جواب میں کہا گیا کہ بیتا ویل یا مفہوم ہے ان باتوں کا جوآ ہے کے لیے واضح نہیں تھیں۔

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا تا ویل اور تفییر دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں؟ یا ان دونوں کے مفاہیم الگ الگ ہیں؟ متقدیین کے ہاں تا ویل وتفییر' دونوں اصطلاحیں ایک ہی مفہوم میں استعال ہوتی تھیں۔ چنا نچہ اگر آ ب اما مطبری کی تفییر اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تفییر میں قریب قریب قریب ہر صفحے پر جابجا تا ویل کا لفظ ملتا ہے جو ان کے ہاں تفییر ہی کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ وہ پہلے ایک آ بیت قرآنی تحریر کرتے ہیں، اس کوفل کرنے کے بعد کہتے ہیں، الفول فی تاویل هذا الاید۔ لیعنی اس آ بیت کی تاویل (تفییر) میں جو تول ہے وہ یہ ہے۔ گویا تاویل اور تفییر کوانہوں نے ایک ہی معنی میں استعال کیا ہے۔

بعض متاخرین نے بھی تاویل کوتفسیر ہی کے معنوں میں استعال کیا ہے۔خاص طور پر ہمارے برصغیر کے مولا ناحمیدالدین فرائی اوران کے شاگر درشیداور متازمفسر قرآن مولا ناامین احسن اصلاحی نے تاویل اور تفسیر کو قریب قریب مترادف معنوں میں استعال کیا ہے۔ مولا نا اصلاحی کی تفسیر تد برقرآن میں بھی تاویل کالفظ تفسیر ہی ہے معنی میں استعال ہوا ہے۔ لیکن ان چند معنوات کے ہاں۔ معنوات کے استاناء کے ساتھ ۔ لیعنی چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے بعد کے حضرات کے ہاں۔ تفسیراور تاویل کی اصطلاحات الگ الگ معنی میں ہیں استعال ہوتی رہی ہیں۔

حضرات مفسرین کی عمومی اصطلاح میں تفسیر بیہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے عام اصولوں کومنطبق کر کے جوظا ہری مطلب مجھ میں آئے وہ بیان کردیا جائے ، لیعنی جومفہوم تفسیر کے عام اصولوں کے مطابق ہوا سے تفسیر کہتے ہیں۔ لیکن اگر بظاہر کوئی ایسامشکل لفظ ہو کہ یا تواس کے ظاہری معنی مراد نے جا کیں تواس سے کوئی اعتراض طاہری معنی مراد لیے جا کیں تواس سے کوئی اعتراض یا قباحت پیدا ہوتی ہے اور وہاں ظاہری معنی ہے ہٹ کر کوئی دقیق ترمفہوم مراد لیما ناگزیر ہو، تو پھر ظاہری معنی ہے ہٹ کر کوئی دقیق ترمفہوم مراد لیما ناگزیر ہو، تو پھر ظاہری معنی سے ہٹ کر جومعنی مراد لیے جا کیں گئے ان کو تاویل کہا جائے گا۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے، کل شنی ھالك الا و جمہ، ہر چیز فناہونے والی ہے، ہوا ہے اس کے چہرے کے عام طور پر مفسرین نے یہاں چرہ کے لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات با برکات مراد لی ہے اور آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات با تی رہنے والی ہے، اور باتی ہر چیز فناہونے والی ہے۔ ان حضرات کی رائے میں یہاں چیرے کو ذات باری تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعال کیا گیا ہے۔ یہ تاویل ہے۔ ای طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے۔ یہ تاویل ہے۔ ای طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے۔ یہ اللہ فوق اید بھم، یعنی جب وہ بیعت کررہے بھے تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس ہے کیا مراوہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دست مبارک واقعی ان کے ہاتھ میں تھا؟ یا اللہ تعالیٰ کی برکت ان مر پر ہاتھ رکھتی ۔ یا اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اور دست رحمت ان کے او پر تھا۔ جسے کوئی بر رگ ہتی مراد ہم تھی قرار دیا جائے گا وہ تاویل کے ذمرے میں آئے گا۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر یہ مراد معلی منہ میں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ان کے دست بیعت میں تھا۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر یہ مراد معلی منہ میں تاویل سے مراد ہے ظاہری معنی سے ہٹ کرکوئی اور معنی مراد لینا، بشرطیکہ ظاہری معنی کوئی اور معنی مراد لینا، بشرطیکہ ظاہری میں ہو۔

متاخرین کے اصول اور اصطلاح کے مطابق تادیل کی ضرورت وہاں عام طور پر پیش آتی ہے جہاں متشابہات کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ متشابہات وہ چیزیں ہیں جہاں اخروی اور افوق الفطرت مقائن کو انسانوں کی زبان ہیں بیان کیا گیا ہے۔ قر آن مجید ہیں اور احادیث مبار کہ ہیں عالم آخرت کے حقائق اور ذات باری تعالیٰ کی قدرت اور صفات کو انسانوں کے ہم سے قریب تر کرنے کے لیے انسانوں کی زبان ، انسانوں کے اسلوب اور انسانوں کے محاورے میں بیان کیا محمل سے اسلوب اور انسانوں کے محاورے میں بیان کیا محمل سے اسلوب اور انسانوں کے محاورے میں بیان کیا محمل سے سے دور ہم اور بصیرت کے لحاظ سے ایک چیز کو ای حد تک سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے محدود فہم اور بصیرت کے لحاظ سے ایک چیز کو ای حد تک سمجھ سکتا ہے۔ میں حد تک وہ اس کا علم رکھتا ہو۔ اس کے علم ، تجربہ اور مشاہدہ کی صدود سے باہر اس کو کوئی ۔

چیز سمجھانے کے لیے مشکلم کومخاطب کی سطح پراتر کروہ اسلوب اختیار کرنا پڑے گا جواس کی محدود فہم میں آسکے۔

جس دیماتی شخص نے بھی بیل گاڑی بھی نہ جلائی ہواس کو F-16 چلانے کا طریقہ
کیسے بتایا جائے گا۔ ایک ماہر سے ماہر پائلٹ بھی اس سادہ لوح دیماتی کواس کی سادہ می زبان
میں محض ابتدائی با تیں ہی سمجھا سکتا ہے کہ بیدایک سواری ہوتی ہے جو بڑی تیز ہوتی ہے، ایک بٹن
دبانے سے بہت تیز چلتی ہے اور آسانوں میں اڑتی ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔
اس لیے کہ سادہ لوح مخاطب اس فن سے واقف نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس کے لیے سرے سے
نا قابل فہم ہوں گی، لہذا ان کو بیان کر نابر کا راور اور لا حاصل ہے۔ اگر کسی آدی نے زندگی میں بھی
پٹاند بھی نہ بنایا ہواس کو ڈاکٹر عبد القدیم خان کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اٹیم بم کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔
اور اگر بتانا جا ہیں گے بھی تو وہ سمجھے گانہیں۔ اس لیے تاویل کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور اس کی
فہم کے قریب ترین الفاظ اور محاورہ میں اس کو بتانا پڑے گا۔

خلاصہ کلام میہ کہ تا ویل کی ضرورت متنابہات میں پیش آتی ہے۔ گویاتفیر ایک عام اصطلاح ہے، جس کے بہت سے جھے اور شعبے ہیں جن میں سے ایک حصہ تا ویل بھی ہے۔ ایک فرق تو سمجھنے کی خاطر تاویل و قسیر میں میہ ہے۔ دوسرا فرق میہ ہے کہ تفییرا کثر و بیشتر قرآن مجید کے الفاظ کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی لفظ مشکل یا نامانوں ہے، تفییر کر کے اس کی مشکل دور کر دی جاتی ہے، اس کے معنی کو مانوس بنادیا جاتا ہے۔ یا مثلاً میسوال کہ کسی لفظ کے عموم میں کیا کیا شامل ہے اس کی تفقیر کی مثالیں بھی اس کے تفقیر سے واضح کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں مشکل اور نامانوس الفاظ کی تفییر کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فارون نے ایک مرتبہ بوچھا، و فاکھ قو اہا میں۔ ابا ہے کیا مراد ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ فلال قبیلے کی ذبان میں جانوروں کے چارہ کواٹ کہتے ہیں۔ مراد ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ فلال قبیلے کی ذبان میں جانوروں کے چارہ کواٹ کہتے ہیں۔

معانی و مطالب متعین کیے جائیں کے وہ تاویل کہلائے گی۔ کی کھاؤگوں نے یہ امتیاز بھی بیان کیا ہے معانی و مطالب متعین کی جائیں گے وہ تاویل کہلائے گی۔ کی کھاؤگوں نے یہ امتیاز بھی بیان کیا ہے کہ تفسیر کے ذریعہ سے جب قرآن پاک کے کسی لفظ یا آیت کا مفہوم متعین کر دیا جائے تو وہ بھینی ہوتا ہے ،اس کے برعس تاویل کے نتیجہ میں جومفہوم متعین کیا جائے وہ ظنی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مثلاید الله فوق اید یہ کا مفہوم آگر ہم یہ قرار دیں کہ اس سے مراد اللہ تعالی کی برکت یا رحمت

ہے تو یہ ہمارا خیال اور رائے ہوگی۔اس کے معنی صرف یہ ہوں گے کہ ہم نے اس آیت کا بیہ مفہوم سمجھا ہے اور ہمارا خیال بیہ ہے کہ بیہ مفہوم درست ہے۔لیکن ظاہر ہے کہ بیا کی چیز ہے۔ہماری فہم کونہ قطعیت کا درجہ حاصل ہے اور نہ بیٹنی طور صحت کا۔اس امر کا امکان بہر حال موجود ہے کہ ہمارا بیہ خیال درست نہ ہواور ید اللّٰد کا بجھا در مفہوم ہو۔

تاہم تاویل کے ظنی ہونے یا ہماری فہم کے ظنی ہونے ہے قرآن مجید کے پیغام یا عموی مفہوم کو سجھنے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اس آیت مبار کہ (یدالله فوق ایدیهم) کے پیغام مفہوم کو سجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ان صحابہ کرام کے شامل حال تی جو بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔
جو بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔
اصطلاحی تعریف بھی بیان کی جائے۔ یول تو علائے تقریر نے حسب دستور علم تفییر کی بہت کی تعریف بھی بیان کی بیں۔ جن میں لفظی اختلاف بھی موجود ہے، اگر چہ اپنے مفہوم اور مدعا کے اعتبار سے ان بیان کی بیں۔ جن میں لفظی اختلاف بھی موجود ہے، اگر چہ اپنے مفہوم اور مدعا کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تا ہم علم تفیر کی ایک جامح تعریف جوعلامہ بدر الدین زرشی نے کی میں محمد تم و بیان معانیہ، عبی کے بیہ ہے جہ می کی مدد سے جناب محمد تم و بیان معانیہ، و است خراج احکامہ و حکمہ یعنی علم تفیر وہ علم ہے جس کی مدد سے جناب محمد تم و بیان اللہ علی نبیہ محمد تم و بیان معانیہ، و است خراج احکامہ و حکمہ یعنی علم تفیر وہ علم ہے جس کی مدد سے جناب محمد تم و بیان اللہ علی بیا وہ کی ماری کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے اللہ علیہ وہ کی مدد سے جناب محمد تم و بیان علیہ اللہ علیہ وہ کام اور حکمتوں کا بہا چلا یا جائے۔ اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے الدعلیہ وسلم پر ناز ل ہونے والی کتاب کو سمجھا جائے ، اس کے معانی ومطالب کی وضاحت کی جائے۔

کی علامہ بدرالدین زرکشی کے نزدیکے علم تفسیر میں حسب ذیل چیزوں کاعلم بھی شامل ہے:
علامہ بدرالدین زرکشی کے نزدیکے علم تفسیر میں حسب ذیل چیزوں کاعلم بھی شامل ہے:
ا۔ قرآن مجید کی آیات کے الگ الگ نزول کاتفصیلی علم ، کہون کی آیت کب ، کیسے
اور اور کہاں نازل ہوئی۔

۲\_ قرآن مجید کی کون می آیت یا سورت کن حالات اور کس پس منظر میں نازل ہوئی۔

س\_ کونی آبیت محکم ہے اور کون ی متنابہ۔

ہے۔ کون ی آیت خاص ہے اور کون تی عام۔

۵۔ ایک ہی تھم یا ملتے جلتے احکام پرمشمل وہ آیات جوایک دوسرے کے ساتھ ملاکر
 پرمھی جانی چاہئیں۔ان آیات کوقد میم مفسرین اپنی اصطلاح میں ناسخ اورمنسوخ

کی اصطلاح سے یا دکرتے ہیں۔ یا در ہے کہ متقد مین کی اصطلاح میں ناتخ اور منسوخ کے وہ معنی نہیں ہیں جوان الفاظ سے فوری طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ قدیم مفسرین کی اصطلاح میں جب سے کہا جاتا ہے کہ بیر آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے تواس کے معنی صرف بیہ ہوتے ہیں کہاس آیت کوفلاں آیت کی روشنی میں سمجھا حائے۔

٧- قرآن مجيد كے رسم الخط اور متواتر وغير متواتر قراءات كاعلم

۸۔ ملی اور مدنی کاعلم، لیعنی ترتیب نزولی سے عمومی اور سرسری واقفیت، وغیرہ وغیرہ ۔

خلاصہ میہ ہے کہ متقد مین کے نز دیک تاویل اور تفسیر دونوں ایک اصطلاح ہیں اور دونوں کا ایک اصطلاح ہیں ،اور دونوں کا ایک اصطلاحیں ہیں ،اور دونوں کا ایک اصطلاحیں ہیں ،اور میتنین فرق جو میں نے آپ کو ہتائے ہیں وہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین متاخرین کے نز دیک یائے جاتے ہیں۔

یائے جاتے ہیں۔

علم تفیر کے بعض اصول تو وہ ہیں جوخود قرآن پاک ہے مستبط ہوئے ہیں، کچھاصول وہ ہیں جوصحابہ کرامؓ نے وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور کچھاصول وہ ہیں جوصحابہ کرامؓ نے رسول اللہ کے ارشادات کوسا منے رکھ کروضع کے۔ اور کچھاصول وہ ہیں جوصحابہ کرامؓ نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اور اپنی بصیرت سے کام لے کرمرتب کے۔ بعد میں آنے والوں نے ان کو قبول کیا، اور یوں ان پر اجماع امت ہوگیا۔

جن صحابہ کرائے نے علوم تفسیر کی تدوین یا اصول تفسیر کی تحدید و تعیین میں نمایاں کام
کیا، جن کے خیالات اور جن کے کام کا اصول تفسیر کی تدوین پر نہایت گہرااٹر ہے ان میں سب
سے نمایاں نام تو خلفاءار بعہ کا ہے۔ خلفاءار بعہ میں بھی خاص طور پر سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی کا
نام بہت نمایال ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے بارہ میں تو خود رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی
کثرت کی گواہی دی تھی۔ اور سیدنا علی کو بچپن سے حضور کی سر پرسی اور راہنمائی میں تربیت پانے کا
موقع ملاکل یا پرسوں میں نے ان کا یہ جملہ قبل کیا تھا جووہ اپنی زندگی کے ترب سالوں یا آخری
مہینوں میں فرمایا کرتے تھے کہ جھے سے جو بچھ یو چھنا ہو یو چھلو، 'سلونی عماشکتم' ۔ جب میں نہیں

رہوں گا تو کوئی شخص تہہیں ایبانہیں ملے گا۔جو تہہیں بیہ بتا سکے کہ قر آن مجید کی کون می آیت کب اور کہاں اور کس صور تحال میں نازل ہوئی تھی۔

خلفاءار بعہ کے بعد جونام سب ہے نمایاں ہیں وہ انہی حضرات کے ہیں جن کا تذکرہ گذشتہ تین جاردن کی گفتگو میں کی مارآ چکا ہے۔ لینی حضرت عبداللہ بن مسعود اُ،حضرت عبداللہ بن عباسٌ ،حضرت الى بن كعبٌ ،حضرت ابوموى اشعريٌّ ،حضرت زيد بن ثابتٌّ اورحضرت عبدالله بن ز بیرمر دوں میں،اورخوا تین میں خاص طور برحضرت عائشہ صدیقة اورحضرت ام سلمہ کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ان تمام ناموں میں بھی سب سے زیادہ تفسیری اقوال حضرت عائشہ صدیقہ مضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ہیں۔اس کی وجہ بھی واضح ہے کہان حضرات کی عمرین نسبتا زياده طويل ہوئيں \_اوران کو کم سن ميں براه راست رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تربيت ميں رہنے اورشب وروز دین سیصنے کا اتفاق ہوا۔اس کے برعکس بعض کبار صحابہ کوحضور علیہ السلام کے بعد زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے ان کے علم ہے زیادہ استفادہ نہیں کیا جاسکا۔مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد صرف دوسال زندہ رہے،اس کیے ان سے فائدہ اٹھانے والے بھی تھوڑ ہے ہی رہے۔مزید برآں وہ دورخود صحابہ کا دور تھا اور دیگر صحابہ کے پاس بھی علوم ومعارف کے وہ سب خزائے موجود تھے جوحضرت ابوبکرصدیق کے پاس تھے۔انہیں حضرت ابو بکرصدیق ہے کسب فیض کی اتن ضرورت پیش نہیں آئی جتنی ضرورت اس وفت محسوں کی گئی جب سحابہ ایک ایک کر کے دنیا ہے اٹھنے شروع ہوئے۔ چنانچہ جب تابعین کا دور آیا اور صحابه کی تعدا دمیں کمی آئی تو اس بات کی زیادہ ضرورت پیش آئی کہ صحابہ کرام گاعلم تا بعین تک منتقل ہو۔اس لیے جن صحابہ کرام کی عمریں زیادہ ہوئیں ان کی تفسیری روایات زیادہ ہیں اس لیے کہان ے استفادہ کا تا بعین کوزیادہ موقع ملا۔

سحابہ کرام نے جب قرآن پاک کی تفییر کے اصول مرتب کیے اور خود تفییر کی مواد جمع کیا تو ان کے سامنے چار بنیادی مصاور و مآخذ ہے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اور مستندترین ماخذ تو خود قرآن مجید تھا۔ دوسرا ماخذ احادیث رسول تھیں جن کے براہ راست مخاطبین خود صحابہ کرام ہے اور جن کے ذریعہ سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے معانی ومطالب اور وی اللہ کے اسرار ورموزان پر واضح کیے ہے۔ سحابہ کرام کے لیے بیا حادیث قرآن پاک کے بعد

سب ہے متنداور معتبر ماخذ تفییر تھیں۔ تیسراماخذ کلام عرب تھا جس کے نثری اور شعری مصادر صحابہ کرام کی دسترس میں تھے، جس کے شواہداور نظائر سے کام لے کروہ نہ صرف قرآن مجید کے مشکل الفاظ وعبارات کی تفییر کرتے تھے، بلکہ جس کی مدو ہے وہ قرآن مجید کی فصاحت کی بلندیوں کا پتا لگاتے تھے۔ اور چوتھا ماخذ صحابہ کرام کے اپنے اجتہا وات اور فہم وبصیرت پرجی تفییری اقوال تھے۔ صحابہ کرام کے زمانہ سے تفییر قرآن کا بیا کی سلیم شدہ اور مطے شدہ اصول چلاآر ہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصہ کی تشریح اور تعبیر کرتا ہے، القوان یفسر بعضہ بعضا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن مجید میں بعضہ بعضا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض بھا ایک چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہ ی بعضا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض بھا ایک چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہ ی

بعضا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وہی چیز آ گے چل کر کسی اور جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ بعض جگہ ایک چیز عموی انداز میں بیان ہوئی ہے۔آ گے چل کراس کی تخصیص کر دی گئی ہے اور کہیں کہیں اسباب تخصیص اور موجبات تخصیص کو کھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا ہے ، اور بتادیا گیا ہے کہ متعین طور پر اس خاص حکم کا

اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے۔

تفیرقرآن بالقران کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں ہم سب ہے آیت علاوت کرتے ہیں جس میں بید عاکی جاتی ہے کہ اے اللہ!ان لوگوں کا راستہ ہم لوگوں کو دکھا جن پر تو نے ابنا انعام فرمایا ہے۔ یہاں اس آیت میں بید وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اس اعتبارے اس جگہ اس آیت میں اجمال بایا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر ایک دوسری جگہ (سورہ نساء آیت ۱۴) میں اس کی وضاحت کردی گئی کہ وہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ، انبیاء کرام ،صدیقین ، شھد اءاورصالحین ۔ گویا اس تفصیلی آیت میں جوسورہ نساء میں آئی ہے اس کے ذریعہ سے سورہ قاتحہ میں آئے والے اس ایک لفظ کی جو میں جوسورہ نساء میں آئی ہے اس کے ذریعہ سے سورۃ فاتحہ میں آئے والے اس ایک لفظ کی جو میں میں خوسورہ نساء میں آئی ہے اس کے ذریعہ سے سورۃ فاتحہ میں آئے والے اس ایک لفظ کی جو میں میں خوسورہ نساء میں آئی ہے اس کے ذریعہ سے واضح ہوگیا کہ قرآن مجید کا ایک حصد دوسرے حصد کی مضاحت کی طرح کرتا ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین نے اس پہلو پرغور کیا اورغور وخوض کرنے کے بعد انہوں نے ان تمام آیات کی نشان دہی کردی جن کی تفسیر وتشری کے لیے قر آن مجید ہی کی دوسری آیات سے راہنمائی کی ضرورت پیش آئی ہے۔ قر آن مجید کا اندازیہ ہے کہ اگر اس میں ایک جگہ ایجاز ہے تو دوسری جگہ اطناب ہے۔ بعض جگہ اجمال ہو و دوسری آیت میں اس اجمال کی تفصیل موجود ہے۔

کسی جگہاطلاق ہے تو کسی اور جگہاں کی تقبید ہے۔ کہیں عام حکم ہے تو دوسری جگہاں کی تخصیص کردی گئی ہے۔

مثال کے طور پرسورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔ فتلقی آدم من ربه کلمت فتاب علیه، کرحفرت آ دم علیہ السلام نے اپنے رب ہے بعض کلمات سکھ لیے اور ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالی ہے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کرلی۔ سورہ بقرہ کے اس مقام پرصرف اتنا ہی ذکر ہے۔ یہاں بنہیں بتایا گیا کہ وہ کیا کلمات تھے جن کے ذریعے سے حفرت آ دم نے تو ہد کی اور وہ قبول ہوئی۔ لیکن ایک دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت کردی گئ ہے۔ سورہ المص کی آیت ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من النحاسرین، گویا یہاں سے سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب حتی طور پر متعین ہوجائے گا۔

بعض جگہ مطلق لفظ استعال ہوتا ہے۔لیکن اس میں آگے چل کر بچھ قیو دمتعین کردی گئیں جن کی روشی میں اور جن کی حدود کے اندررہتے ہوئے اس مطلق تھم پڑمل کیا جائے گا۔
مثال کے طور پر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ اگر فلاں غلطی ہوجائے تو اس کے کفارہ کے طور پر ایک غلام آزاد کرو، تقریباً تین چار جگہ ایساتھم آیا ہے۔ان تین چار مقامات میں سے ایک جگہ سے تھم ایک فلام آزاد کرو۔گویا ایک قید کے ساتھ آیا ہے، فتحر پر دفیقہ مومند، کہ ایک صاحب ایمان غلام کو آزاد کرو۔گویا صاحب ایمان کی قید ہے تو ایک جگہ کہ کئین وہ سب پر منطبق ہوگی۔ جہاں جہاں بطور کفارہ غلام آزاد کرنے کا تھم دیا ہے۔ یہ کویا قرآن مجید کے اطلاق کی تقیید ہے۔

بعض جگه عام لفظ آتا ہے جس میں بہت ہے اجزاء یا افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ کیک دوسری آیات میں سخصیص کردی گئی کہ فلال فلال قسمیں ، اجزاء یا افراداس عام عم میں شائل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے احلت لکم بھیمة الانعام الا مایتلی علیکم ، یعنی جتنے چو پائے جانور ہیں وہ تہارے لیے طال قرار دیتے کے سوائے ان کے جن کے بارے میں آگے تلاوت کی جانے گی۔ اب و بھنا پڑے گا کہ آگے کیا تلاوت کیا گیا ہے۔ آگے جو تلاوت کیا گیا وہ سے: حرمت علیکم المستة والدم ولحم المحنزیر وما اهل لغیر الله به والمنحنفة والموقوذة والمتردیة والنظیحة وما اکل السبع الا ما ذکیتم و ماذبح علی النصب

وان تستقسموا بالازلام۔ ذلکم فسق۔ یعنی پانچ قتم کے چوپائے جائز نہیں ہیں: وہ جو دم گھٹ کر مرجا کیں، وہ جو اور ہے گر کر مرجا کیں، وہ جو کسی اور جانور کے سینگ ماردینے سے مرجا کیں، وہ جو شرب لگنے سے مرجا کیں، وہ جن کو کسی غیراللہ کے نام پر ذرئ کیا گیا ہواور جو آستانے پر چڑھایا گیا ہو۔ یہ پانچ اقسام جائز نہیں ہیں باقی جائز ہیں۔ گویاان دونوں آیوں کو ملا کر پڑھاجائے گا اور پھر دونوں آیات کوسامنے رکھ کر حکم معلوم کیا جائے گا۔ لہذا کوئی یہیں کہ سکتا کہ چونکہ سورۃ الانعام میں عمومی حکم ہے، اس لیے سب جو پائے جائز ہیں۔ ایک آیت کو دوسری آیت یا تی مدرسے جھنے کا پہلر یقداور انداز ہے تفسیر القران بالقران کا۔

صحابہ کرام نے اس سے ایک اور اصول نکالا۔ اور وہ بیتھا کہ بعد میں آنے والا ہر تھم بہلے دیئے جانے والے احکام کو qaulify کرتا ہے، کینی ہر حکم کو بعد میں آنے والے حکم کی روشی میں پڑھاجائے گا۔اب بید نیا کے ہرقانون کا طے شدہ اصول بن چکا ہے۔اس وقت دنیا میں کوئی نظام قانون اییانہیں ہے جس کی تعبیراوراورتشریج کےاصولوں میں بیہ بات شامل نہ ہوگئی ہو کہ ہر سابقہ قانون کو بعد کے قانون کی روشن میں سمجھا جائے گا۔ بیاصول صحابہ کرام کی دین ہے،اب بیہ دنیا کے تمام قوانین میں ایک بنیادی اور طے شدہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی جس شخصیت نے سب سے زیا دہ اس اصول کو وضاحت سے بیان فر مایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہیں۔ان سے سی نے عدت کے بارہ میں سوال کیا۔اب قرآن مجید میں عدت کے بارے میں تنین آیات آئی ہیں جن میں الگ الگ احکام بتائے گئے ہیں۔جس شخص نے مسکلہ یو چھا تھا اس کو ہے التباس تھا کہ نین جگہ نین آیات آئی ہیں اور تینوں میں نین مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں ۔تو · میں جس صور تحال کاعل معلوم کرنا جا ہتا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا جا ہے۔ آپ نے بیر سوال سننے کے بعدار شادفر مایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورۃ طلاق سورۃ بقرہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ آپ نے اس سائل کے سوال کے جواب میں صرف میختفرسا جواب دیا۔اس جواب سے پوچھنے والے صاحب مجھ کئے کہ سورۃ طلاق میں جو تھم بیان ہوا ہے اس کوسورۃ بقرہ کے تھم کی روشنی میں سمجھا جائے گا اور سورۃ بقرہ کے علم کو ملی حالات یر منطبق کرتے وقت سورۃ طلاق کے علم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جب دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو صورتحال واضح ہوگی۔ گویا قانون کی تمام متعلقہ د نعات کو ملا کر پڑھا جائے پھر تھم نکالا جائے۔اس لیے کہ قانون ایک نا قابل تقلیم وحدت ہے،

اس کوالگ الگ متعارض کلزوں میں نہیں بانٹا جاسکتا۔اس لیے قانون کی کسی ایک دفعہ کونہ دوسری دفعات سے الگ کر کے نافذ کیا جاسکتا ہے اور نہ دونوں دفعات کی الگ الگ تعبیر کی جاسکتی ہے۔
گویا قانون کی روح اور اس کی دیگر دفعات کونظر انداز کر کے اس کی کسی ایک، فعہ کی الگ تھلگ تعبیر نہ کی جائے۔
تعبیر نہ کی جائے۔

یہ اصول حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے بیان فر مایا اور صحابہ کرام ؓ نے اس سے اتفاق فر مایا۔ آج یہ دنیا کے ہر نظام قانون کا بنیا دی اصول ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت کی مثالیں موجود ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ صحابہ کرام ؓ کے در میان اس بارہ ہیں بھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کی تفییر کرتا ہے۔ اور جب کسی آیت سے راہنمائی لینی ہو۔ تو اس کی ہم صمون تمام آیات کوسا منے رکھا جائے اور ان سب پرغور کرنے کے بعد ہی اس آیت کا مفہوم تعین کیا جائے۔

سورۃ فاتح میں ہم دن میں کم از کم سترہ مرتبہ اللہ تعالیٰ ہے جودعا کرتے ہیں اس میں سی الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں: غیر المعضوب علیہ و الاالضالین۔ کہا اللہ تعالیٰ! ہم لوگوں کو الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں: غیر المعضوب علیہ و الاالضالین۔ کہا اللہ توگراہ ان کے راستے پر چلانا جو گراہ ہوتے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گراہ کون لوگ ہیں، معضوب علیہ م کون ہیں۔ اس سے کیا مراد ہوئے ۔ سمراہ تو لوگ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ مشرق ہیں بھی ہوتے ہیں، اور مغرب میں بھی، ملکہ مسلمانوں میں بھی کہوئے ہیں۔ ایکن حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہاں بلکہ مسلمانوں میں بھی کہوئے ہیں۔ لیکن حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہاں

آیت میں مغضوب علیہ مے مرادیہودی ہیں، اور ضالین ہے مرادیہاں عیسائی ہیں۔ لینی یہود یوں اور علیاں سرزد ہو کیں ان یہود یوں اور علیاں سرزد ہو کیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سلمانوں کو محفوظ سے ان دونوں کا راستہ کیا تھا۔ اور اس میں کیا کیا خرابیاں پنہاں تھیں۔ اس کا اندازہ کرنے کے دولیے ان دونوں اقوام کی تاریخ اور غربی رویے کا جائزہ لینا پڑے گا۔ بید دونوں گروہ گراہی کے دولیہ سے اس کا کہ کہ کہ کہ ہیں۔

جب کی قوم میں دی الی سے انحراف پیدا ہوتا ہے تو عموا اس کے دو بڑے بڑے
اسباب ہوتے ہیں۔ آغاز میں زیادہ تر انحراف نیک نیخ ہی کے راستے سے ہوتا ہے۔ بد نیخ سے
شروع شروع میں بہت کم لوگ انحراف کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ہے کہ نیک نیخ سے کوئی غلط راستہ
اختیار کرلیا، بیاحیاس کے بغیر کہ بیراستہ غلط ہے اور اس کے نتائج جاہ کن ہوں گے۔ پھر بعد میں
آنے والے اس پر آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے اور دلیل بید سے رہے کہ شروع شروع
میں جن لوگوں نے بیراستہ اختیار کیا تھاوہ تو بڑے نیک لوگ تھے۔ حالا نکہ نیک آدی سے بھی غلطی
موسکتی ہے۔ غلطی سے صرف پیغیم مرابیں۔ ان کے علاوہ ہرانسان سے غلطی ہوسکتی ہے۔ ہوسکتا ہے
کہ شروع میں بہود یوں اور عیسائیوں کے نیک نیت لوگوں نے کی غلطی کا ارتکاب کیا ہو۔ لیکن بعد
مخضوب علیہ م اور دو مرے کو ضالی قرار دیا۔
مغضوب علیہ م اور دو مرے کو ضالی قرار دیا۔

مبود بول کی غلطی سے کہ انہوں نے قانون اللی کے ظاہری پہلو پر زور دیا اور اس کی روح کونظر انداز کر دیا۔ اس سے ان میں ایک خاص نوعیت کی گمراہی بیدا ہوگئی، ان کا کا ٹناہی بدل گیا۔ جیسے دیلو سے لا بمین کا کا ٹناہی بدل گیا۔ جیسے دیلو سے لا بمین کا کا ٹناہدل جائے تو گاڑی کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ اور جب ہزاروں میں کا سنر ہوتو بہت دہر میں احساس ہوتا ہے کہ داستہ بدل گیا ہے اور مسافر بھٹک مجھے ہیں۔ یہودی بھی اپنی غلطیوں کے نتیجہ میں ہزاروں سال دوسر رے داستوں پر منزل کی تلاش میں سرگر داں دب بھی اپنی غلطیوں نے بیتے ہیں ہزاروں سال دوسر رے داستوں پر منزل کی تلاش میں سرگر داں دب اور بول وہ شریعت اللی سے بہت دور نکل مجھے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے جوغلطی کی وہ یہ کہ انہوں نے قانون وشریعت کی روح پر بہت زیادہ زور دیا اور احکام وظوا ہر کوچھوڑ دیا۔ ان کا بھی کا ٹا بھرلا۔ دہ ایک دوسر سے رخ پر چل پڑے۔ راہ داست سے یہ بھی بھٹک گئے اور وہ بھی بھٹک مجھے۔ بدلا۔ دہ ایک دوسر سے رخ پر چل پڑے۔ راہ داست سے یہ بھی بھٹک گئے اور وہ بھی بھٹک مجھے۔

راہ راست ٔ صراط متنقیم اور راہ اعتدال ہے۔ جس میں شریعت کی روح اور مظاہر وظواہر دونوں کی یا بندی توازن کے ساتھ کی جاتی ہے۔

تفیر باسنة کی ایک دوسری مثال لیجے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے قرآن مجید میں برخ ھا، اللہ بن آمنوا ولم بلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهندون لیخی جو لوگ ایمان لائے اوران کا ایمان کی معمولی ہے بھی ظلم سے ملوث نہیں ہوا، وہی لوگ ہیں جوامان میں ہوں گے اوروہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں ۔ صحابی کو بیآ یت برخ حکر بہت خوف محسول ہوا۔ میں ہوں گے اوروہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں ۔ صحابی کو بیآ یت برخ حکر بہت خوف محسول ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم میں ہے کون ہے جس سے ظلم کا ارتکاب نہیں ہوتا کہ کسی کسی کا ظلم سرز د ہوجاتا ہے اور بھی کسی قتم کا کسی کے ایمان برظم کی پر چھا کیں بھی بھی بھی بھی ہوا بیتو ہو ہی نہیں ماضر ہوئے اور اپنی سکتا۔ بیسوچ کر وہ صحابی بوی پر بیثانی کی وجہ بیان کی ۔ حضور ان نے من کرفر مایا کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ جسیا کہ قرآنی تر بیشانی کی وجہ بیان کی ۔ حضور ان نے من کرفر مایا کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ جسیا کہ قرآنی آئیا ہے، ان الشرك لظلم عظیم۔ کوئی عام شم کی زیادتی یا کوئی ادنی درجہ کا ظلم مراد

تفسیر قرآن کابہت بواحصہ وہ ہے جوامت کے ابنائی طرز کمل کے ذریعہ ہے ہم تک پہنچا ہے ہا جا گی طرز کمل ہر دلیل ہے بوھ کر اور ہرشک وشبہ ہے ماوراء ہے۔ اس کوای طرح قطعیت حاصل ہے جس طرح قرآن مجید کو حاصل ہے۔ نمازیں پانچ ہیں۔ فیجر کی دور کعتیں، ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین اور عشاء کی چار۔ ان چیز وں کورسول الله صلی الله غلیہ وسلم نے محص بیان فرمانے پر اکتفانہیں فرمایا۔ بلکہ آپ نے کم وہیش بیان فرمانے پر اکتفانہیں فرمایا۔ بلکہ آپ نے کم وہیش نیان فرمانے پر اکتفانہیں فرمایا۔ بلکہ آپ نے کم وہیش ذیر نے لاکھ صحابہ کو مملی تربیت دے دی کہ وہ اس طرح سے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ پھر ان ایک ڈیڑھ لاکھ صحابہ نے مزید لاکھوں تا بعین کوتر بیت دی۔ تا بعین نے آگے چل کر دسیوں لاکھ، بلکہ شاید کروڑوں، تبع تا بعین کوتر بیت دے دی۔ اس طرح بیسب چیزیں اجتاعی فقل اور اجتماعی ملکہ شاید کروڑوں، تبع تا بعین کوتر بیت دے دی۔ اس طرح بیسب چیزیں اجتماعی فقل اور اجتماعی

آ پسباعلی تعلیم یافتہ خواتین ہیں۔ آپ اپنی ہی مثال اور تجربہ سے ویکھ لیں۔ آپ میں مثال اور تجربہ سے ویکھ لیں۔ آپ میں سے میں نے بھی سے میں نے بھی سے میں نے بھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھ کرنماز پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ کسی نے بھی سے میں ہے بھی سے میں ہے ارتبیں ویکھا تھا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، کسی نے زکو ق کی فرضیت کو جانے کے بخاری میں جا کرنہیں ویکھا تھا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، کسی نے زکو ق کی فرضیت کو جانے کے بخاری میں جا کرنہیں ویکھا تھا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، کسی نے زکو ق

کیے جامع ترمذی پاسنن ابو داؤ دنہیں کھنگالی۔ بلکہ ان تمام معاملات میں جس طرح شروع ہے مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں،ای طرح ہرآنے والا بچداہیے بزرگوں کود مکھ کرنماز پڑھ لیتا ہے روزه رکھ لیتا ہے اور تمام عبادات انجام دینے لگتا ہے۔ اس طرح ہرنومسلم جب دائر ہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کراپنی اسلامی زندگی کا آغاز کردیتا ہے۔ اور یوں پہ چیزاس کی زندگی کا ایک ایسا حصه بن جاتی ہے جس کواس کی زندگی ہے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ مشرق میں ہو یامغرب میں، وہ ایک ہی طرح ان عبادات کوانجام دیتا ہے۔البتہ اس عمل میں بھی سمکی سے علظی ہوجائے، یا کسی جزو کے بارہ میں شبہ ہوجائے کہ وہ عین سنت کے مطابق ہے کہ نہیں بنو پھراہل علم کتب حدیث اور ذخائر سنت سے چیک کرکے بتادیتے ہیں کفلطی ہوئی ہے یانہیں۔ بعض او قات صحابه کرام گواین ساده لوحی کی بنا پر بعض احکام کو بیجھنے میں دفت بھی بیڈا ہوتی تھی۔ جب قرآن مجید کی میآ بیت نازل ہوئی کہاس وفت تک سحری کھا سکتے ہیں جب تک سفیددھا کہ کالے دھا کہ سے ممتاز نہ ہوجائے ۔ تو ایک صحابی نے دودھا گے لیے اورا پنے تکیے کے ينچركھ ليے اور تھوڑى تھوڑى دىر ميں ديھتے رہے كەسفىددھا كەكالے دھاكە سے الگ ہوتا ہے يا نہیں۔ بہت دمر ہوگئ اور سورج نکل آیا۔ لیکن ان کاسفید دھا کہ کالے دھا کے سے نہ الگ ہونا تھا، نه ہوا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی غدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے تو پہتہ ہی ہمیں چل سکا کہ میراسفید دھا گہ کا لے دھا کہ سے الگ ہوا یا نہیں ۔ تو آ پ نے فر مایا كمتم نے كالا اور سفيد دھا كم كہال ديكھا تھا؟ عرض كيا كہ ميں نے اپنے تيكيے كے بيچے ركھ ليا تھا' و ہیں دیکھتار ہا۔آپ مسکرائے اور فر مایا کہتمہارا تکیہتو بڑا وسیع وعریض ہے۔ پورے افتی پر پھیلا ہوا ہے۔ پھرآ پ نے فرمایا: اس سے مرادسورج کی وہ یو ہے جو پھٹتی ہے۔ دھا کہ سے مرادنور کی وہ ڈوری ہے جوافق پر پھیل جاتی ہے۔مطلب میر کہ پہلے ایک سیا ہی پھیلتی ہے۔اور اس کے بعد ایک مر سفید دھامکہ ساپھیلتا ہے جواس امر کا اشارہ ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہوگئی۔ان دھا کول سے بہی مراد ہے۔ابان کی مجھیں آیا۔

ایک اور مثال: قرآن مجید میں آیا ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا ابدیهما۔ چوری کرنے والے مرواور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کا فدو۔ یہاں ایدی کالفظ استعال مواہر جوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کا نے دو۔ یہاں ایدی کالفظ استعال مواہر وفیال ہوا کہ شاید دونوں ہاتھ کا نے کا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

اس سے دایاں ہاتھ مراد ہے اور صرف دایاں ہاتھ ہی کا شنے کا تھم ہے۔

تفیر کا تیسرا ماخذ جوسی برام کے زمانہ میں خاص طور پر پیش نظر مہاوہ کلام عرب تھا۔
کلام عرب سے مراد عرب جاہلیت کا وہ او بی ذخیرہ ہے۔ جو اسلام سے قبل اور صدر اسلام میں عام وستیاب اور موجود تھا۔ قرآن مجید قریش کی معیاری اور فکسالی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشا و فرمایا کہ میں اضح العرب ہوں۔ اور واقعی صفور سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کی اور انسانی کلام میں نہیں پائی جاتی ۔ اس لیے قرآن مجید اور احادیث مبار کہ میں جو زبان استعمال ہوئی انسانی کلام میں نہیں پائی جاتی ۔ اس لیے قرآن مجید اور احادیث مبار کہ میں جو زبان استعمال ہوئی ہے۔ اس کی فصاحت اور بلاغت کے تکول کو سمجھنے کے لیے بالحضوص ، اور بعض اوقات اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے بالحضوص ، اور بعض اوقات اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے بالعوم کلام عرب کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس زمانہ کی عربی میں اسے کہ خواب سے اگر واقفیت نہ ہوتو قرآن مجید کی بہت کی آباد کو سمجھنے کا مفہوم سمجھنے کے اسالیب کو سمجھنے کا مشہوم سمجھنے کے اسالیب کو سمجھنے کا احتمار کیا جائے گا تو اس میں غلط نور کی اور طریقہ قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھنے کا احتمار کیا جائے گا تو اس میں غلط نور کی اور طریقہ قرآن مجید کے اسالیب کو سمجھنے کا احتمار کیا جائے گا تو اس میں غلط نور کی میں مشکل پیش آسکی میں خور میں مشکل پیش آسکی میں خور میں مشکل پیش آسکی میں خور میں مشکل پیش آسکی کی میں مشکل پور کے کے بہت سے امکانات باتی رہیں گ

کلام عرب سے استفادہ کی ہے تار مثالیں صحابہ کرائم کے تفییر کی ذخیر ہے میں ملتی ہیں۔
صحابہ کرائم نے اپنے زمانہ کے عربی ادب اور شاعری سے قرآن بھی میں پوراپورا فا کدہ اٹھایا ہے۔
حضرت عمر فاروق جن کا نام مفسرین قرآن میں بڑا نمایاں ہے خود جا بلی ادب کا بڑا گہرا ذوق رکھتے
تھے۔ عربی زبان اور ادب پران کی گرفت غیر معمولی تھی۔ سیدناعلی اپنے زمانہ کے بڑے خطیبوں
میں سے ایک تھے۔ بلکہ ان کا شار تاریخ خطابت کے بڑے بڑے خطباء میں کیا جانا جا ہے۔ زبان
پران کی قدرت ضرب المثل تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جو دور صحابہ ہی میں تر جمان القران
کہلائے جانے گئے تھے۔ ان کو بھی کلام عرب سے اتنی ہی گہری واقفیت حاصل تھی۔ آج اس
نوعیت کا خاصابر اتفیر کی سرماییان کی روایات سے ہم تک گڑنچا ہے۔

بعض مفسرین اور موزمین نے ایک خارجی لیڈر سے حصرت عبداللہ بن عباس کا ایک مکالہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خوارج کا ایک سردار نافع بن الا زرق ایک مرتبہ جج کے لیے آیا تو دیکھا کہ مجرد الحرام کے حن میں ایک جمع ہے جہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ کچھ بولنے کی آواز آرای ہے۔ اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حصرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے ہوئے آرای ہے۔ اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حصرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے ہوئے

ہیں۔اورلوگ ان سے مسائل پو چورہے ہیں۔ تافع بن الا زرق کے ہمراہ دوآ دی اور تھے۔انہوں نے کہا کہ چلوہم بھی چل کر کچھ سوالات پو چھتے ہیں۔ غالبًا انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس طرح کے سوالات پو چھنے چاہئیں جن کے جواب حضرت عبداللہ بن عباس ندد ہے سیس نافع اوراس کے یہ دونوں ہمراہی بدوی تھے، عربی زبان کی نز اکتوں سے خوب واقف تھے، ساری عمر بادیہ بیائی میں گذاری تھی ۔ زبان دانی ان کافن تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ساری عمر مرابی بدوی زبان شہری زندگی کافی ہے۔ مکہ مرمہ، مدینہ منورہ اور طائف جیسے شہروں میں رہے ہیں۔ بدوی زبان کے تقاضوں اوراس کی نز اکتوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ چنا نچھ انہوں نے قرآن مجید کے بعض کے تقاضوں اوراس کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ چنا نچھ انہوں نے قرآن مجید کے بعض ایسے الفاظ کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس سے پو چھے جن کے بارہ میں ان کا خیال سے تھا کہ ثابید الن کے علم میں نہیں ہوں گے۔ اوراگر علم میں ہوئے جھی تو ان کی جوسند ہے لغت اورادب کی وہ ان کے مما میں خضر نہیں ہوگ۔

چٹانچہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا: ہم آپ سے قرآن مجید میں سے بعض امور کے بارہ میں پوچھنا چاہتے ہیں۔آپ ان چیزوں کی تفسیر بیان فرما کیں اور کلام عرب سے اپنی تفسیر کی تائید بھی بیان فرما کیں،اس لیے کہ قرآن مجیدعر بی مبین میں نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ ضرور پوچھو۔اس پرنافع بولا:

قرآن مجیدگی آیت:عن الیمین و عن الشمال عزین میں عزین سے کیام اوہے؟ خضرت عبداللہ بن عباس:عزین سے مراد چھوٹے چھوٹے جلتے ہیں۔ نافع: کیا یہ معنی عربوں کے ہال معروف تھے؟۔

حضرت عبداللدين عباس بالكل! كياتم في عبيد بن الابرص كاليشعربيس سنا

فحاء وا يهر عون اليه حتى يكونوا حول منبره عزينا

نافع: قرآن مجیدگی آیت و ابتغوا الیه الوسیلة مین وسیله سے کیامراد ہے؟
حضرت عبدالله بن عباس بہال وسیله سے حاجت مراد ہے۔
نافع کیا می معنی عربول کے بال معردف تنے؟
حضرت عبدالله بن عباس: بالکل! کیا تم نے عشرہ کاریشعر نہیں سنا؟

<u> 177</u>

## Marfat.com

ان الرجال لهم اليك وسيلة ا ان ياخذوك تكحلي و تخضبي

اس طرح نافع نے کم وہیش دوسو سے زا کدسوالات کیے۔ان میں سے ایک سونو ہے ۱۹۰ سوالات علامہ جلال الدین سیوطی نے مع جوابات وشواہ نقل کیے ہیں اور لکھا ہے کہ پندرہ کے قریب سوالات جو بہت عام اور پیش پا افقادہ تھے وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ بیسوالات اور جوابات بہت سے انکہ لغت ابو کم بن جوابات بہت سے انکہ لغت ابو کم بن الانباری نے اپنی سند کے ساتھ ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات روایت کیے ہیں۔ دوسرے متعدد مفسرین و محدثین نے بھی الگ الگ سندوں سے ان سوالات اور جوابات کوفل کیا ہوں ان میں سے علامہ ابن جریر طبری کے ہاں اور محدثین میں سے امام طبرانی کے ہاں ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات کوفل کیا سوالات کی خاصی تعداد ملتی ہے۔ دیگر ہوئے محدثین نے بھی ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات اور جوابات اور جوابات اور جوابات اور بھی تین میں سے بہت سے سوالات اور جوابات اور جوابات اور جوابات اور بھی تین کے ہیں۔

جولوگ وہاں موجود نتھے انہوں نے یہ گفتگوسی اور قلمبند کرلی۔اس طرح یہ تاریخ میں محفوظ ہوگئی۔پھر بہت سے محدثین مفسرین اور علمائے لغت نے ان معلومات کواپنے اپنے انداز میں اپنی تصانیف میں سمودیا۔اس سے پیتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سمرح قرآن مجید کو بجھنے کے لیے جا ہلی ادب سے مددلیا کرتے تھے۔

سے جاننا کئی کیا ہوتی تھی اور یہ کیوں ایک کفریٹل تھی ہمارے لیے یوں بھی ضروری
ہے کہا گرکوئی ایسا کمل جونبی سے ملتا جانا ہو آج کل بھی ہور ہا ہوتو ہمیں لاز مااس سے بچنا چاہے۔
لہذا یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ کیا آج نبی سے ملتی جلتی ہوئی چیز پاتی جاتی ہے۔ اگر نہیں پائی جاتی تو ہم مطمئن ہوجا کیں۔ اور اگر پائی جاتی ہے تو ہم اس سے نیچنے کی کوشش کریں۔ اب اس آیت کا مطلب سجھنے کے لیے زمانہ جا ہلیت کی توقیت اور ماہ وسال کی تقسیم کے پورے نظام کو بھمنا پڑے مطلب سجھنے کے لیے زمانہ جا ہلیت کی توقیت اور ماہ وسال کی تقسیم کے پورے نظام کو بھمنا پڑے گا۔ یوں جا بلی ادب کا وہ حصہ لاز ما تفسیری ادب کا حصہ بن جائے گا۔ اور اس کی مدد نے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھا جائے گا۔

آپ کومعلوم ہے کے عرب میں اسلام سے پہلے بڑی بنظمی اور بدامنی پائی جاتی تھی۔ اورا سے بہت قابل فخر سرگرمی مجھا جاتا تھا۔ بڑا ہے بڑے شعراءاس پرفخر کیا کرتے تھے۔ایک شاعر فخر یہ بیان کرتا ہے کہ:۔

> وايمت نسوانا وايتمت الدة وعدت كما ابدات والليل اليل

میں رات کی تاریکی میں لکاتا ہوں۔ کتنی ہی عورتوں کو بیوہ کردیتا ہوں۔ کتنے ہی بچوں کو بیتے کہ دیتا ہوں۔ کتنے ہی بچوں کو بیتے کردیتا ہوں۔ ایک اور شاعر بیتے کردیتا ہوں۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ میں ڈاکے ڈالٹا ہوں اورا گرکوئی اور نہ ملے تواہیے ہی بھائی بکرے قبیلے یر ہی جملہ کرتا ہوں۔

واحيانا على بكر أخينا اذا مالم نحد الا أخانا

اندازہ کریں کہ اس صورتحال میں اوگوں کے لیے جج اور عمرہ کے لیے آتا جانا کتنا دشوار ہوتا ہوگا۔
لیکن قبیلہ قریش بڑی حد تک اس بنظمی اور بدامنی سے محفوظ و مامون اور سنٹنی تھا۔ اس کے بارے میں تمام قبائل میں آپی میں بیا تفاق تھا کہ قبیلہ قریش کوئیس چھٹریں گے۔ اس لیے کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں۔ قریش کے علاوہ کوئی قبیلہ محفوظ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ کے اوگوں اور خاص طور پر تجارتی قافوں کواس کا انتظام کرنا پڑتا تھا کہ جب سفر پر جا کیں تو اپنی حفاظت کا بند و بست کریں۔ خاص طور پر جولوگ تجارت پیش بھی تھے اور خانہ بدوش بھی ۔ ان کواپنی حفاظت کا غیر معمولی اہتمام کرنے کی زیادہ ضرورت بڑتی تھی۔

ج اورعمرہ کی مہولت کے لیے انہوں نے آپس میں انفاق رائے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ چار ماہ ایسے ہوں گے کہ جن میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور کسی پرحملہ ہیں کیا جائے گا۔ دوماہ جج کے سفر کے لیے اور دو ماہ عمرے کے لیے۔ گویا سال میں چھ چھ ماہ کے بعدا کی پرامن مہینہ عمرہ کے لیے آئے گا۔ یعنی رجب اور محرم۔ ایک مرتبہ لوگ سکون سے محرم میں جا کرعمرہ کرلیں اور ایک مرتبہ رجب میں کرلیں۔ ان دونوں مہینوں کے علاوہ ذوالقعداور ذوالحجہ دو مہینے جج کے سفر کے لیے مرتبہ رجب میں کرلیں۔ ان دونوں مہینوں کے علاوہ ذوالقعداور ذوالحجہ دو مہینے جج کے سفر کے لیے سے ۔ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس مدت میں کسی کونہیں چھیٹریں گے ، نہ کسی قافلے کونٹک کریں گے اور نہ جج وعمرہ کے لیے آنے والے مسافروں اور زائرین کوروکیس گے۔

اس سے بیجی بہجھ لیں کہ ان چار مہینوں میں امن پراتفاق کرنے کے معنی عملاً بیتے کہ بقیہ آٹھ ماہ میں ایک دوسرے کے خلاف خوب لایں گے۔قل و غارت بھی خوب کریں گے اور جہاں کسی کو پائیں گے گردن مارد یا کریں گے۔صرف مذکورہ چار مہینوں میں اس سے اجتناب کریں گے۔گویا بیسیات اور سباق تھا اس آ بت مبار کہ کا کہ چار مہینے محترم ہیں جن کا احترام زمانہ جا لمیت میں کیا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام کا اصول بیہ ہے کہ ہروہ اچھی بات جس پر غیر اسلامی تہذیبوں میں کیا جاتا ہواس پر اسلام میں زیادہ قوت اور اہتمام سے کمل کیا جاتے گا۔اس لیے تہذیبوں میں کیا جاتا ہواس پر اسلام میں زیادہ قوت اور اہتمام سے کمل کیا جائے گا۔اس لیے ان چار مہینوں کے احترام کا قرآن یا ک میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔

اس کے بعد جب کہا گیا انعا النسبی زیادہ فی الکفر کئی کفریس زیاد تی ہے تو اس کے مفہوم کا سیح اندازہ کرنے کے لیے یہ یادر کھنا چاہیے کہ پورے عرب کا کنٹرول چند بااثر قبائل کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سب سے زیادہ بااثر قبائل طائف کے رہنے والے، ثقیف اور ہواز ن کے قبیلے اور مکہ کا قبیلہ قریش تھا۔ جب یہ بااثر قبائل دیکھا کرتے کہ کوئی طاقت ور قبیلہ کی خاص جگہ تھے ہے، یا کوئی تجارتی قافلہ گذرنے والا ہے، و حلة المشتاء والصیف میں اس طرف اشارہ ہے، ایک قافلہ شام سے اور ایک یمن سے آیا کرتا تھا، اگریہ پتا چلتا کہ اس قافلہ میں الکھوں روپے کا سمامان ہے، تو عرب کے پیشہور چوروں اور ڈاکوؤں کی نیت خراب ہوجاتی اور رال الکھوں روپے کا سمامان ہے، تو عرب کے پیشہور چوروں اور ڈاکوؤں کی نیت خراب ہوجاتی اور رال سیکنے گئی کے کئین جب تک وہ یہاں پنچے گا اس وقت تک مثل رہب کا مہینہ شروع ہوجائے گا جو تمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یا ڈوالقعدہ کا مہینہ کا مہینہ کا شروع ہوجائے گا جو تمرہ کی وجہ سے محترم ہے، یا ڈوالقعدہ کا مہینہ کا شروع ہوجائے گا جو تمرہ کی حب سے میں میں قافلہ کیے شروع ہوجائے گا جو تمرہ کے کہاں محترم ہے۔ اب یہ فکر ہے کہاں محترم میں قافلہ کیے شروع ہوجائے گا جو تمرہ کے کہاں محترم میں تا فلہ کیے شروع ہوجائے گا جو تمرہ کی حب سے کہاں محترم میں قافلہ کیے شروع ہوجائے گا جو تمرہ کی حال میں تا فلہ کیے دورہ سے میں میں قافلہ کیے دورہ سے کھیں میں قافلہ کیے سیلے کو تمرہ کی جب کے کہاں میں تا فلہ کیے دورہ سے میں میں قافلہ کیے دورہ سے میں میں قافلہ کیے دورہ سے میں میں میں قافلہ کیے دورہ سے میں میں قافلہ کیے دورہ سے میں میں قافلہ کیے دورہ سے میں میں میں میں دورہ کی دورہ سے میں میں دورہ کی دیا ہو تا کہا تھا تھیں میں دورہ کی دورہ سے میں میں دورہ کی دورہ سے میں دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی

لوٹیں۔اس کولوٹے بغیر جانے بھی نہیں دینا چاہتے۔لوٹنا بھی ضروری ہے،اوراٹھر حرام کااحترام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ الیہا کیا کرتے سے کہ اعلان کردیا کرتے سے کہ ہم نے اس مہینہ مثلا جمادی الثانی ہیں ادن کا اضافہ کردیا ہے۔اس مرتبہ جمادی الثانی ہیں دن کا ہوگا۔تا کہ اس اضافہ شدہ مدت میں رجب کے پہلے دس دن کو جمادی الثانی کے آخری اضافہ شدہ دس دن قرار دے کر ان ونوں میں ان کے لوگ قافلہ کولوٹ سکیں۔اب جب جمادی الثانی ہی دن کا ہوگا تو یا تو رجب ہیں دن کا موگا۔تو شعبان بھی میں دن کا موگا۔تو شعبان بھی ہیں دن کا موجائے گا۔ پھر جب رجب میں دن کا ہوگا۔تو شعبان بھی ہیں دن کا موجائے گا۔ تو گویا آٹھر حرام کے باوجود قافلے پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں اون مل دن کا موجائے گا۔ تو ہو تا تھا کہ جب ایک مرتبہ مہینوں کا یہ نظام ملیك جا کیں اس کا سب سے بوانقصان سے ہوتا تھا کہ جب ایک مرتبہ مہینوں کا یہ نظام ملیك کردیا جائے تو پھر آگے جل کر ج کا نظام بھی تلیث ہوجائے گا۔ پھر ہوسکتا ہے کہ اس الٹ پلٹ کے نتیجہ میں ج آئیندہ اس ماہ میں ہونا چاہے تھا۔

جابلیت کی حدتک توبیہ بات ای طرح چلتی رہی۔ گراسلام کے آنے کے بعداس چیز
کی اجازت نہیں دی جاسکت تھی کہ جج اور عمرہ بلکہ رمضان کے مہینوں کے بارہ ہیں اس تلاعب کو
جاری رکھا جائے۔ مسلمانوں کا جج اور مسلمانوں کے روزے ہر چیز کا تعلق چاند کے مہینے ہے ہے۔
کیان یہ بجیب اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بجیب وغریب مشیت اور حکمت ہے کہ بین جمۃ الوواع کے
موقعہ پریہ پوری خرابی خود بخو طبق اور قدرتی طور پر درست ہوگئی۔ خطبہ ججۃ الوواع میں ایک جملہ
ایسا آیا ہے جس کی معنویت کو بچھنے میں عام طور پر لوگوں کو دشواری محسوں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ ۔
ایسا آیا ہے جس کی معنویت کو بچھنے میں عام طور پر لوگوں کو دشواری محسوں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ ۔
ایسا آیا ہے جس کی معنویت کو بچھنے میں عام طور پر لوگوں کو دشواری محسوں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ ۔
ایسا آیا ہے جس کی معنویت اور بنیا و پر واپس آگیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔
میں ایسنہ کی کی میں موکیا تھا۔ بھی مراد ہے حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرائی ہے کہ آب کہ مراد ہے حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرائی ہے کہ آب کہ نواندائی نقشے پر آگیا ہے جس نقشہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد نی کی بھیشہ نے لیے ممالعت ہوگئی۔ اس لیے کہ جاند کا جو حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہوا ہوا ہوا وہ و قدر نه میں کی کا تصوراس نظام میں مداخلت کرنے کے متراد نے ہے متراد نے ہے۔ اب اس آبیت مبار کہ کا مفہوم میازل کی کا تصوراس نظام میں مداخلت کرنے کے متراد نے ہے۔ اب اس آبیت مبار کہ کا مفہوم میں کو کا خود کو میں اللہ تعالیٰ نے اس آبیت مبار کہ کا مفہوم میں کو کی ان کہ کہ کو کیا کہ کی کی متراد نے ہے۔ اب اس آبیت مبار کہ کا مفہوم میں کوران کی کا تصوراس نظام میں مداخلت کرنے کے متراد نے ہے۔ اب اس آبیت مبار کہ کا مفہور کو حساب سائٹ کی کی کوران کی کوران کیا تھوں کی کوران کیا تھوں کی کوران کیا تھوں کی کوران کیا تھوں کی کوران کیا کوران کی کوران کیا تھوں کوران کیا کوران کوران کوران کیا کوران کیا کوران کی کوران کیا کوران کیا کوران کوران کوران کیا کوران کیا کوران کی کوران کی کوران کوران کیا کوران کیا کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کیا کوران کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کو

اور معنویت سیحفنے کے لیے کئی کی رسم، جاہلیت میں مہینوں کا نظام اور نسی کے معاشی اور معاشرتی پس منظر کے بارے میں جانے کے لیے جاہلی ادب سے گہری واقفیت ضروری ہے۔

سورۃ قرایش میں سردی اور گری کے دو تجارتی سفروں کا ذکر آتا ہے۔ان سفروں کا قرار تا ہے۔ان سفروں کی اگر تفصیل بیان کروں گا تو وقت ناکانی ابت ہوگا اور گفتگو طویل ہوجائے گی۔البت ان سفروں کے بارے میں اتنا ہجھ لیں کہ قرایش جو کمہ خابت ہوگا اور گفتگو طویل ہوجائے گی۔البت ان سفروں کے بارے میں اتنا ہجھ لیں کہ قرایش جو کمہ کے سردار سے پورے عرب میں ان کی سرداری مانی جاتی ہیں رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے پرداوا میں مختلف شخصیتوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔اپنے زمانہ میں رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے پرداوا جناب ہاشم بن عبد مناف مکہ کے سردار سے ۔اپنے زمانہ میں رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے پرداوا مند جاج جے کے لیے آتے ان سب کی ضیافت انہوں نے ذاتی طور پراپنے ذمہ لے رکئی تھی۔وہ اپنے ذاتی چیے سے ان سب کی ضیافت کیا کرتے ہے۔ کی نادار جاجی کواس بات کی ضرورت نہیں پر تی تھی کہوہ مکہ مکرمہ میں اپنے کھانے پینے کا خود بندو بست کرے۔ جناب ہاشم کی جیب سے اس کے کھانے پینے کا بندو بست ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے ان کا نام بھی ہاشم پڑگیا تھا۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹی تو ڈ کر کر ٹرید بنانے والا۔ ان کی طرف سے ٹرید کے بڑے برے دسترخوان بچھ جاتے تھے۔

جناب ہاشم کا اصل اسم گرامی ہاشم نہیں عمرو تھا۔ انہوں نے اپنے اثر ورسوخ اور غیر معمولی شخصیت سے کام لے کر قیصر روم کے درباریں واقفیت حاصل کر کی تھی۔ اور قیصر روم کے درباریں واقفیت حاصل کر کی تھی۔ اور قیصر روم کے درباری کا ایک تجارتی قافلہ گرمیوں کے موسم میں وہاں جایا کر ہےگا۔ اوراس کوتمام تجارتی سہولیں اور مراعات حاصل ہوں گی۔ ای طرح کا ایک تجارتی قافلہ سروی کے دوراس کوتمام تجارتی سروی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ بات جناب ہاشم نفلہ سروی کے دورایک شام جایا کرےگا۔ اورایک شام جایا کرےگا۔ اورایک شام جایا کرےگا۔ ان قافلوں کووہ تمام سہولیات رومن امپائر اور حکومت حبشہ کی طرف سے حاصل تھیں جو کسی بین الاقوای تجارتی قافلہ کی دور سے صرف الاقوای تجارتی قافلہ کی وجہ سے صرف قریش کے تاجرون کو حاصل تھا اس لیے بقیہ بہت سے قبائل بھی اپنا پیسہ قریش کو وے دیا کرتے قریش کے تاجرون کو حاصل تھا اس لیے بقیہ بہت سے قبائل بھی اپنا پیسہ قریش کو وے دیا کرتے تھے کہ آپ بھاری طرف سے بھی تجارت کریں اور جب تجارت کرکے واپس آپس کی تو ہمارا نفع اور

اصل زرجمیں واپس کردیں اور نفع میں اپنا حصہ رکھ لیں۔اس طرح ہے مضاربہ کاعمل شروع ہوا۔ اسلام میں تنجارت اور کاروبار کی سب سے مقبول صورت مضاربہ ہے۔اس کے بانی بھی ایک اعتبار سے جناب ہاشم بن عبد مناف ہیں۔

اب بیہ بات قرآن مجید میں تو تھوڑی ق آئی ہے رحلة الشناء و الصیف کیناس سے مراد کیا ہے؟ بیجائے کے لیے جاہلیت کے ادب کو کھنگالنا پڑے گاجس سے اس حوالہ کی اہمیت اور معنوبیت کا اندازہ ہو سکے گا۔ آبت مبار کہ کے ان نین الفاظ میں جومنہوم پوشیدہ ہے وہ بیہ کہ جس ذات نے تہمیں بید حقام دیا ہے کہ مشرق اور مخرب میں، شال اور جنوب میں تہمارے تجارتی قافلے بلاروک ٹوک آجارہے ہیں، سردیوں میں مغرب میں، شال اور جنوب میں تہمارے تجارتی قافلے بلاروک ٹوک آجارہے ہیں، سردیوں میں ایک طرف جاتے ہواور گرمیوں میں دوسری طرف جاتے ہواجس پروردگار کے نام پرتم نے بیہ آزادیاں اور بیمراعات حاصل کی ہیں اس پروردگار کا بیہی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے قلیعبدو ارب ھذا البیت۔

صحابہ کرام کے تغییری ادب میں جابلی ادب سے استفادہ کے استے نہونے ملتے ہیں کہ اگران کا استقصاء کیا جائے تو ہری ہری ضخیم کا ہیں اس سے تیار ہو سکتی ہیں۔ بین چار مثالیں آپ کے سامنے مزید پیش کردیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں امام مالک بیسے محمد شاور فقیہ کا تو ل فقل کرتا ہوں۔ فرہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آ دمی لا یا گیا جو عیمی خوبی زبان کی مزاکتوں کو نہیں سمجھتا اور اس کے باوجود قرآن مجید کی تفییر کرتا ہے تو میں اس کوالی سرادوں گا کہ وہ دنیا کے لیے نمونداور لوگوں کے لیے عبر سے بن جائے۔ گویا امام الک کے نزدیک سرادور قرآن فہی میں عرفی اور جا المیت کے حالات سے واقفیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ اس کونظر انداز کرنے کو خصر فی اس مجھتے ہیں بلکہ وہ اسی حرکت کرنے والے کو گویا ایک فوجد اری جرم کا مرتکب بچھتے ہیں۔

قرآن مجید حجاز کی متندزبان میں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایبا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید سنے اپنی بات میں ہے۔ لیے حجاز کے علاوہ بھی بعض قبائل کی گفتیں استعال کی مجید نے اپنی بات مجے طرح پہنچانے کے لیے حجاز کے علاوہ بھی بعض قبائل کی گفتیں استعال کی بیں جبیبا کہ میں نے و فاکھہ و اوا میں لفظ ابّا کی مثال دی تھی۔ اس طرح کی ایک اور مثال ہے جس کو نہ بجھنے کی وجہ سے بعض اوقات طلبہ قرآن، خاص طور متر جمین قرآن کو مشکل پیش آتی جس کو نہ بجھنے کی وجہ سے بعض اوقات طلبہ قرآن، خاص طور پر متر جمین قرآن کو مشکل پیش آتی

بعض جگراییا ہوتا ہے کہ قرآن مجیدہی میں ایک لفظ دو مختلف معانی میں استعال ہوا ہوتا ہے، اور سیاق وسباق سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ یہاں کون سامفہوم مراد ہے۔ لیکن بیتین بھی عربی زبان میں بھیرت اور زبان کے حاورہ سے گہری واقفیت کے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگرآیا ہے حد من امو المهم صدفة تطهر هم، کرآپ ان کے مال میں سے صدفہ لیں تاکہ ان کو پاکیزہ بنا کیں۔ ایک دوسری جگرآیا ہے: اندما الصدفات للفقراء والمساکین سیعض ان کو پاکیزہ بنا کین وسری جگرآیا ہے: اندما الصدفات للفقراء والمساکین سیعض جگر صدفہ کا ذکر عام انداز میں ہے کہ تم جو صدفہ اداکرتے ہو، وہ اللہ تعالی کی نظر میں بڑھتا رہتا ہے۔ بعض جگر صدفہ سے مراد صدفہ نافلہ ہے، اور بعض جگر صدفہ سے مراد صدفہ واجبہ ہے۔ اب کہاں صدفہ واجبہ ہے۔ سے مراد زکو ہ ہے اور کہاں صدفہ نافلہ مراد ہے۔ جس سے مراد زکو ہ ہے اور کہاں صدفہ نافلہ مراد ہے۔ جس سے مراد زکو ہ ہے اور کہاں صدفہ نافلہ مراد ہے۔ جس سے مراد زکو ہ ہے اور کہاں صدفہ نافلہ مراد ہے۔ جس سے مراد زکو ہ ہے اور کہاں صدفہ نافلہ مراد ہے۔ جس سے مراد زکو ہ ہے۔ اور کہاں صدفہ نافلہ مراد ہے۔ جس سے مراد زکو ہ ہے اور کہاں صدفہ نافلہ مراد ہے۔ جس سے مراد زکو ہ ہے۔ ایسا تا ادر میا تا ہیا تا ندازہ ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الشعر دیوان العرب عربی شاعری عربی شاعری عربی شاعری عربی شاعری عربوں کا انسائیکلوپیڈیا ہے، دیوان سے مرادوہ بردار جمز ہوتا ہے جس میں کسی چیز کے بارہ میں ساری معلومات کھی ہوں۔ عربی شاعری محویا عربوں کی تاریخ کا دیوان ہے جس سے ہر چیز کا ساری معلومات کھی ہوں۔ عربی شاعری محویا عربوں کی تاریخ کا دیوان ہے جس سے ہر چیز کا

اندازه موجاتا ہے کہ سلفظ سے کیامراد ہے۔

اس تفصیل سے پیتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو بھیے کے لیے کلام عرب سے کسی طرح مدد لی۔ بعد کے تمام مفسرین قرآن صحابہ کرام کے اس تفسیری ذخیرہ کے علاوہ علائے ادب کے فراہم کر دہ مواد سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمار سے ہاں اردو میں جتنی تفاسیر ملتی ہیں ان میں سب سے زیادہ مولانا امین احسن اصلاحی نے جابلی ادب سے استفادہ کیا ہے۔

آخری چیز جوصحابه کرام تقفییر قرآن کے کام میں پیش نظر رکھتے تھے وہ ان کی اپنی فہم و بصيرت اوراجتها دتهاجس سے كام لے كروہ ايسے ايسے تكتے قرآن مجيد كى آيات سے حاصل كرليا كرتے ہے كہ جن كى طرف عام لوگوں كى نظر نہيں جاتى تھى۔ چنانچہ جب سورۃ النصر نازل ہوئى جس میں نصرت خداوندی کی تھیل اور لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، کین حصرت ابو بکرصد این بیسورت من کررو پڑے۔کسی نے یو جھا کہ آپ رو کیوں پڑے؟ بیتو خوشی کا موقع ہے! آپ نے فرمایا کہ بیتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے انتقال کی پیش کوئی معلوم ہوتی ہے۔اب ظاہری الفاظ کے ذریعے سے توسورہ نصر سے ابیا کوئی مفہوم ہیں لکاتا کہ جس ہے سر کا ررسالت مآ ب کے انتقال کا اشارہ ملتا ہو۔ یہاں تو صرف بیہ کہاجار ہاہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آسٹی ، فتح بھی مکمل ہوگئی اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ دین میں فوج درفوج داخل ہورہے ہیں تو اب حمداور استغفار سیجیے۔اللہ نعالی کی ذات توبہ قبول کرنے والی اور بندوں کی طرف رحمت وشفقت سے رجوع کرنے والی ہے۔حضرت ابو بکر صدیق نے محسوں فرمایا کہ بیماں رجوع اور انابت کا تذکرہ ہے۔ جب تمام فتوحات بمملی ہوگئیں اور لوگ اسلام میں داخل ہو مھے تو آپ کا کام بھی یا یہ بھیل تک پہنچ کیا اور جب کام ختم ہو گیا تو اب صرف تشریف لے جانا ہاتی رہ کمیا۔حضرت ابو بمرصد این کی نگاہ وہاں تک پینچی جہاں تک عام صحابہ کی نظر نہیں پہنچی تھی۔ بیا یہ کے ہم وبصیرت کی دلیل ہے۔

ای طرح ججۃ الوداع کے موقع پر جب سے آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس وقت سیدنا عمر فارون کی بھی کیفیت ہوئی۔وہ رو پڑے اور کہا کہ بیاتو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے ک بات معلوم ہوتی ہے۔اس واقعہ کے تھیک الادن بعد واقعی حضور اس دنیا سے تشریف لے مجے۔

سیدنا حضرت عمر فاروق مجم وبصیرت کا وہ بلند مقام رکھتے تھے کہ ان کی توقع ، اندازہ اور پیش بندی کے مطابق قرآن مجید میں کم وبیش سترہ مقامات پرآیات نازل ہوئیں۔گویاییسترہ آیات وہ بیں کہ جہاں انہوں نے اندازہ کیا کہ اس معاملہ میں اسلام کی روح اور مزاج کا تقاضایہ ہے کہ یہاں اس طرح کا تھم ہونا چاہیے، وہاں اس طرح کا تھم بالآخر نازل ہوگیا۔گویا شریعت کی مزائ شنای اور قرآن کی روح میں بالکل ڈوب جانے کے بعد ریے کیفیت بیدا ہوسکتی ہے۔ بالفاظ ویگر سیدنا حضرت عمر فاروق قرآن کی زبان سے جو فکا وہ مضرت عمر فاروق قرآن کی زبان سے جو فکا وہ بالآخر دی الہی میں شامل ہوگیا۔

تغییر قرآن کے مصادر کے بارہ میں ایک چھوٹی کی بات رہ گئی ہے۔ وہ یہ کہ صحابہ کرام میں سے بہت کم اور تا بعین میں سے نسجا زیادہ بعض افراد نے قرآن مجید کے بعض مقامات کو بھے میں یہود و نصار کی کے مذہبی ا دب ہے بھی کام لیا ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جن کوامرائیلیات کے مام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان روایات میں تین طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ پھے چیزی تو وہ ہیں جن کا تاکید قرآن مجیدا ورامادیث میں بیان کی تاکید قرآن مجیدا ورامادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس طرح کی روایات بلا اختلاف قابل ہوئی ہے وہ کی بات امرائیلیات میں جی بیان ہوئی ہے۔ اس طرح کی روایات بلا اختلاف قابل جوئی ہے۔ اس طرح کی روایات بلا اختلاف قابل جوئی ہے۔ اس طرح کی دوایات بلا اختلاف قابل کی متعدد مثالیں ملتی ہیں جس میں تو رات یا انجیل کے کسی بیان سے قرآن مجید کے بیان کی تاکید ہوتی ہے۔ بھی چیزیں الی ہیں کہ جن کی نہ قرآن مجید تھر آن مجید کرتا ہے اور نہ تکذیب کرتا ہے اور نہ تکذیب موب وہ روایات سے جس بی ناملا ہوئی ہیں کہ جن کی نہ قرآن می جیزوں کے بارہ میں حضور این خرایا، لا تصد فو ھم و لا تکذبو ھم۔ نہ ان کی تقد این کرواور نہ آن کی تردید کرو۔ اگر معنور این کرواور نہ آن کی تو کی بیان کی تقد این کرواور نہ آن کی تردید کرو۔ اگر بیان کرنا جا ہوتو بیان کردو۔ اگر بیان کرنا جا ہوتو بیان کردو کی کے بیان کی تقد کی جا بی تھر اس کردا جا ہوتو بیان کردوں کی جن کردوں کی جیز وں کے بارہ بین بیان کرنا جا ہوتو بیان کردوں کی تیان کی تقد کی خور کردوں کو کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں

مثال کے طور پرقر آن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، کین ان کی تعداد کے بارہ میں کوئی متعین ہات نہیں بتائی گئی۔ عہد نامہ قدیم کی بعض ندہی کتابوں میں ان کی تعداد سات بیان ہوئی ہے۔ گویا قرآن مجید میں سات کا جوعد داضحاب کہف کے بارہ میں آیا ہے اس کی تھوڑی ک تا کند ہائی کی کے اس بیان سے ہوجاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کے ٹام بھی بعض قدیم کتابوں میں بیان ہوجاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کے ٹام بھی بعض قدیم کتابوں میں بیان ہو ہے۔ ہم ندان ناموں میں بیان ہوئے ہم ندان ناموں

کی تقدیق کرسکتے ہیں۔اس لیے کہ ہمارے پاس تقدیق کرنے کا کوئی ذریعہ ہیں ہے اور نہاس امر کی تر دید کرسکتے ہیں کہ ان کے بینا مہیں تھے۔اس لیے کہ تر دید کرنے بھی کی کوئی بنیا دہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی مفسر قرآن قطعیت کے ساتھ اس بات کو بیان نہیں کرسکتا کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے۔

اسرائیلیات کی تیسری قتم وہ ہے جس کے بیانات قرآن مجیدیا احادیث صحیحہ سے متعارض ہیں۔ بائبل میں جس حصہ کوآ پاتو رات کہتے ہیں ، وہ ان کی نظر میں سب سے متند ہے۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو کہ بائیل یا کتاب مقدس کے دوجھے ہیں۔ ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔عہد نامہ قدیم میں انتالیس کتابیں ہیں اور عهدنامه جدید میں ستائیس کے لگ بھگ کتابیں شامل ہیں۔عہدنامہ قدیم وہ ہے جوحضرت عیسیٰ علیدالسلام سے پہلے یہود یوں میں مروح تھا۔اور عہد نامہ جدید میں دہ تحریریں شامل ہیں جوعیسی علیہ السلام کے بعد مروح ہوئیں۔ان دونوں کے مجموعے کو بائبیل یا کتاب مقدس کہتے ہیں،اس بورے مجموعہ کو مذہبی کتاب کے طور پر کوعیسائی مانتے ہیں۔ یہودی صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں۔عہد نامہ قدیم کی وسو کتابوں میں جو پہلی یا نیچ کتابیں ہیں وہ خامس تمس کہلاتی ہیں۔ ان ابتدائی پانچ کتابوں کے بارے میں یہود بول کا بیان ہے کہ بیروہ تورات ہے جوحضرت مویٰ علیہ السلام پرتازل ہوئی تھی۔ گویا عہد نامہ قدیم میں جو پہلی پانچے کتابیں ہیں وہ تورات کہلاتی ہیں۔اس تورات میں جوان کی نظر میں سب سے متند مجھی جاتی ہے انبیاء کیہم السلام پرایسے غلیظ اور بیہودہ الزامات لگائے مے بین جو کسی بھی شریف انسان کے نزدیک نا قابل تصور ہیں۔ اِس میں جا بجا اس قدرنضول اورمهمل باتنیں کی گئی ہیں جن کوایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بیہ بالکل فضول اور بے بنیاد

مسلمانوں بیں عام طور پر مطے شدہ اصول تفییر کی رو ہے اسرائیلیات بیں ہے صرف ان چیزوں کے نقل کرنے کی اجازت ہے جن کی یا تو قرآن مجید سے تائید ہوتی ہو، یا کم ان کم ان کا کوئی پہلو شبت یا منفی ایسانہ ہوجس کا قرآن مجید ، اورا حادیث سیحہ سے تعارض ہوتو الی روایات کو غیر جانبدارانہ انداز بیل نقل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی اسرئیلیات صحابہ کرام سے بہت تھوڑی تعداد میں منقول ہیں۔ بہت تھوڑی تعداد میں منقول ہیں۔ بہت بعض

دوسرے صحابہ سے مروی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن سلام ایک مشہور صحابی تھے۔ جو یہودیت سے
اسلام لائے تھے۔ ان کے علم میں بہت ی چیزیں تھیں۔ جن میں کچھانہوں نے بیان کیں۔ لیکن
اسرائیلیات کا اصل رواج بعد میں تابعین اور تنج تابعین کے زمانہ میں اس وقت شروع ہوا جب
کچھلوگوں نے اس طرح کی چیزیں زیادہ تعداد میں روایت کیں جوعوام میں مقبول ہوگئیں۔ عوامی
مقبولیت دیکھ کرعام قصہ گولوگوں نے بھی بنی اسرائیل اور اہل کتاب ہے حلقوں کی سنائی باتوں کو
بری تعداد میں بھیلادیا۔

ایک آخری چیز جوتفیر قرآن مجید کے خمن میں بیان کرنا ضروری ہے ہیہ کہ ترجمہ قرآن بھی تفییر ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ترجمہ بھی ایک طرح کی تفییر ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ قرآن مجید کی سی آبت کو بھی کراس کا مطلب متعین نہ کریں اس کا ترجمہ مکن نہیں ہے۔ اس لیے ترجے کے لیے بھی فہم کی ایک سطح در کار ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید کی تفییر کو سمجھنا ضروری ہے وہاں تفییر سمجھے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ جہاں تاویل کرنی ہے۔ وہاں تاویل کے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ جہاں تاویل کرنی ہے۔ وہاں تاویل کے بغیر ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ لہذا تفییر اور تاویل کی ایک کم از کم سطح ترجے کے لیے بھی ضروری ہے۔

قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہر مخص کے بس کا کام نہیں ہوسکا۔ ترجمہ کرنے میں اتی
ہیچید گیاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جب تک قرآن مجید کے مضامین پر بہت اچھی گرفت نہ ہو
ہراہ راست کی آ دی کا ترجمہ کے لیے قلم اٹھانا نہ صرف ایک بڑا دشوار اور مشکل کام ہے، بلکہ ایک
ہبت بڑی جسارت بھی ہے۔ ترجمہ کے لیے ضروری ہے کہ خود قرآنی زبان پرعبور ہو۔ احادیث
پرعبور ہو۔ پھر جس زبان میں آپ ترجمہ کررہے ہوں اس زبان پرعبور ہو۔ اور اس زبان کی
زراکوں کا اندازہ ہو۔ پھر جہاں، جس زبان میں اور جس علاقے میں آپ ترجمہ کررہے ہیں۔ اس
زرائد کا محاورہ آپ کو پیتہ ہو۔ اور دہاں کے رسم وروائ کا آپ کو علم ہو۔ بعض او قات ایک خاص
روائ کے پس منظر میں آپ ایک بات کو ایک اندازے کہیں گے تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ لیکن
روائ کی مخبائش ہوگی۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت ان چاروں چیزوں کو چیش نظر رکھنا ہے صد
دونوں کی مخبائش ہوگی۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت ان چاروں چیزوں کو چیش نظر رکھنا ہے صد

میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔جس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا کتنا

مشکل کام ہےاوراس کام میں کتنی نزائتیں ہیں۔ بیہ بات تو آپ کوضر ورمعلوم ہوگی کہ دیکھنے کے کے عربی زبان میں کتنے صینے استعال ہوتے ہیں۔نظر،رآئ، بصر،لغت میں ان تینوں کے معنی بیں: اس نے دیکھا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ تراهم ینظرون الیك وهم لا یبصرو ن-اگرلغت کی مددسے اس آیت مبارکہ کالفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب کچھ یوں ہوگا۔ که تم ان کود میصته موکه وه تمهین و میصته بین اور وه تمهین نبین و میصته بظاهراس ترجمه سه آیت مباركه كاكوئى مطلب فورى طور يرذبن مين بين آئے گا۔ ليكن ترجمه كرنے والے كواگر عربي زبان كمزاج سے آشنائى موءادب كا كراؤوق موتواس كولم موكاكم تراهم كامفهوم اور ہے، ينظرون كا اورہے اور پہمرون کا اور ہے۔رآئ ری ری کے معنی ہیں کسی چیز کود یکھا اور دیکھ کرسمجھا نظر کے معنی ہیں کہ دیکھنے والے نے محض نظر ڈالی، گویا دیکھا تو سہی لیکن دیکھ کر سمجھنے کی کوشش یا پر وانہیں کی ، یعنی صرف دیکھا،اورنظر پڑگئی، جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کر جار ہے ہوں تو بہت چیزیں راستے میں خود بخو دنظراً تی رہتی ہیں۔ہم ہر چیز کونہ غور سے دیکھتے ہیں اور نہ بچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ان پر صرف نظر پڑجاتی ہے۔ یہ ہے نظر۔ تیسرا لفظ ہے ابھر جس کے معنی ہیں کہ دیکھا بھی سمجھا بھی اور شلیم بھی کیا کہ واقعی ایبانی ہے۔اب اس آیت کے معنی ہوئے: تم ان کود میکھتے ہو کہ وہ تمہیں محض تنكته بيل كيكن ان كوسوجها ليحدثيل \_اب اردوز بان ميں سوجهناد يكھنے كوبھى بہتے ہيں \_سوجهنا عقل میں آجانے کو بھی کہتے ہیں۔ سمجھ لینے اور مان لینے کو بھی کہتے ہیں۔ جب تک عربی زبان کے ان تنین لفظول کامفہوم الگ الگ معلوم نہ ہو کہ سوجھنا کسے کہتے ہیں۔ تکنا کیا ہوتا ہے۔اور دیکھنے سے کیا مراد ہے، اور ابھر، رآئ کی اور نظر کے معانی میں فرق معلوم نہ ہوتو محض لفظی ترجمہ کر دیتے ، سے کام میں چلے گا۔اس کیے بیریا در کھنا جا ہے کہ ترجمہ بھی تفسیر ہی کی ایک شاخ ہے اور تفسیر ہی کا ایک ذیلی اور چھوٹا ساشعبہ ہے۔اس لیے جس طرح مفسر قرآن کے لیے بہت ی چیزیں ضروری ہیں۔ای طرح مترجم قرآن کے لیے بھی بہت ی چیزیں ضروری ہیں۔

**ተተተተ** 

خطبرشم تاریخ اسلام کیے چند عظیم مفسرین قرآن ۱۱۱۲ بال ۲۰۰۳ء

Marfat.com

مفسرین قرآن پر گفتگوی ضرورت دووجوہات ہے محسوں ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تشیری اوب میں جس طرح سے اورجس تیزی کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی اس کے ختیج میں بہت ی تفسیری آفسیری آفسیری گئیں۔ پورے قرآن مجیدی با قاعدہ اور کھمل تفسیر وں کے علاوہ بھی بہت ی کتامیں تفسیری موضوعات پر مشتل تیار ہوئیں اور آئے دن تیار ہورہی ہیں۔ ان میں ہیں ترق آن مجید کے تفسیروں میں الی چیزیں بھی شامل ہوگی ہیں جوجے اسلامی فکری نمائندہ نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے طلباء کوان تمام رجحانات اور اسالیب سے باخبر اور متنبدر ہنا چاہیے۔ اس لیے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ چندا سے نامور، متنداور رجحان سازمفسرین قرآن کا تذکرہ کیا جائے جوتفسیر کے پورے فرخیرے میں نمایاں اور منفر دمقام بھی رکھتے ہیں اورضیح اسلامی فکری نمائندگی بھی کرتے ہیں ، یہ وہ فرخیرے شاز اور تا مت میں انتخابی مفیداور تحمیری کردارادا کیا ہے ، جن کے کام کے اثر ات ، نتانگی اور شرات آئ پوری دنیا کے سامنے ہیں ، اور جن کے اظامی اور برکت عمل ہے آج قرآن مجید کے معانی اور مطالب اپنی سامنے ہیں ، اور جن کے اظامی اور برکت عمل ہے آج قرآن مجید کے معانی اور مطالب اپنی سامنے ہیں ، اور جن کے اظامی اور برکت عمل ہے آج قرآن مجید کے معانی اور مطالب اپنی اصل شکل میں ہم تک بینچے ہیں اور ہمارے یاس موجود ہیں۔

مفسرین قرآن پر گفتگوی دوسری بزی وجہ یہ ہے کہ قریب قریب تمام بڑے اور نمایاں مفسرین قرآن تغییر کے مختلف اسالیب کی ترجمانی مفسرین قرآن تغییر کے مختلف اسالیب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بعض تفسیریں الیم ہیں جو انتہائی جامع انداز کی ہیں، اور ان میں تمام بنیادی رجحانات کوسمولیا ممیا ہے۔ بچھ تفسیریں الیم ہیں جو علم تفسیر کے کسی خاص رجحان یا اسلوب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور اگر قرآن کے طلباء اس خاص رجحان یا اسلوب سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو وہ تفسیریں ان کے لیے خاص طور پر مفید ہیں۔ لیکن ان طلباء کے لیے ان تفاسیر کی افادیت

نسبتاً کم ہوگی جوقر آن مجید سے صرف عمومی اور ضروری واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے سبتاً کم ہوگی جوقر آن مجید سے مرف عمومی اور ضروری واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے سبت دلچیں نہیں رکھتے۔اس لیے آج کی گفتگو میں اس پورے موضوع کی تمہید اور ابتدائی بیان ہوگا اور کل کی گفتگو میں مفسرین کے مناجج پر گفتگو ہوگی۔

جیسا کہ اس سے پہلے بھی گئی بار ذکر کیا جاچا ہے تقسیری ادب کی جمع وقد وین اور توسیع و ارتفاء کا عمل صحابہ کرام سے خرمانہ سے شروع ہوا۔ صحابہ کرام سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جتنا قرآن مجید سیکھا، اس کو پوری دیا نت، امانت اور صحت کے ساتھ تا بعین تک منتقل کر دیا۔ پھر صحابہ کرام سی کا پنی فہم و بصیرت اور تربیت نبوی کے نتائج کی روشنی میں جوفکر و شعور اور اجتہادی بصیرت ان کو حاصل ہوئی اس سے کام لے کر انہوں نے نئے نئے تنقیری تکتے دریا فت فرمائے۔ بھراس دور کے حالات، وسائل، اسلوب اور لغت پر جوعبور ان کو حاصل تھا' اس کی روشنی میں انہوں بخراس دور کے حالات، وسائل، اسلوب اور الفاظ کی مزید تفسیر و تشریح کی۔ ان سب عوامل کے نتیج میں منتحد دسحا بہ کرام می کریت اور الفاظ کی مزید تفسیر و تشریح کی۔ ان سب عوامل کے نتیج میں متحد دسحا بہ کرام می کو گھٹے میں مرکزیت اور مرجعیت کادر جہ حاصل ہوا۔

حوالمداور مرجع کی حیثیت عاصل کرنے والے ان صحابہ کرائم میں نمایاں ترین نام ان صحابہ کرائم کے تھے جن کا کی بار تذکرہ ان گذارشات میں کیا جا چکا ہے یعیٰ خلفاء اربحہ ، اور ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت الی بن کعب ، حضرت ابو موی اشعری ، حضرت عاکشہ صدیقہ ، حضرت عبداللہ بن عباس فی فیرہ وغیرہ وغیرہ ان سب میں نبتا حضرت عبداللہ بن عباس کو فیرہ وغیرہ ان سب میں نبتا حضرت عبداللہ بن عباس کو فیاصی طویل حاصل ہوئی۔ اس لیے ان کے شاگر دوں کی نقداد بھی مقام حاصل ہے۔ ان کوعر بھی خاصی طویل حاصل ہوئی۔ اس لیے ان کے شاگر دوں کی تعداد بھی دوسروں سے زیادہ تھی اور ان کا کروار بھی علوم قرآن کی نشر واشاعت کے بارے میں سب سے نمایاں ہے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو فود رسول اکرم سے براہ راست استفادہ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ چونکہ وہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز یعنی پیجاز او بھائی شرف بھی حاصل ہوا۔ چونکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز یعنی پیجاز او بھائی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین من بین اللہ اللہ علیہ کی عاد تھیں ، اس لیے آئیں آ سائی سے مکن نہیں تھا۔ کے گھر کے اندر بھی جانے کا اکثر اتفاق ہوتار ہتا تھا۔ اور کی مواقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بعض الیے معمولات کا بھی مشاہدہ کیا جو کسی اور کے لیے اتنی آ سائی سے مکن نہیں تھا۔ علیہ مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں و یکھنا چاہتا ہوں کہ آ ہوں کہ آ ہوں اس کے ایمن اسے ہمراہ المرت گزار نے ہیں۔ آ ہو گیا کہ ایارت مرصت فرمائی اور ایک رات انہیں اسے ہمراہ طرح گزار نے ہیں۔ آ ہو گیا کہ ایارت مرصت فرمائی اور ایک رات انہیں اسے ہمراہ

تهرایا۔جس رات آپ کوام المومنین حضرت میموند کے گھر قیام فرمانا تھاوہ رات حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی حضور کے دولت کدہ پر گزاری۔انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رات گزارنے کی بیوری کیفیت کا مشاہرہ کیا۔اور پھرایک مفصل روایت میں ان سارے حالات و مشاہدات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ کے آرام فرمانے کا کیا طریقہ تھا۔ تہجد کے لیے کیے اٹھا کرتے تھے، وضوکرنے کا کیا طریقہ تھا، رات کی نماز کس طرح ادا کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز کتنی طویل ہوتی تھی ،اور اس کے بعد کیا کرتے تھے ،نماز فجر کے لیے کیسے تشریف لے جاتے تھے۔بیساری تفصیلات انہول نے بیان فرمائیں۔ای طرح اور بھی بہت ہے مواقع ان کوحاصل رہے۔ رسول الله کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عماس کو حضرت عمر فاروق کی بھی قریبی صحبت اورخصوصی شفقت حاصل رہی ۔ وہ کم دبیش بارہ سال ان کے ساتھ رہے۔حضرت عمر فاروق نے ان کو ہمیشہ کبار صحابہ کرام کے مقام پر رکھا۔ یہاں تک کہا یک مرتبہ جب بعض خاص اور اہم امور پرمشورہ کرنے کے لیےصف اول کے صحابہ کرام گو بلایا گیا۔ تو ان کے ساتھ ہی نوعمر اور نوجوان عبداللہ بن عباس کو بھی بلایا گیا۔اس موقع پر بعض صحابہ کرام ہے پوچھا کہا<u>۔ ت</u>ے معمر صحابہ کی موجودگی میں ایک کم من اور نو آ موز نوجوان کو کس لیے بلایا گیا ہے تو حضرت عمر فاروق نے براہ راست کوئی جواب ہیں دیا۔لیکن جب محفل کا آغاز ہوا تو آنجتاب نے و ہاں موجود صحابہ کرام میں سے کوئی سوال کیا۔لیکن وہاں موجود حضرات میں سے اکثریت اس سوال کا جواب نیدیے تکی۔حضرت عمر فاروق کے اشارہ پرحضرت ابن عباس نے اس کاوہ جواب دیا کہ سب لوگ عش عش کرا تھے۔اس وفت لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ انہیں اپنی کم سی کے باوجود کس لیے

علادہ ازیں حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی ہے بھی ایک خاص مناسبت تھی۔ دونوں آپس میں چپازاد بھائی تھے۔ دونوں کا آپس میں وہی رشتہ تھا جو دونوں کا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم وضل سے بھی ان کو کسب فیض کے بہت سے مواقع حاصل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا شاران کے قریب ترین رفقاء اور معتمد ترین مشیروں میں ہوتا تھا۔ اس مسلسل ہمراہی سے مان کو حضرت عبداللہ بن عباس کا شاران کے قریب ترین رفقاء اور معتمد ترین مشیروں میں ہوتا تھا۔ اس مسلسل ہمراہی سے الن کو حضرت عبداللہ بن ان کو حضرت عبداللہ بن

عباس نے علوم قرآن میں مہارت حاصل کرنے کے وہ تمام مکندذ رائع استعال فرمائے جو کسی اور شخص کو حاصل نہ ہو سکتے ہتھے۔

عصر کا وقت ہوا۔ صحابی رسول نماز اداکرنے کے لیے گھر سے ہاہر نکلے۔ ویکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھازاد بھائی گرمی میں پھر پر مرر کھے سور ہے ہیں۔ وہ ایک وم گھبرا سے سے اور یہ منظرد کھے کر پر بیٹان ہو گئے، بے ساختہ ہو لے: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی! آپ نے مجھے یا دفر مالیا ہوتا! آپ خود کیول تشریف لائے؟ آپ نے فر مایا :العلم ہوتی و لا باتی علم نے دولی کرنہیں آتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے باتی علم نے دولی کرنہیں آتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے منتی مشقت اور محنت سے قرآن مجید کاعلم حاصل کیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس کے تلافدہ کی بھی بہت بوی تعداد ہے، جنہوں نے بڑے
بیانہ پر ان سے کسب فیض کیا۔ اگر چہان کے شاگر دوں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے، کیکن ان
کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں نام حضرت مجاہد بن جبیر کا ہے۔ بہ الاھ میں پیدا ہوئے، یہ
حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا۔ کہار صحابہ حیات تھے اور ہر طرف قر آن فہمی کے چربے تھے۔ اس

ماحول میں مجاہد بن جبیر نے کسب فیف تو بہت سے صحابہ سے کیا، لیکن ان کواصل تلمذ حضرت ابن عباس ہی سے حاصل رہا،۔ ہوش سنجا لئے سے لے کر حضرت عبداللہ بن عباس کے انتقال تک وہ ان کے ساتھ رہے اور ان سے تمام علوم وفنون اخذ کیے۔ قرآن مجید کے علوم پر بالآخر ان کو وہ گرفت حاصل ہوئی جوسید نا عبداللہ بن عباس کے شاگر دوں میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی تمام عمر مکہ مکر مدیس گزری۔ وہاں جو مند درس حضرت عبداللہ بن عباس نے سنجال رکھی تھی وہ ۱۸ ہیں ان کی تمام عمر مکہ مکر مدیس گزری۔ وہاں جو مند درس حضرت عبداللہ بن عباس نے سنجال رکھی تھی وہ ۱۸ ہیں ان کے انتقال کے بعد مجاہد نے سنجال لی۔

حفرت مجاہد بن جمیر نے کم وہیش چھتیں سال بیمند درس سنجالی اور ہزاروں تشنگان علم کوسیراب کیا۔ ہم اھ میں حرم شریف میں حالت مجدہ میں ان کا انقال ہوا۔ ان کی مرتب کردہ ایک تفسیر ہے۔ جوتفیر مجاہد بن جمیر کے نام سے معروف ہے۔ یقسیر خاصے عرصہ سے الگ کتا بی شکل میں شائع نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ اس کے تمام اہم مضامین اور بنیا دی مطالب بڑے بڑے ہو ۔ مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کرد کھے تھے۔ بیسعادت ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کرد کھے تھے۔ بیسعادت ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک فاضل رفیق مولانا عبدالرحمٰن طاہر سورتی مرحوم کو حاصل ہوئی جنہوں نے اس کتاب کو متعدد مخطوطات اور قدیم تفسیری مصادر کی مدد سے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے مرتب کردیا اور حکومت فظر کے ٹرچہ برتاج سے ۲۵ سال پہلے ایک شخیم کتابی شکل میں بڑے سائز پرشائع کرایا۔

حفرت مجاہد بن جرنے جوتفریری روایات حفرت عبداللہ بن عباس سے لقل کی ہیں ان کوامام بخاری اورامام شافعی نے بھی اپنی کتابول میں جگہ دی ہے۔ امام بخاری کی جامع سیح میں بہت سے مقامات پر بالخصوص کتاب تفییر میں قرآن مجید کی بہت کی آبات کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباس اورمجاہد بن جر کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ یوں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس کے علوم وفنون کو آئندہ آنے والوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ ای طرح امام شافعی کی میں عباس کے علوم وفنون کو آئندہ آنے والوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ ای طرح امام شافعی کی کتابوں، بالخصوص احکام القران، احکام الحدیث اور اختلاف الحدیث میں جگہ جہاں حضرت مجاہد عبداللہ بن عباس کے تفسیری اقوال کو حضرت مجاہد کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے وہی خود حضرت مجاہد کے ارشادات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

مطلب کوان سے سنا اور سمجھا۔ لیکن تین مرتبہ پورے قرآن مجید کواول سے لے کرآخر تک اس طرح توجهاور گهرائی سے پڑھا کہان کے این الفاظ ہیں، اقف عند کل آیة اسئله فیمن نزلت کیف کانت، میں ہرآیت پر کھہرتا تھا اور بوچھتا تھا کہ بیکس بارے میں نازل ہوئی اور کس صور تنحال میں نازل ہوئی، جب نازل ہوئی تو اس کے کیا اثر ات ظاہر ہوئے اور کیا نتائج برآ مد ہوئے۔اس طرح ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے کسب فیض کیا۔ گویا انہوں نے ۳۳ مرتنبہ پورے قرآن مجید کا اول سے لے کرآخر تک سبق لیا اور بالآخر تفسیر کے بہت بڑے امام قرار پائے۔ مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ہے جو پچھسنتا تھااسے لکھتا جا تا تھااور اییے تحریری ذخائر کو بار باران سے بوچھ بوچھ کر بہتر بنا تار ہتااورا پی تحریری یا د داشتوں کی اصلاح کیا کرتا تھااورانہیں بہتر ہے بہتر بنانے کی کوشش میں لگار ہتا تھا۔حضرت مجاہدٌ کی تفسیری روایات تمام کتب حدیث، بالخصوص صحاح سته میں شامل ہیں ۔صحاح ستہ میں بہت کم راوی ایسے ہیں جن کی روایات ان چیو کی چیو کتب ا حادیث میں موجود ہوں ۔حضرت مجاہد بن جبران معتمد ترین اورمعتبر ترین خوش نصیب اہل علم میں ہے ہیں جن کی روایات کتب صحاح ستہ کی ہر کتاب میں موجود ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تسی در جہ کے انسان تھے۔اوران کے کام کوئس قدرسراہا گیا۔ حضرت مجاہد بن جبر کےعلاوہ تا بعین میں مفسرین قر آن کی ایک بروی تعداداور بھی ہے جن ہے تفسیری روایات منقول ہیں۔ان تا بعین میں سے ایک بہت بڑی تعدادتو ان لوگوں کی ہے جوخو دسید نا عبداللہ بن عباسؓ یا دوسرے صحابہ کرامؓ کے شاگر دہیں ۔اور پچھوہ حضرات ہیں جن کو صحابه كرام سے براہ راست استفادہ كا تو زيادہ موقع نہيں ملاء البنته انہوں نے اكابر تابعين سےكسب فیض کیا۔ صحابہ سے براہ راست کسب فیض کرنے والے تا بعین میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کے تلاندہ اور حضرت علیٰ ہے کوفہ میں قیام کے دوران میں کسب فیض کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ان سب کاتفسیری و خیرہ جیسے جیسے کتابی شکل میں آتا گیاد وسروں تک پہنچتا گیا۔ پہلی صدی ہجری اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ اور تابعین کے

کہلی صدی ہجری اس اعتبار سے انہائی اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے آنے والے تنام ذخائر اور تمام روایات تحریری شکل میں آگئیں اور ایک دوسرے کو دستیاب ہوگئیں۔مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس جن کا قیام اکثر و بیشتر مکہ مکرمہ یا طاکف میں رہا۔مکہ مکرمہ بیس توان کی روایات ان سے تلاندہ کومیسرتھیں ،کین حضرت علیٰ جوکوفہ میں قیام فرما

سے ان کی روایات کا خاصابر احصہ شروع میں مکہ کر مہ کے بعض تا بعین کو میسر نہیں تھا۔ اس کا طرح کچھ صحابہ کرائم جو دمشق میں سے ، مثلاً حضرت ابو در داء یا حضرت عبادہ بن صامت ، ان کی روایات کو فداور مدینہ والوں کو شروع شروع میں حاصل نہیں تھیں لیکن پہلی صدی ہجری کے اوائر تک روایات کو فداور مدینہ والوں کو شروع شروع میں حاصل نہیں تھیں لیکن پہلی صدی ہجری کے اور انہیں تک جب ان تمام تا بعین نے اپنے اپنے ذخائر تحریری شکل میں مدون و مرتب فرما لیے اور انہیں کما بی شکل و سے دی تو پھر میہ نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئے اور لیوں دوسری صدی کے اوائل تک میں تمام ذخیرہ معلومات تمام تا بعین تک پہنچ گیا۔

اب دوسری صدی ہجری میں اس عمل کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس کی تفصیلات اگر دیکھی جائیں تو جیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں سے اتنابرا کام لے لیا۔ جہاں تک رسول الله صلی الله علیه و سلم سے روایت شدہ مواد کا تعلق تھا' وہ تو صحابہ کرام کے ذریعے سے سامنے آگیا، انہوں نے تابعین تک پہنچادیا۔ تابعین نے پورے مواد کو مرتب کرلیا اور ایک دوسرے تک انہوں نے تابعین تک پہنچادیا۔ تابعین کے کو اواخر تک بیسارا کام مرتب و مدون مجموعوں کی شکل میں ضبط پہنچادیا۔ اور یول پہلی صدی ہجری کے اوا خرتک بیسارا کام مرتب و مدون مجموعوں کی شکل میں ضبط تحریر میں آگیا۔ بیسارا تفسیری ذخیرہ وہ تھا جوا کشرو بیشتر احادیث و آثار پر مشتمل تھا۔

کیکن تقیرقرآن مجید کا ایک پہلوہ ہتھا جس کا تعلق زبان وادب اور لغت سے تھا۔ لغت کے ذخائر کو محفوظ کرنے کے لیے زبال دال حضرات میدان میں آئے اور انہول نے اس قدر بار یک بینی ، محنت اور عرق ریزی سے اس کا م کو کیا کہ انہوں نے قرآن مجید اور حدیث رسول کا ہر وہ لفظ، ہروہ عبارت اور ہروہ جملہ جس کو سیجھنے کے لیے کسی قدیم شعری یا کسی قدیم اوبی حوالہ کی ضرورت تھی یا ضرب المثل اور محاورہ کے بارہ میں وضاحت در کا رتھی ان سب سے متعلق ضروری علمی ، لغوی اور اوبی مواد کو پورے عرب میں پھر پھر کر جمع کیا۔ وہ شخصیتیں جنہوں نے یہ کا م کیا ان کی تعداد بہت بری ہے۔ سب کا ذکر تو یہاں نہیں کیا جا سکتا صرف ایک عظیم شخصیت کا حوالہ یہاں ، جامدا ،

عبدالملک اسمعی اس شان کے انسان ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے انہیں کی دوسرے ملک ہیں سفیراورا پلجی کے طور پر بھیجا۔ غالبًا سلطنت روما کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہاں جب وہ پیغام لے کر گئے اور گفتگو کر کے والی قرارے مقطق اس ملک کے بادشاہ نے جوالی خط جب وہ پیغام لے کر گئے اور گفتگو کر کے والی خط میں تقریر نے کا جازت دے دیں تو جو قیت میں مسلمان خلیفہ کو لکھا کہ اگر آپ انہیں میرے ملک میں تھیم نے کی اجازت دے دیں تو جو قیت

آ پہیں گے میں ادا کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتناعقل مندانسان نہیں ديكها \_ بيه يتضع بدالملك اسمعي \_ان كي اصل شهرت بطورا يك ادبيب اوربطورا يك ما هرلغت اوربطور ا کی نقاد کے رہی ہے۔لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے ستر • کسال اس مشقت میں گزارے کہ عرب کے گوشے گوشے میں گئے ،ایک ایک قبیلے میں پھرے اور ریکتانوں میں اونٹ کی ،گدھے کی اور خچر کی پیٹھوں پر اور پیدل سفر کیا۔کوشش میھی کہ عربی زبان کے جتنے اسالیب،امثال، عبارات، کلمات اورمحاورات کسی نه کی حیثیت سے قرآن مجید کو بھنے کے لیے ناگزیر ہیں انہیں جمع کرلیا جائے۔ بھی سنا کہ فلاں قبیلہ میں ایک بوڑھا آ دمی ہے جس کی زبان بہت رواں اور معیاری ہے اور قدیم اسالیب زبان سے واقف ہے۔اس کے پاس جا کرمہینوں قیام کیا، ظاہر ہے کہ مکم و ادب سکھانے اورمعلومات فراہم کرنے کے لیےلوگ ہروفت فارغ تونہیں بیٹھے ہوتے تھے۔کوئی سفر پر گیا ہوا ہوگا ، کوئی بیار ہوگا۔کوئی مصروف ہوگا۔للبذا ان لوگوں ہے کسب علم کے لیے تھیر نا بھی یرِ تا تھا۔ان کا انتظار بھی کرنا پڑتا تھا۔ قیام وطعام کا بندوبست بھی کرنا پڑتا تھا۔ٹھہرنے کا انتظام بھی مشکل ہوتا ہوگا۔اپنے نوٹس بھی ساتھ رکھتے ہوں گے۔آج ان مشکلات کا اندازہ کرناممکن نہیں جواس سارے مل میں اہل علم کو پیش آتی ہوں گی۔ان سب مشکلات کے باوجودانہوں نے ۲۰ سال میکام کیااور قرآن مجید کے لغوی اوراد بی اسالیب کے بارے میں اتنا موادجمع کر گئے کہ پھر ہمیشہ کے لیے دنیا کوستغنی کر دیا۔اس کام ہے دلچیلی لینے والے اسمعی کی طرح کے اور حضرات بھی تھے۔لیکن بیان میں سب سے نمایاں تھے

اس طرح نقل اور روایات سے متعلق جمع و تدوین کا کام تو پہلی صدی میں کمل ہوگیا۔ جو کام زبان، لغت اور اوب سے متعلق تھا وہ دوسری صدی ہجری میں کمل ہوگیا۔ بیتمام تحریری تفسیری ذخائر، مب دوسری قضیری ذخائر، مب دوسری قضیری ذخائر، مب دوسری صدی ہجری کے جن اہلک اسمعی اور ان کے ہم عصر اہل علم کے ادبی اور لغوی ذخائر، سب دوسری صدی ہجری کے جن اہل علم نے صدی ہجری کے جن اہل علم نے قرآنی زبان اور قرآنی ادبیات کی بین خدمت کی ان میں ابوالعباس تعلب، المبرو، مفضل ضی ، بیکی ترزیا دالفراء وغیرہ شامل ہے۔

جب تیسری صدی کا آغاز ہوا تو قرآن مجید کے تمام طلباء کے سامنے بیرسارا مواد مرتب شدہ موجود تفایہ تحریری ذخائر کی شکل میں بھی ،اسا تذہ کی شکل میں بھی اور مختلف مدارس اور مکاتب کی شکل میں بھی جہاں درس دینے والے موجود تھے۔اب گویا تیسری صدی ہجری میں وہ مرحلہ آیا کہ قر آن مجید کی جامع تفسیرات مرتب کی جائیں۔الی تفسیرات جن میں صحابہ کرام گئے ذریعہ ہے آنے والی تمام روایات بھی موجود ہوں، تابعین کے ذریعہ سے آنے والاساراعلم بھی یجا ہو، لغت اوراد ہ سے متعلق وہ سارا ذخیرہ جواصمعی اوران کے معاصرین کے ذریعہ سے آیا تھا اس سے بھی کام لیا گیا ہو، اوراس وقت تک قر آن مجید کے بارہ میں جو پچھلوگوں نے سوچا وہ بھی سارا کاسارا موجود ہو۔

پھر پہلی صدی ہجری کے اوا خربی سے الل علم کی ایک بہت بردی تعداد نے قرآن مجید کے فقہی احکام پر اس نقط نظر سے خاص طور پر غور وخوض شروع کردیا تھا کہ کس آیت سے کتنے احکام نکلتے ہیں، اور قرآن مجید کے کون سے الفاظ میں کون سا اسلوب ایسا استعال ہوا ہے جس سے کوئی نیا عظم معلوم ہوتا ہے۔ یہ اتنا برا اور اتنا غیر معمولی کام تھا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ کے بارہ میں ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے براہ راست جتنے احکام ستبط کیے ہیں ان کی تعداد چھیا ہی ہزار سے زاکد ہے، اور ان کے مرتب کردہ احکام کی روشنی میں ان کے تلاندہ اور مختسین نے جو مزید تفریعات (فروگی احکام اور جزوی تفصیلات) مرتب کی ہیں ان سب کواگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد دی لاکھ بنتی ہے۔گویا انہوں نے قرآن مجید کی چند سوآیات احکام سے دی لاکھ چھیا ہی ہزار احکام کا استنباط کیا۔

امام شافع کامحبوب اور محترم نام ہم سب نے سنا ہے۔ وہ اپنے زمانہ کے نامور ترین مفسرین ، محد شین اور فقہائے اسلام ہیں سے ہیں ، اسلامی تاریخ کیامعنی ، انسانی تاریخ کے صف اول کے چند قانونی و ماغوں ہیں سے ایک ہیں۔ اگر انسانی تاریخ کے دس بہترین قانونی و ماغوں کی کوئی فہرست بنائی جائے تو امام شافعی لازما ان ہیں سے ایک ہوں گے۔ انہوں نے عالم انسانیت کو اصول فقہ کا علم دیا۔ آج دنیا کے ہر قانون میں علم اصول قانون ، لینی انسانیت کو اصول فقہ کا علم دیا۔ آج دنیا ہے ہر قانون میں علم اصول قانون ، لینی انسانیت کو اصول فقہ کا علم دیا۔ آج دنیا ہے ہر قانون میں علم اصول قانون ، لینی انسانیت کو اصول فقہ کا علم دیا۔ آج دنیا ہے ہر قانون میں علم اصول قانون کے موجد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجے کہ جو شخص اصول قانون جیسے غیر معمولی علم کو مدون کر ڈالے وہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجے کہ جو شخص اصول قانون جیسے غیر معمولی علم کو مدون کر ڈالے وہ کس در جہ کا انسان ہوگا۔

امام شافعی کے شاگر دامام احمد ابن طنبل سے بھی ہر مسلمان واقف ہے۔ ان کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا یہ جملہ دہرادینا کائی ہے کہ امام احمد سے محبت اس بات کی کائی دلیل ہے کہ اس ان کوسنت رسول سے محبت ہوگی اس کوامام احمد سے انسان کوسنت رسول سے محبت ہوگی اس کوامام احمد سے لاز ما محبت ہوگی۔ ان کامقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے بیدا یک جملہ بی کافی ہے۔ امام احمد کی زندگی غیر معمولی طور پر عبادت اور انابت الی اللہ کی سرگرمیوں میں گزرتی تھی۔ وہ اس معاملہ میں زندگی غیر معمولی طور پر عبادت اور انابت الی اللہ کی سرگرمیوں میں گزرتی تھی۔ وہ اس معاملہ میں ایپ زمانہ میں ضرب المثل تھے کہ ان کے دن علم حدیث کی تدریس میں اور ان کی را تیں مصلے پر کھڑے ہوتے تو یہ دعا کھڑے ہوگے تو یہ دعا کمرتے کہ اے اللہ امام شافعی کی عمر میں برکت عطافر ما۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے گذشتہ تمیں سال میں کوئی ایک نماز بھی الی نہیں پڑھی جس میں میں میں نے امام شافعی کے لیے دَعانہ کی ہو۔ سال میں کوئی ایک نماز بھی الی نہیں پڑھی جس میں میں میں نے امام شافعی کے لیے دَعانہ کی ہو۔

امام احمد صنبل کی ایک سخی می پی تھی جو بیسوچا کرتی تھی کہ میرے والداتی غیر معمولی عباوت کرتے ہیں کہ دنیاان کی عبادت کو ضرب المثل مجھتی ہے۔ وہ کہتی کہ آخراس سے زیادہ کیا عباوت ممکن ہے کہ دن مجد میں حدیث پڑھانے میں گذریں اور راتیں مصلے پر کھڑے ہو کر رونے میں ۔ ان دومشاغل کے علاوہ میرے والد کوکسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ وہ یہ بھی سوچا کرتی کہ امام شافعی 'جن کے لیے میرے والد ہر وقت دعا کرتے ہیں آخروہ کس درجہ کے انسان ہوں کے ۔ اور آخران کی عباوت گزاری کس درجہ اور کس شان کی ہوگی ۔ امام شافعی قاہرہ میں رہتے تھے اور امام احمد بن عنبل بغداد میں رہا کرتے تھے۔ قاہرہ اور بغداد کا فاصلہ اتنا تھا کہ اگر آپ اس زمانہ کے کہا ظے سے دیکھیں تو ملا قات کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔

اتفاق ایسا ہوا کہ امام شافعی کا پیغام امام احمد کو ملا کہ میں بغداد آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ بغداد میں فلاں محدث کے علم میں ایک حدیث ہے اور میں ان سے براہ راست اس حدیث کو سننے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ان کی عمراتن ہوگئی ہے کہ بجھے خطرہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے نہ جا کیں۔ چنا نچان سے ایک روایت سننے کے لیے انہوں نے قاہرہ سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس زمانے میں نہ ریل گاڑیاں ہوتی تھیں، اور نہ جہاز ہوتے سے لیکن قافلے چلا کرتے سے، اور قافلوں کو منظم کرنے والے ہوتے سے، اور قافلوں کو منظم کرنے والے ہوتے سے، جیسے آج کل ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں۔ انہیں جمال کہا جاتا تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہرتک کاروان لے کر جایا کرتے سے۔ تنہا سفر کرنا مشکل ہوتا تھا۔ راستے میں ایک شہرسے دوسرے شہرتک کاروان لے کر جایا کرتے سے۔ تنہا سفر کرنا مشکل ہوتا تھا۔ راستے میں

نہ کھانے کا انظام ہے، نہ پانی ہے، اور نہ سرائے۔ البتہ پورا کا رواں جب چلے گاتو چارسو پانچ سو افراد پر شمسمال ہوگا۔ وہ اپنا انظام بھی کرے گا اور کھانے پینے کا بند و بست بھی ای کے ذہہ ہوگا۔ اور راستہ بیں اپنی حفاظت کا انظام بھی وہی کرے گا۔ اس لیے لوگ بہت پہلے سے قافلے میں بکنگ کرانے کے جانا ہو وہ پیے جج کرانے کے جانا ہو وہ پیے جج کرانے کے اور قافلہ میں شامل ہوکر روانہ ہوجائے۔ چنانچہ ام شافتی نے بھی اپنے کرائے کے پیمے کروائے اور قافلہ میں شامل ہوکر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ام شافتی نے بھی اپنے کرائے کے پیمے اور کا فلہ میں شامل ہوکر روانہ ہوگئے۔ کرائے کے پیمے پہلے سے جج کروائے پڑتے تھے اور کھانے کے بیمے ساتھ روانہ ہوگئے۔ کرائے کے پیمے پہلے سے جج کروائے پڑتے تھے اور کھانے کے پیمے ساتھ لے کے ساتھ روانہ ہوگئے۔ کرائے کے پیمے پہلے سے جج کروائے پڑتے تھے۔ ان اور کھانے کے پیمے ساتھ لے اس جاتے تھے اور وقت پر جمع کروائے پڑتے تھے۔ ان جگہ قافلہ پڑاؤ ڈالا کرتا تھا۔ اس جگہ قرب و جوار سے لوگ آ کر دکا نیں بھی لگایا کرتے تھے۔ ان طرح کی ماہ کا سفر کرکے امام شافعی بغداد پہنچ سے قافلے والے نقد پیموں پر کھانالیا کرتے تھے۔ اس طرح کی ماہ کا سفر کرکے امام شافعی بغداد پہنچ

قیام امام احمد بن طبی ہوا۔ امام احمد ابن طبی کے ہاں ہی ہوا۔ امام احمد ابن طبی کی تکاف نے ہونے ہوئی کے دیا کہ است دے دیں کہ مہیں میرے استاد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انہیں کی تکاف نے ہونے ہوئی ہوئی کے داب بنگی کو بڑا اشتیاتی بیدا ہوا کہ اب بید کیسے کا موقع ملے گا کہ ان کی دات کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ امام شافئی نے عشاء کی نماز مجد میں جا کر اداکی اور دانہ کھول کر دیکھتی کہ وہ مصلے کیے۔ اب بنگی تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے والدے کرے کا دروازہ کھول کر دیکھتی کہ وہ مصلے پر کھڑے اب اور دور ہے ہیں۔ اس کو خیال ہوا کہ شاید آئی سفر سے آئے ہوئے ہیں۔ تھوٹی کی وجہ سے ہیں اور سور ہے ہیں۔ اس کو خیال ہوا کہ شاید آئی سفر سے آئے ہوئے ہیں۔ تھوٹی کی دو ان پر بھی میں استھے۔ جب امام شافعی تنجد میں بھی نہیں استھے۔ فجر کی اذان پر بھی منہیں استھے۔ جب امام شافعی تنجد میں بھی نہیں استھے۔ فجر کی اذان پر بھی منہیں استھے۔ جب امام شافعی نے ور در اتار کر بھینگی اور ان کے ساتھ متجد دوا نہ ہوگئے۔ بنگی جبر اف سے بی تمام منظر دیکے دیورہ تھی اور سوجے رہی تھی کہ معلوم نہیں کیا معاملہ متجد دوا نہ ہوگئے۔ بنگی جبر اف سے بی تمام منظر دیکے دیورہ تھی اور سوجے رہی تھی کہ معلوم نہیں کیا معاملہ متجد دوا نہ ہوگئے۔ بنگی جبر کی افواں رکھا دہا۔ آثر میرے والدان کے لیے وضو کیے بنیر بی متحد میں جبلے گئے اور وضو کیا نی جوں کا توں رکھا دہا۔ آثر میرے والدان کے لیے وضو کیے بنیر بی متحد میں جبلے گئے اور وضو کیا نی جوں کا توں رکھا دیا کہ تے دہتے ہیں۔ امام کی وجہ سے الن کے اپنے قائی ہیں کہ ہروقت ان کے لیے دعا کرتے دہتے ہیں۔ امام کی کی کو میں کی کر میں کی وجہ سے الن کے اپنے قائل ہیں کہ ہروقت ان کے لیے دعا کرتے دہتے ہیں۔ امام

احدٌ سنت کے مطابق فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے اور ذکر کرتے رہے۔ سورج نگلنے کے بعد اشراق کے نوافل اداکر کے گھروآ ہیں آئے کہ مسنون طریقہ یہی ہے۔امام شافعیؓ فجر پڑھ کرہی وآپی آگے اور پھر بستر پر لیٹ گئے۔ جب ناشتہ لگ گیا اور انہیں ناشتہ کے لیے بلایا گیا تو وہ د و ہار ہ جا در کھینک کرنا شتہ کے لیے آ کر بیٹھ گئے۔اب ریہ بھی دیکھتی تھی کہاں کے والد ہمیشہ سے بہت تھوڑا کھاتے ہیں۔اس نے شایدیہی سناتھا کہ برزگ بہت تھوڑا کھاتے ہیں۔لیکن امام شافعیؓ کو دیکھا کہ انہوں نے خوب ڈٹ کرناشتہ کیا۔اس کو بیرخیال ہوا کہ اگر بیرواقعی بزرگ ہیں تو ان کے اندر ریہ باتیں کیوں ہیں؟ اور اگران کے اندر ریہ باتیں ہیں تو پھر یہ برزگ کس طرح ہیں۔ ای اثناء میں امام احمدٌ نے استادگرامی سے بوچھا کہرات آ رام سے گذری؟ مھیک طرح ہے سو گئے تھے؟ امام شافعی نے جواب دیا کہ رات تو اللہ تعالی کے فضل سے آ رام سے گذری، مگر میں سویا ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں۔انہوں نے پوچھا: کیاو جہ ہوئی؟ امام شافعی نے جواب دیا کهرات جب تم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو تم نے بیرآیت تلاوت کی اوان کان ذو عسرة فنظرة الیٰ میسره-بیرورة بقره کی آخری آبات میں ہے ہے۔اس میں کہا گیا ہے کہ آگر مقروض تنگدست ہوتو اس وفت تک مہلت دی جائے جب تک اسے خوشحالی نصیب نہ ہوجائے۔ امام شافعیؓ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کوئن کرمیرے ذہن میں بیہ بات آئی کہ اس آیت سے تو اسلامی قانون افلاس نکلتا ہے۔ پھر میں نے غور کیا تو میرے ذہن میں بی خیال آیا کہ اس قانون افلاس کی بنیا داخلاقی اصول پر ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے تو بیٹم بھی نکلتا ہے،اس کے بعد خیال آیا کہاس ہے تو فلاں تھم بھی نکلتا ہے۔وہ بیان کرتے گئے اورامام احمد سنتے گئے۔ پھرانہوں نے کہا کہ جب میں ۱۰۸ ویں مسئلہ پر پہنچا تو تم نے مجھے فجر کی نماز کے لیے آواز وے دی۔اب جا کر پچی کومعلوم ہوا کہ امام شافعی کی ایک رات میرے والد کی ہزاروں راتوں کے اوپر بھاری ہے۔اس کیے کہاس کے والد جو پچھ کررہے ہیں۔اپنی ذات کے لیے کررہے ہیں۔اورامام شافعی جو پھے کررہے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہے، اور امت آج تک ان کے اس کام سے استفادہ کررہی ہے۔مسلمانوں میں آج تقریبا ۴۴ ۴۵ کروڑ انسان ہیں جوامام شافعی کی کی تعبیرات اور اجتهادات کے مطابق دین کی تعلیمات پڑمل کررہے ہیں۔ان کے بیاثرات تو آج بھی ہمارے

204

ساہنے ہیں۔

۔ سوال کا دوسرا حصہ اگر چہموضوع ہے متعلق نہیں ہے، لیکن بچی کے دل میں رہجی خیال تھا کہ بیزیادہ کیوں کھاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال بیدا ہو۔ امام احرا نے ان سے یو چھا کہ آپ کا سفر کیسا گزرا۔امام شافعی نے کہا کہ سفر میں تھوڑی می پریشانی رہی۔ ال کیے کہ جب میں قاہرہ سے روانہ ہوا تو میرے ساتھ پیپوں کی جو تھیا تھی، درہم اور وینار کی، وہ راستے میں کم ہوگئی۔اب میر ہےسامنے دوہی صور تیں تھیں: ایک توبیر کہ قاہرہ واپس چلا جاؤں اور دوباره پییون کاانتظام کرکے آؤں۔اس عرصہ میں بیقافلہ نکل جاتا اور جس محدث کی غدمت میں جار ہاہوں وہ چراغ سحری ہیں، نہ معلوم کب گل ہوجائے۔ دوسری صورت پیھی کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہوجاؤں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس دوسری صورت بڑمل کرنے کوتر جیج دی۔ میرے قافلے کے ساتھیوں نے میری بہت عزت اور خدمت کی لیکن مجھے ان کی آمدنی پر بہت زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ جائز ہے یا ناجائز۔اس صورت میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ جب انسان کی جان پر بن جائے تو مشکوک آمدنی میں سے بفتر رضرورت کھاسکتا ہے۔اس لیے میں نے تیسر سے چوتھے دن ان سے بقدرضرورت کھانا قبول کیااور بورے چھ ماہ کے سفر میں شکم سیر ہوکر کھانا نہ کھا سکا۔ آج میملی مرتبہ بچھے حلال اور جائز کھانا ملا۔ دوسرے بیکہ میں نے ہمیشہ بیمسوں کیا کہ حلال رزق میں ایک خاص نور ہوتا ہے جس کا اندازہ دسترخوان پر بیٹھ کر ہی ہوجا تا ہے۔ آج تمہار ہے دسترخوان پر بیٹھ کر مجھے جتنا نورنظر آیا اتناکسی اور دسترخوان پر بھی نظر نہیں آیا تھا،اس لیے میں نے آج اس نور سے خوب استفادہ کیا۔ان کی اس بات سے بچی کے دوسر مے سوال کا جواب بھی مل میا۔امام شافعی بہت سے ائمہ فقہ میں سے ایک امام فقہ تھے اور ان کی طرح کے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ائمہ فقہ پیدا کیے تھے۔ انہوں نے ایک رات میں قرآن مجید کے تین الفاظ سے ۱۰۸ مسائل کا استنباط کیا۔ کتنے فقہانے کتنے مسائل قرآن مجید سے نکالے ہوں گے۔اس کا اب کھونہ چھاندازہ آپ میں سے ہر شخص کرسکتا ہے۔

بیساراکام دوسمری صدی ہجری میں ہوا۔ بیمواد کی فراہمی کا کام تھا۔ جوروایت سے آنا تھا وہ اصمعی اور ان کے تھا' وہ صحابہ کرام کے ذریعہ سے آنا تھا وہ اصمعی اور ان کے معاصرین کے ذریعہ آنا تھا وہ اسمعی اور ان کے معاصرین کے ذریعہ آسمیا، اور جو بنیادی اصولوں اور اساسی قواعد پرغور وفکر کا کام تھا وہ ان فقہاء اسلام اور ائمہ جہتدین نے کیا۔

جب تیسری صدی اجری شردع ہوئی تو جامح تفیروں کا کام شردع ہوا۔اور بہت سے
لوگوں نے اس سارے مواد سے کام لے کر جامع تفاسر تیار کرنی شروع کیں۔ان جامع تفیرول
میں سب سے قابل ذکر اور قدیم ترین جامع تفیر جوقر آن مجید کے تمام پہلوؤں سے بحث کرتی ہو
اور مرتب شکل میں پورے قرآن مجید کی تفییر بیان کرتی ہواور منتخب آیات ہی کی تفییر پر مشتمل نہ ہو
وہ امام طبری کی جامع البیان فی تفییر آیات القران ہے۔ پہلے انہوں نے ایک بہت جامع اور
مبسوط تفیر کھی تھی۔ جس کے بارے میں مورضین کا بیان ہے کہ وہ تیں ہزار صفحات پر مشتمل تھی۔
جب امام طبری اس طویل اور مبسوط تفیر کوکھ کو کممل کر چکے تو انہین خیال ہوا کہ ایسا نہ ہوکہ لوگوں
جب امام طبری اس طویل اور مبسوط تفیر کوکھ کو کممل کر چکے تو انہین خیال ہوا کہ ایسا نہ ہوکہ لوگوں
کے لیے اتنی مفصل تفیر پڑھنا مشکل ہوجائے۔اس لیے ضروری ہے کہ میں ایک مختم تفیر تیار کی دوں۔ چنانچے انہوں نے ایک نسبتا مختم تفیر تیار کی جوآج تفیر طبری کی صورت میں ہمارے
یاس موجود ہے۔ یتفیر بس جلدوں پر مشتمل ہے۔اور تقریباایک پارہ ایک جلد میں ہے۔

امام طبری مشہور مورخ بھی ہیں۔ان کی معروف تاریخ طبری کانام بھی آپ نے سنا ہوگا۔مفسر ومورخ ہونے کے ساتھ ساتھ امام طبری ایک بہت بڑے فقیہہ بھی ہے اور ایک بہت بڑے فقیہہ مسلک کے بانی بھی۔ جیسے امام مالک ،امام احمد وغیرہ۔امام شافع کے تلانہ ہے سے ان کا تعلق تھا۔امام طبری اس اعتبار نے بہت نمایاں ہیں کہ وہ علم قانون کی ایک فاص شاخ یا شعبہ کے موجد اور مدون اول ہیں۔

آج قانون کی ایک شاخ ہے، comparative jurisprudence یعنی دنیا کے قوانین اور اصولہائے قوانین کا تقابلی مطالعہ۔ اس شعبہ علم میں قانون کے طلباء یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ مشانا کسی خاص موضوع کے ہارہ میں ہندو قانون میں بنیادی اصول کیا ہے اور اس موضوع پر دیے گئے احکام کیا ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ دوسر نے قوانین میں اس موضوع کے ہارہ میں کیا کہا گیا ہے، مثلاً روس قانون میں بنیادی اصول کیا ہے، اور کیا تفصیلی احکام دیے گئے ہیں میں کیا کہا گیا ہے، مثلاً روس قانون میں بنیادی اصول کیا ہے، اور کیا تفصیلی احکام دیے گئے ہیں اس طرح کا نقابلی مطالعہ موضوعات کے لیاظ ہے کرتے ہیں۔ امام طبری اس فن کے موجد ہیں۔ اس لیے کہ اس فن پر قدیم ترین کتاب ان ہی کی پائی جاتی ہے۔ ان کی کتاب اختلاف الفقہاء کا ایک حصہ مشہور جرمن مستشرق جوزف شخت نے مدون کیا تھا۔ اور ۱۹۳۳ میں شائع ہوا۔ جوزف شخت نے مدون کیا تھا۔ اور ۱۹۳۳ میں شائع ہوا۔ جوزف شخت ایک مشہور یہودی مستشرق تھا جس نے اسلامی قانون کے ہارہ میں بہت کی غلط فہمیاں پیدا

كى تقيل ـ كيكن بيا كيدا جيها كام بھى كر گيا تھا ـ

دوسراکام انہوں نے بید کیا ہے کہ ہرروایت کی پوری سند بیان کی ہے اور شروع میں ہی بیدواضح کر دیا ہے کہ میں نے ہرروایت کی سندنقل کر دی ہے۔ اب بیہ پڑھنے والوں کا کام ہے کہ وہ جانچ کر دیکھیں کہ کون می سند کس درجہ کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہد دیا ہے کہ میں نے یہ شخصی نہیں کی کہون میں سند کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے۔ سندوں کی گویا چھان بھٹک میں نے ہم ھانہیں کی کہون میں مند کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے۔ سندوں کی گویا چھان بھٹک میں نے ہم ھانہیں ک

امام طبری کی مینسیر بہت مقبول ہوئی ،اتن زیادہ کمایک بہت بڑے مفسرنے بیاکھا ہے

کہ اگر کسی شخص کو بیدل چین تک سفر کرنا پڑے اور چین میں یہ تفییر ملتی ہواور وہاں سے لے کرآنا چاہے تو یہ تفییراس بات کی متحق ہے کہ اس کو بیدل سفر کر کے چین سے جاکر لا یا جائے۔ یا در ہے کہ جن مفسر نے یہ بات کہی ہے ان کا تعلق بغدا دسے تھا اور بغدا وہی میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کہ جن مقسر نے یہ بات کہی ہے ان کا تعلق بغدا دسے تھا اور بغدا وہی میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کا کھی تھی۔

امام ابن جریر طبری کی یہ تفسیر اس لحاظ سے بے حدا ہم ہے کہ انہوں نے اس میں جہاں تفسیری روایات جمع کی ہیں، وہاں لغت اور کلام کے مباحث بھی بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خود علم قراءت کے امام بھی تھے۔ لہذا جہاں جہاں قراءت میں فرق ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابن جریر طبری کی اس تفسیر کے بعد بہت می تفاسیر کھی گئیں۔ ان تفاسیر کی تدوین میں اہل علم اور مفسرین نے علامہ ابن جریر کی تفسیر میں بیان کر وہ مواوسے خوب کام لیا۔ اور ان کے اسلوب کی پیروی کی۔

اس کے بعد آیک طویل وقفہ ہوتا ہے۔ اور تقریبا سوسال بعد پانچویں صدی میں ہسپانیہ کے ایک بزرگ علامہ ابن عطیہ اندلی نے تفییر قرآن کے باب میں ایک اور نقش قائم کیا۔ علامہ ابن عطیہ فرنا طہ کے رہنے والے تھے جو مسلمانوں کی فردوں گم گشتہ ہے۔ ان کی تفییر کا نام ہے المحور الوجیز فی تفسیو الکتاب العزیز۔ یعنی بظاہر انہوں نے اسے مخضر قرار دیا ہے کیاں سیخضر بھی تقریبا جا میں ہے۔ یقیبر اس اعتبار سے بوئی نمایاں حیثیت اور انفرادی شان رکھتی ہے کہ مسلم اسپین کی نمائندہ تفاسر میں اس کا بہت او نجا مقام ہے۔ نہ صرف بور تے نفیری ادب میں بلکہ مسلم اسپین کی نمائندہ تفاسر میں اس کا بہت او نجا مقام ہے۔ نہوں نے فقہا ، محد ثین ارباب لغت اور اہل ادب نے جو جو تحقیقات کیں ، ان کے کام سے انہوں نے استفادہ کیا اور یہ کتاب تیار کی جو آج ہو تی پندرہ سال پہلے مراکش کی وزارت اوقاف نے استفادہ کیا اور یہ کتاب تیار کی جو آج سے دس پندرہ سال پہلے مراکش کی وزارت اوقاف نے اپنے خرج پرشائع کی ہے ، وزارت نے اس کتاب کا آیک بہت خوبصورت ایڈیشن شائع کر دیا جو عائم اعلام اعلام اللہ اللہ اللہ الماروں پرشمنل ہے۔ کتاب کے فاضل محققین نے کتاب پر بہت سے قبتی اور عالمانہ واثی بھی کھے ہیں۔

یں سے بیں۔ پیفیبر نہ صرف مغربی دنیائے اسلام یعنی مسلم اسپین ، مراکش ،الجزائر ، تیونس ، لیبیا کا مغربی حصہ اورمغربی افریقہ کے وہ حصے جہال مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے اس پورے علاقہ کی وہ بہترین نمائندہ تفییر ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے بھی بہت نمایاں ہے کہ جوکام امام ابن جریر طبری نے شروع کیا تھا اسے انہوں نے آگے تک پہنچایا اور کھمل کیا۔ ابن جریر نے اکثر و بیشتر روایات میں نقابل اور محالم کمہ نہیں کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی ایک رائے ہے، اور دوسر صحابی کی دوسری رائے ، تو انہوں نے ان دونوں آراء کے مابین کوئی موازنہ نہیں کیا تھا اور نہ یہ بتانے کی کوشش کی کہان میں تطبیق کس طرح ہو گئی ہے۔ اس طرح کی گفتگو ابن جریر نے بہت کم کی ہے۔ لیکن علامہ ابن عطیہ نے یہ گفتگو بھی کی ہے۔ اس طرح کی شفتگو ابن جریر نے بہت کم کی ہے۔ لیکن علامہ ابن عطیہ نے یہ گفتگو بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ متعدد تفییری اقوال میں تطبیق کیسے کی جاسکتی ہے۔ اس طرح محدثین کے ذریعہ سے جو مواد صحابہ کرام سے پہنچا تھا اس کو بھی انہوں نے جاسکتی ہے۔ ای طرح محدثین کے ذریعہ سے جو مواد صحابہ کرام سے پہنچا تھا اس کو بھی انہوں نے ایک فی اور منظم انداز میں مرتب کیا۔

علامہ ابن جریر کے تھوڑے ہی عرصہ بعد آنے والے ایک اورانہائی ناموراور بالغ نظر مفسر علامہ قرطبی ہیں۔ ان کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن تفسیری ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یقسیر کی اعتبار سے ایک قابل ذکر تفسیر ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بیجانہ ہوگا کہ وہ اپنی نوعیت کی ایک مفر تفسیر ہے۔ بوری دنیائے اسلام میں وہ ایک خاص رجان کی نمائندہ ہے اوراس میں بعض ایک مفر تفسیر ہے۔ بوری دنیائے اسلام میں وہ ایک خاص رجان کی نمائندہ ہے اوراس میں بعض ایک ایک اسلام میں جو اسے عام تفاسیر سے متناز بناتے ہیں۔ یعظیم تفسیر ۴ جلدوں میں ہوا اس وقت تک موجود تھا وہ سارا انہوں نے اپنی اس میں ہوا وار تفسیر قرآن کے متعلق جتنا مواداس وقت تک موجود تھا وہ سارا انہوں نے اپنی اس فاضلانہ کتاب میں سمود یا ہے۔ الجامع لاحکام القرآن واقعی قرآن مجید کے تمام احکام وقوانین کی خاص مان دونوں حضرات کی بیدونوں تفسیر میں مسلم اسپین (اندلس مرحوم) میں کسی جانے والی بہترین ان دونوں حضرات کی بیدونوں تفسیر میں مسلم اسپین (اندلس مرحوم) میں کسی جانے والی بہترین تفاسیر ہیں۔ جب تک بی تفاسیر دنیا میں زندہ رہیں گی اسپین کے علم عام ورشور میں قرآن کا تذکرہ بھی زندہ رہیں گی اسپین کے علم عام ورشور میں قرآن کا تذکرہ بھی زندہ رہیں گی اسپین میں مانار سے گا۔

اس کے بعد تفیر قرآن کے بارے میں ایک اوران ہم بلکہ سب سے اہم اور نمایال ترین کام جوہوا ہے وہ قرآن پاک کی فصاحت اوراد لی اعجاز کے موضوع پر ہے۔ یہ کام علامہ محمود بن عمر عبار اللہ ذخشر کی کا ہے۔ جن کوتاریخ تفییر ومفسرین میں بہت او نیجا اور نمایال مقام حاصل ہے۔ ان کوقرآن مجید کی اور بی بخوی اور بلاغی تفییر میں جورت ہوا وہ شاید کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون کا نام آپ نے شاہوگا، وہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم مفکر اور مورخ تھے۔ ابن

خلدون نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کواس طرح سمجھا ہے جیسا کہ اسے سمجھنا جا ہے۔ سمجھنا چا ہے سمجھنا چا ہیے تو وہ صرف دوآ دمیوں نے سمجھا ہے ایک تصحیدالقا ہر جرجانی ،اور دوسرے تضے علامہ جاراللّٰد زخشری ، جن کا اصل نام محمود تھا اور جومیرے ہم نام تھے، یہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ہمجرت کرکے مکہ مکر مہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اور بیت اللّٰہ کا پڑوں انہوں نے اختیار کرلیا تھا اس لیے لوگ ان کواحر اما جاراللّٰہ کہا کرتے تھے۔

علامہ جاراللہ زخشر کا ہے خیالات اور مسلک کے اعتبار سے معتز لی تھے، جواہل سنت والجماعت کے نزویک چند قابل اعتراض خیالات اور بعض غلط تصورات پر بنی مسلک ہے۔ انہوں نے اپنی اس تغییر میں جہاں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر گفتگو کا حق ادا کر دیا ہے وہاں جا بجا ایخ معتز لی عقا کہ کا بھی دفاع کیا ہے اور قرآن مجید سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ان کی اس تغییر پر بر کی تنقید بھی کی گئی۔ لیکن جس پہلو سے ان کی تغییر بہت نمایاں ہے وہ قرآن محید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح زخشری نے نصاحت اور بلاغت کو جس طرح زخشری نے نسب سے جس کی نے بھی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر پچھ کھنا چاہا وہ زمخشری کی تعقیقات سے صرف نظر نہ کر سکا۔ خواہ اس کا تعلق مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ سے رہا ہو۔ ان کی تحقیقات سے صرف نظر نہ کر سکا۔ خواہ اس کا تعلق مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ سے رہا ہو۔ ان کی تحقیقات سے صرف نظر نہ کر سکا۔ خواہ اس کا تعلق مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ سے رہا ہو۔ ان کی تحقیقات سے صرف نظر نہ کر سکا۔ خواہ اس کا تعلق مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ سے رہا ہو۔ ان کی سکت کے اس کا علامہ اقبال نے اپنا استعریس ذکر کیا ہے:

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

صاحب کشاف سے مراد علامہ زختری ہیں، اس لیے کہ یہ ای کشاف کے مصنف ہیں۔ مراد سے ہے کہ ایر اتر جانے کی کوئی دلی ہیں۔ مراد سے ہے کہ اگر دل میں کوئی جذبہ صادق نہ ہواور قرآن کے اندر اتر جانے کی کوئی دلی خواہش نہ ہوتو پھر کشاف کی بلاغت ہے بھی پھھ حاصل نہ ہوگا۔

زخشری کے فورا ابعد جس شخصیت کادر جدآتا ہے۔ وہ امام رازی ہیں۔امام رازی جن کا لقب فخرالدین رازی تھا اصلاً رہے کے رہنے والے تھے،لیکن ان کی آخری عمر افغانستان اور ہرات میں محذری تھی۔ اپنے زمانہ کے نامور ترین مفسرین قرآن میں سے ہیں۔استے بڑے

ہم اہل پاکستان کا بھی امام رازیؒ ہے ایک خاص تعلق ہے اور ایک اعتبار ہے ہم پاکستانی پرامام رازیؒ کا اتابراا حسان ہے کہ وہ اس احسان کے بوجھ سلے دبا ہوا ہے۔ اگر آپ نے برصغیر کی تاریخ پڑھی ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ تھر بن قاسم کی فتح سندھ ملتان کے علاقے تک ہوئی متحی ۔ اور اس ہے آگے وہ نہیں آسکا یحمد بن قاسم کے واپس جانے کے بعد جب سلطنت بنوا میہ کمرور پڑی تو بعض لوگوں نے سلطنت بنوا میہ کے متلف علاقوں، خاص طور پر دورا فی ادہ علاقوں اور صوبوں میں اپنی اپنی ذاتی خود مختار حکومت ہوگا کہ کہ بنوی ہیں۔ پھر بنوع باس کے آنے کے بعد دوبارہ مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا۔ جب بنوع باس کی حکومت کم دور ہوئی تو اس سے فائدہ اٹھا کر مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا۔ جب بنوع باس کی حکومت کم دور ہوئی تو اس سے فائدہ اٹھا کر مرکزی حکومت کا مرکز بنا تا چاہا۔ سلمانوں میں اکثریت سید ھے ساد ھونو سلموں کی تھی۔ وہ باطوی ب کی ان سازشوں کو بجھنے سے قاصر تھے، باطنی زور شور سے یہاں کے ہندوؤں کو بجائے مسلمان بنانے کے اساعیلی بنار ہے تھے اور کمزور مسلمانوں کو بھی اساعیلیت کے فریب میں بتلا مسلمان بنانے کے اساعیلی بنار ہے تھے اور کمزور مسلمانوں کو بھی اساعیلیت کے فریب میں بتلا مسلمان بنانے کے اساعیلیوں کی ان سازشوں کو گوں نے افغانستان کے حکم انوں سے اپیل کی کہ آکر کریں اوراساعیلیوں کی ان سازشوں کو تھم کریں۔

برصغیری تاریخ میں میدا یک عجیب واقعہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں کے مسلمانوں کوکوئی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ یہاں کسی غیر اسلامی توت کے طلم وستم کا شکار ہوئے تو انہوں نے مدوطلب کرنے کے کیرانوں سے کرنے کے لیے ہمیشہ افغانستان ہی کی طرف دیکھا، اور افغانستان ہی کے حکمرانوں سے درخواست کی کہان کی مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے درخواست کی کہان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کی دونوں سے درخواست کی کہان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ کی مدد سے لیے آئے۔ چنانے کی مدد سے لیے آئے۔ چنانچہ کی مدد سے کہانہ کی مدد سے لیے آئے۔ چنانے کی مدد سے کی کہان کی مدد سے کی کے کہان کی مدد سے کہان کی مدد سے کی کہانہ کی مدد سے کی کہان کی مدد سے کی کہانہ کی مدد سے کی کہان کی مدد سے کی کہانہ کی دو اس کے کہانہ کی مدد سے کی کہانہ کی دونے کی کی کہانہ کی دونے کی کہانہ کی مدد سے کی کہانہ کی کہانہ کی کے کہانہ کی دونے کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی دونے کی کہانہ کی دونے کی کہانہ کی دونے کی کہانہ کی کہ کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ ک

تھر اں شہاب الدین غوری ہے بھی درخواست کی گئی کہ وہ مسلمانوں کی مدوکریں۔ ابی زمانہ میں ہند در اجہ پرتھوی راج نے بھی سراٹھار کھا تھا۔ اور وہ اس پور ےعلاقہ میں، جو حدود دسندھا ورمانیان سے لے کر تشمیراور راجستھان تک بھیلا ہوا تھا، مسلمانوں پر مظالم کررہا تھا۔ غرض نیہ پورا علاقہ پرتھوی راج کے مظالم کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ پرتھوی نے ایک بہت بڑی سلطنت بنالی تھی۔ موجودہ پاکستان بعنی بیٹا ور سے لے کر یو پی اور د بلی تک اور پوراسندھ اور راجپوتا نہ تک کے علاقے اس کے حکومت میں شامل تھے۔

شہاب الدین غوری نے مسلمانوں کو اس کے مظالم سے نجات ولانے کے لیے ہندوستان پرحملہ کیا۔لیکن اس کا پہلاحملہ کا میاب نہ ہوسکا۔افغانستان واپس پہنچ کراس نے قسم کھائی کہ اس وقت تک چین ہے ہیں بیٹھوں گا جب تک برصغیر کے مسلمانوں کی مد نہیں کرلوں گا اور شکست کا داغ ان کے اوپر ہے نہیں دھودوں گا۔ چنا نچہ شہاب الدین نے زور شور سے فیصلہ کن حملہ کی تیاری شروع کی۔افغانستان ہمیشہ سے ایک غریب ملک رہا ہے۔شہاب الدین غوری کے حملہ کی تیاری شروع کی۔افغانستان جمیشہ سے ایک غریب ملک رہا ہے۔شہاب الدین غوری کے پاس اسنے وسائل نہیں تھے کہ ہندوستان جیسے دولت مند ملک اور پرتھوی رائج جیسے بڑے داجہ سے نگر لے سکیں۔انہوں نے چندے کی اپیل کی ،جس کے جواب میں امام رازی نے ایک خطیرر قم چندہ کے طور پرشہاب الدین غوری کودی۔جس کی تفصیل بہت دلچسپ اور عجیب ہے۔

امامرازی کے دوصاحبزادے بہت حسین جمیل اور لائق فائق سے۔ ہرات ہیں ایک بہت بڑا تا جرتھا جس کی تجارت پورے علاقہ ہیں پھیلی ہوئی تھی۔اس تا جرکی دوبیٹیاں تھیں اور اس کے پاس دولت بھی بے حساب تھی۔وہ ایک علم دوست شخص تھا۔اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیاں امام رازی کے سپر دکردیں اور درخواست کی کہ ان کا خیال بھی رکھیں اور جوان ہونے پراپنے تعلیم یافتہ اورخو ہروصاحبز ادوں سے ان کی شادیاں کردیں۔امام رازی نے ایسائی مونے پراپنے تعلیم یافتہ اورخو ہروصاحبز ادوں سے ان کی شادیاں کردیں۔امام رازی نے ایسائی کیا۔ بول وہ ساری دولت قرض کے کھر بیس آگئ۔امام رازی نے بیٹمام دولت قرض کے طور پرشہاب الدین غوری کے حوالہ کردی۔ اس سے لشکر تیار ہوا اور اس لشکر نے پرتھوی راج کو فکست دی۔اور بول اساعیلیوں کے چنگل سے بیعلاقہ آزاد ہوگیا۔ پہلی مرتبہ شہاب الدین غوری نے بہاں آزاد مسلم ملکت قائم کی۔اور آج تک اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بہاں آزاد مسلم ملکت قائم ہے۔ اس طرح ہم سب امام رازی اور شہاب الدین غوری کے مرمون منت ہیں۔

امام کا پیسہ نہ ہوتا اور غوری کا حوصلہ اور ہمت نہ ہوتی تو شاید آج ہے جگہ اسلام کے زیر نگیں نہ ہوتی ۔

غرض امام رازی کی تفییراس اعتبار سے بہت ممتاز اور نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنے بناوعقلی استدلال اور منطقی انداز گفتگو سے قرآن مجید کے حقائق ومعارف کی تائید میں دلائل کے انبار لگادیے ہیں۔رازی اور زخشری دونوں کی تفاسیر نے بعد کے قریب قریب تمام مفسرین پر بہت اثر ڈالا۔ زخشری کے فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار نے اور اہام رازی کی عقلیات کے بلند معیار نے ہرطالب علم کو اپنا گرویدہ کیا۔لیکن عام طور پر قرآن مجید کے طلباء کو امام رازی گی سے بہند معیار نے ہرطالب علم کو اپنا گرویدہ کیا۔لیکن عام طور پر قرآن مجید کے طلباء کو امام رازی سے بہند معیار نے مرائد ان کے ہاں خالف قرآنی مسائل اور اصل تفییری معاملات پر زور کم ہے اور عقلیات میں ان پر زور ضرورت سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ خود بہت او نے درجہ کے فلسفی تھے اور عقلیات میں ان بہتات اور منطقی استدلال وقیاس کی اس کمشرت اور زیادتی سے مطمئن نہیں ہے۔

دوسری طرف زخشری کی فصاحت اور بلاغت سے تو متاثر تھے، کیکن ان کے معتری عقائد کے بارہ بیں لوگوں کوشد یہ تحفظات تھے۔ اس لیے بعد بیں ایسی تفسیر یں کھی گئیں جن بیں ان دونوں کتابوں سے استفادہ کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ جہاں تک فصاحت اور بلاغت کے نکتوں کا تعلق ہے وہ زخشری سے لیے جا کیں ، اور جہاں تک عقلیات کا معاملہ ہے اس بیں امام رازی تعلق ہے وہ زخشری سے لے لیے جا کیں ، اور جہاں تک عقلیات کا معاملہ ہے اس بیں امام رازی گانفسیر سے را جنمائی لی جائے اور تو ازن کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر صیح عقائد کے ساتھ بیان کر نام کردی جائے۔ یہ کام کرنے کا متعدد حضرات نے بیڑا اٹھایا۔ ان بیں سب سے قابل ذکر نام کردی جائے۔ یہ کام کرنے کا متعدد حضرات نے بیڑا اٹھایا۔ ان بیں سب سے قابل ذکر نام مادی ناصراللہ بین بیضادی کا ہے۔ جن کی تفسیر بیضادی مشہور ہے۔ قاضی بیضادی نے ان دونوں مصنفین سے بھر بوراستفادہ کیا۔ زخشری سے فصاحت و بلاغت کے گئے لیے اور امام رازی کے مصنفین سے بھر بوراستفادہ کیا۔ زخشری شافعی المسلک سے انہوں نے شافعی نفظ نظر سے فقبی المسلک سے انہوں نے شافعی نفظ نظر سے فقبی المسلک سے انہوں نے شافعی نفظ نظر سے فقبی المسلک میں انہوں نے شافعی نفظ نظر سے فقبی المسلک میں کیا۔

ای زمانے میں دواور مفسر مشہور ہوئے۔علام نہ نفی اور علامہ بغوی۔ بید دونوں حنی ہے۔
انہوں نے دونفسیریں مدارک النزیل اور معالم النزیل کے نام سے تکھیں۔ بید دونوں نہ صرف
اپنے زمانہ میں بہت مقبول تفسیریں رہیں بلکہ آج بھی ان کا شار معروف اور متند تفسیروں میں ہوتا
ہے۔ پورے وسطی ایشا، برصغیر، افغانستان اور بنگلا دیش جہاں جہاں فقہ تنی کے مانے والے ہیں

وہاں بید دونوں تفسیریں آج بھی خصوصیت سے مقبول ہیں۔ تفسیر بیضاوی نسبتاً وہاں زیادہ مقبول ہوں بید دونوں تفسیریں آج بھی خصوصیت سے مقبول ہوں جہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ تھے۔ لیکن بیضاوی ہمارے برصغیر میں بھی بہت مقبول رہی ،اس لیے کہاس کا ادر اس کے مصنف کاعلمی در جدا تنا او نبچاتھا کہ تقہی اختلاف کے باوجودان کی تفسیر غیر شافعی علاقوں میں بھی بہت مقبول ہوئی۔

اس کے بعد کی تفصیلات میں چھوڑ ویتا ہوں۔اب آٹھویں صدی اجری میں آتے ہیں جب ایک ایسے مفسر پیدا ہوئے جن کی تفییر آج تک ہر جگہ اور ہر طبقہ میں مقبول ہے۔اس کے انگریزی،اردو، فاری، انڈ ونیشی، اور ملائی زبان میں ترجے موجود ہیں۔یہ ہیں علامہ ابن کثیر دشتی ۔ علامہ ابن کثیر اپنے زمانہ کے انتہائی نامور اور صف اول کے محدثین میں سے تھے۔وہ دنیائے اسلام کے صف اول کے مورخ بھی ہیں اور محدث بھی ۔علم تاریخ اور علم حدیث دونوں میں دنیائے اسلام کے صف اول کے مورخ بھی ہیں اور محدث بھی ۔علم تاریخ اور علم حدیث دونوں میں ان کادر جہ بہت او نچا ہے۔ دنیائے اسلام میں تاریخ پرجو چند بہترین اور مقبول ترین کتابیں کھی گئیں ان میں سے ایک کتاب ان کی کتاب البدایہ والنہا ہیہ ہے۔ یہ کتاب پوری دنیا کی تاریخ نے موث کرتی ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کرا پنے زمانہ تک کی تاریخ انہوں نے مرتب کردی ہے۔

علامہ بن کثیر نے ایک تفییر کھی جوتفیر القرآن العظیم کے نام سے معروف ہے۔ اس

تاب میں انہوں نے تفییر کا جو بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا وہ روایات وا حادیث کی بنیاد پر کیا۔ غالبًا

انہوں نے یہ مسوس کیا کہ علامہ زمشر کی کے زیرائر لوگ قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی لینے پر کم

توجہ دے رہے ہیں اور اس کے ادبی عاس پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بےشک

غیر معمولی ادبی محاس موجود ہیں اور بلاغت میں اس کا معیار اتنااونچا ہے کہ وہ مجرہ کے درجہ تک

پہنچا ہوا ہے ، مگراصل میں یہ کتاب ایک کتاب ہدایت ہے۔ اس سے راہنمائی لینا ہی اس کا مقصد

نزول ہے۔ اگر سارا وقت محض اس کے لغت اور اوب پرعش عش کر نے میں گزاردیں اور بس ای

بات پر زندگی مجرسر دھنتے رہیں کہ اس کا اسلوب بڑا او بیانہ ہے اور اس کا انداز بڑا خطیبا نہ ہے اور

بات پر زندگی مجرسر دھنتے رہیں کہ اس کا اسلوب بڑا او بیانہ ہے اور اس کا انداز بڑا خطیبا نہ ہے اور

اس سے ہدایت لینے کی کوئی شجیدہ کوشش نہ کریں تو قرآن مجید کی تفییر کا میرچے استعال نہیں ہوگا۔

اس سے ہدایت لینے کی کوئی شجیدہ کوشش نہ کریں تو قرآن مجید کی تفییر کا میرچے استعال نہیں ہوگا۔

لیکن زخشری نے اتنا بھر پور کام کیا تھا کہ بیا تر پیدا ہونا شاید فطری تھا۔

اس طرح امام رازی کی عقلیات اتن زور دارتھیں کہان سے متاثر مفسرین قرآن کے

طالب علم بننے کے بجائے ،عقلیات کے طالب علم زیادہ ہو گئے۔ پہلے دن جو میں نے علم حضوری اور علم حصولی کی بات کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی۔امام رازی کے بہت سے قارئین کے ہاں قرآن پر حصولی کے دلائل پڑھتے وفت علم حصوری کی جو کیفیت ہونی جا ہے تھی وہ ختم یا کمزور ہوگئی۔اور علم حصولی کے دلائل زیادہ ہوگئے اور عظم حصولی کے دلائل زیادہ ہوگئے اور عظم استدلال کا عضر بڑھتا چلاگیا۔

غالبًا یہ پس منظر تھا جس میں علامہ ابن کیڑ نے یہ جاہا کہ ایک ایسی تغییر لکھی جائے جو اس فیر خرور کی عقلیاتی رجحان کو تھوڑا ساکم کر کے پچھ توازن بیدا کرے اور قرآن مجید کواصلاً ایک کتاب ہدایت کے طور پر پیش کرے۔ چنا نچہ انہوں نے یہ تغییر مرتب کی جو تغییر ابن کیئر کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے تغییر کی روایات تھیں وہ جمع کیں اور ایک ایسی تغییر مرتب کی خواس وقت سے لے کرآج تک مقبول جلی آ رہی ہے۔ علامہ ابن کیئر کا انتقال ۲۵ کے میں ہوا تھا۔ گویا ان کے انتقال ۲۵ کے میں ہوا معلی ہوا تھیں۔ لیکن ان ساڑھے چھ سوسال میں تغییر مائی کئیر کی مقبول جلی آ رہی ہے۔ علامہ ابن کیئر کی مقبول میں تغییر کو اور قرآن مجید کی اعلان تعلیم کے لیے دئیائے اسلام ابن کیئر کی مقبول سے میں ہوا کہ ایک اعلان کین اور مراکش تک شاید کوئی ایسی اعلیٰ دینی درسگاہ نہیں ہے جس میں بلااختلاف میں اعلا و نیشیا ہے۔ اس مسلک، بلا اختلاف فقہ اور بلا اختلاف نفظہ انظر تغییر ابن کثیر نہ پڑھی جاتی ہو۔ اور اس سے استفادہ مسلک، بلا اختلاف نفظہ اور بلا اختلاف نو علیہ میں اعلام ابن کثیر نہ پڑھی جاتی ہو۔ اور اس سے استفادہ نہ کیا جاتا ہو۔ بیعلامہ ابن کثیر کے غیر معمولی اغلاص اور علیت کی دلیل ہے۔

اس کے بعد ایک طویل عرصہ گر را جے ہم جھوڑ دیتے ہیں۔ اس عرصہ میں تغییری کام جاری رہا۔ اہل علم مختلف پہلووں سے تغییر قرآن کا کام کرتے رہے۔ لیکن آٹھویں صدی ہجری میں کے بعد آئندہ چارسوسال تک کسی نے اسلوب اور کسی قابل ذکر نے رجی ن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ہم براہ راست تیرہویں صدی ہجری میں آ جاتے ہیں۔ تیرھویں صدی ہجری میں دو تفسیریں قابل ذکر ہیں ایک تغییر صدی کے شروع کی ہے۔ اور دہری صدی کے آٹر کی ہے۔ تغییر میں کے شروع کی ہے۔ اور دہری صدی کے آٹر کی ہے۔ تیرہویں صدی کے آٹر کی ہے۔ تیرہویں صدی کے شروع کی نمایاں ترین تغییر روح المعانی ہے۔ جواسی بغداد میں کسی گئی جو آب خونم خون ہے۔ بغداد کے نامور سیوت اور دنیائے اسلام کے قابل فخر عالم، علامہ محود آلوی بغدادی ، نے ایک تغییر کسی گئی ، جوروح المعانی کے نام سے ۲۰۰۰ جلدوں میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ بغدادی ، نے ایک تغییر کسی گئی ، جوروح المعانی کے نام سے ۲۰۰۰ جلدوں میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس تغییر کے بہت سے ایڈیشن نکل بھے ہیں۔ یہ اس اعتباد سے بہت مقبول تغییر ہے کہ دنیائے اس تغییر کے بہت سے ایڈیشن نکل بھے ہیں۔ یہ اس اعتباد سے بہت مقبول تغییر ہے کہ دنیائے اس تغییر کے بہت سے ایڈیشن نکل بھی ہیں۔ یہ اس اعتباد سے بہت مقبول تغییر ہے کہ دنیائے اس تغییر کے بہت سے ایڈیشن نکل بھی ہیں۔ یہ اس اعتباد سے بہت مقبول تغییر ہو کہ دنیائے اس تغییر کے بہت سے ایڈیشن نکل بھی ہیں۔ یہ اس اعتباد سے بہت مقبول تغییر کے کہ دنیائے کو تو اس کے بہت سے ایڈیشن نکل بھی ہیں۔ یہ اس اعتباد سے بہت مقبول تغییر ہیں کہ دنیائے کیوں کو تو تو اس کے دیائے کو تعین کے دنیائے کیوں کی کو تعین کے دنیائے کو تعین کے دنیائے کیوں کی کو تعین کی کو تعین کو تعین کے دنیائے کی کو تعین کو تعین کر تو تعین کی کو تعین کی کو تعین کی کو تعین کو تعین کی کو تعین کو تعین کے دیائے کی کو تعین کو تعین کی کو تعین کو تعین کو تعین کو تعین کو تعین کو تعین کی کو تعین کو تع

اسلام کے ہر طبقے اور ہر علاقے میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔اور اہل علم کے ہر طبقہ میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی۔جو حضرات عقلی ربحان رکھتے تھے انہوں نے اس میں عقلی مواد بایا۔ جو لوگ روحانی اورصوفیا نہ مزاج رکھتے تھے ان کی دلچین کا سامان بھی اس میں موجود ہے۔اس لیے کہ علامہ آلوی خودا کی روحانی سلسلہ سے وابستہ تھے۔فقہی ربحان رکھنے والوں کے لیے اس تفسیر میں فقہی احکام بھی تفصیل سے موجود ہیں۔اس اعتبار سے بیا کی جامع تفسیر ہے اور برصغیر کے کم و بیش تمام فسرین پراس تفسیر کے اسلوب اور مندر جات نے اثر ڈالا ہے۔ برصغیر کی اردو تفاسیر میں شاید کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ علامہ آلوی بغدادی کے اثر است نہ ہوں۔ یہ تفسیر تیر ہویں صدی کے شروع میں کھی گئی۔

ایک دوسری تفیر تیرہویں صدی کے آئر میں لکھی گئی جوا ہے اعلیٰ علمی معیار کے باوجود
دنیائے اسلام میں اتنی معروف نہیں ہوئی جتنی روح المعانی معروف ہوئی ۔ یقفیر علامہ جمال
الدین قائمی کی ہے جو علامہ الشام کہلاتے تھے اور اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم
سمجھے جاتے تھے۔ ان کو یہ عجیب وغریب خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی تھی کہ انہوں جو کتاب
بھی لکھی وہ اپنے موضوع پر بہترین کتاب قرار پائی ۔ ان کی جتنی بھی کتب ہیں وہ اس وقت تک
اپنے موضوع کی بہترین کتابوں میں گئی جاتی ہیں۔ تفییر پر ان کی کتاب کا نام محاس التا ویل ہے،
ایپنے موضوع کی بہترین کتابوں میں گئی جاتی ہیں۔ تفییر پر ان کی کتاب کا نام محاس التا ویل ہے،
یعنی بہترین شرح ، میہ برصغیر میں زیادہ متعارف نہیں ہوئی ، شایداس لیے کہشام میں ہی چھی ۔
چونکہ لوگ مختلف اسب کی بناء پر یہاں سے بغراد آتے جاتے رہتے تھے اس لیے بغداد کی تفییر یہاں بہتے گئی لیکن شام کی تفییر یہاں سے بغراد آتے جاتے رہتے تھے اس لیے بغداد کی تفییر یہاں بہتے گئی لیکن شام کی تفییر یہاں نہتے گئی گئی کن شام کی تفییر یہاں ان پہتے گئی۔

گذشتہ صدی (لینی چودھویں صدی ہجری اور ہیسویں صدی عیسوی) میں جن تفاسیر
نے تفییری اوب اور مسلمانوں کے عمومی فکر پر بہت زیادہ اثر ڈالا ان کے بارے میں تفصیل اور
قطعیت سے پچھ کہنا بہت دشوار ہے۔ دوماہ قبل کی بات ہے کہ کسی مغربی ادارہ سے ایک سوال نامہ
آیا، جس میں وہ یہ جانئے میں دلچی رکھتے تھے کہ ہیسویں صدی میں مسلمانوں پر کن علمی اور فکری
شخصیات اور نامورلوگوں کے سب سے زیادہ اثر ات ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی فرہبی فکر کی تشکیل
میں کن شخصیتوں یا عوامل کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے۔ اس کے بار سے میں وہ شاید پچھ معلومات
جمع کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے اداروں اور نامور
شخصیتوں کو خطوط لکھے اور یہ پوچھا کہ دنیائے اسلام کی وہ دیں اہم شخصیتیں کون می ہیں جن کا
مسلمانوں پر بہت گہرااثر ہے۔ اور وہ کون می دیں اہم ترین تفاسیر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سیجھنے
مسلمانوں پر بہت گہرااثر ہے۔ اور وہ کون می دیں اہم ترین تفاسیر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سیجھنے
مسلمانوں کی سب سے زیادہ مدوی۔

ہماری بونیورٹی میں بھی بیسوال آیا اور کی اہل علم حضرات نے بیٹے کراس پرغوروخوض کیا۔ انہوں نے بیٹے کراس پرغوروخوض کیا۔ انہوں نے بیٹے سوک کیا کہ اس کا تعین کرنا ہے حد دشوار ہے کہ بیسویں صدی عیسوی اور چودہویں صدی بجری کی وہ کون می تفاسیر ہیں جن کے بارے میں بیہ کہا جاسکے کہ وہ سب سے مقبول اور سب سے زیادہ نمائندہ حیثیت کی حامل تفاسیر ہیں۔ اس لیے کہ ہرتفییر کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ جن لوگوں نے جو تفاسیر زیادہ پڑھی ہیں یا جولوگ جس مفسر سے زیادہ مانوس ہیں ان راح جنہوں کے خیال میں وہی تفسیریں اور وہی مفسرین اس باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور جنہوں نے کی دوسری تفسیر کوزیادہ پڑھا ہے اور اس کے مفسر سے زیادہ کسب فیض کیا ہے ان کے خیال میں وہ نمایاں ہیں۔ اور جنہوں مفسرین ایس باب میں سب فیض کیا ہے ان کے خیال میں وہ نمایاں ہیں۔ گرمقیقت بیہ ہے کہ بیتمام تفاسیر ہی اپنی جگہ نمایاں ہیں۔

بعض تفاسیرایی بین که انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کومتاثر کیا ہے۔
مثلاً مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القران جے لاکھوں انسانوں نے پڑھا ہے اور آج بھی
لاکھوں قارئین اس کو پڑھرہے بیں مولانا امین احسن اصلاحی نے بڑی تعداد بیں لوگوں کومتاثر کیا
اورا یک نیار جمان تفسیر میں پیدا کیا۔مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے جس کے پجیس تمیں ایڈیشن
عرب دنیا میں سیدقطب کی فی ظلال القران ہے۔جس کا اردوتر جمہ بھی ہو چکا ہے۔

اس قدر کثرت ہے اس کے بھی ایڈیشن نکلے ہیں کہ اب تعداد کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ حالانکہ یقنیر جیل میں بیٹھ کرکھی گئ تھی جہاں ان کے پاس نہ کتا ہیں تھیں، نہ دسائل تھاور نہماً خذومصا در تھے۔ انہوں نے اس تغییر کواپ تا ثرات کے سے انداز میں لکھا ہے۔ عربی زبان کے ایک بالغ نظرادیب کا کہنا ہے کہ بیسویں صدی میں عربی زبان میں کوئی تحریراتی جا نداراوراتی زور دار نہیں لکھی گئی ہے جتنی سید قطب کی فی ظلال القرآن ہے۔ یہ کتاب زور بیان، غیر معمولی زور دار نہیں کھی گئی ہے جتنی سید قطب کی فی ظلال القرآن ہے۔ یہ کتاب زور بیان، غیر معمولی زبان دائی، خطابت اور قلم کاری کا شاہ کار ہے۔ ایسانمونہ بیسویں صدی کی کی اور عربی کہوہ کہاں مات کہا ہیں ہو کہ جو نہیں رہتی کہوہ کہاں مات ہے۔ اور الا اس تغییر میں ایسا ہے خود ہو کر بہتا چلاجا تا ہے کہ اس کو بچھ خبر نہیں رہتی کہوہ کہاں جارہا ہے۔

بیبویں صدی کی اور بھی تفاسیر ہیں جن پر رجان کے سلسلہ ہیں گفتگو کی جائے توبات طویل ہوتی چلی جائے گی۔ آٹری دوتفاسیر کا حوالہ دے کر گفتگو تم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تفسیر عربی ہیں ہے اور دوسری اردو ہیں ہارے برصغیر کی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر و صبہ زحیلی ایک مشہور اور جید عالم ہیں، میرے گہرے دوست اور پاکستان کے بڑے خیرخواہ ہیں، شام کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے دو کتا ہیں بہت غیر معمولی کھی ہیں۔ بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آئیس زندگی میں اتی مقبولیت دی ہوجتنی ڈاکٹر و صبہ زحیلی کو حاصل ہوئی۔ ان کی بیدونوں کتا ہیں حوالہ کی کتا ہیں بن گئی ہیں اور ان کے در جنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ایک کی بیدونوں کتا ہیں حوالہ کی کتا ہیں بن گئی ہیں اور ان کے در جنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ایک کی بیدونوں کتا ہیں حوالہ کی کتا ہیں بن گئی ہیں اور ان کے در جنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ ایک کتاب ہو لگا کہ کہ کہ اسلامی لا تبریری ایمی ٹبیس دیکھی کہ جہاں لوگ فقہ یا اسلامی قانوں پر کام کر دے ہوں اور نے کوئی اسلامی لا تبریری ایمی ٹبیس دیکھی کہ جہاں لوگ فقہ یا اسلامی قانوں پر کام کر دہے ہوں اور میں کتاب ان کے پاس موجود نہ ہو۔ ڈاکٹر و حبہ زحیلی کی اس ایک کتاب نے اہل علم کو بہت ک میں جنوں کتاب ان کے پاس موجود نہ ہو۔ ڈاکٹر و حبہ زحیلی کی اس ایک کتاب نے اہل علم کو بہت ک دوسری کتابوں سے مستعفی کر دیا ہے۔ دنیا کے تمام ہوے بروے فقہ اسلامی کے اداروں کی ڈاکٹر و حبہ زحیلی کی اس ایک کتاب نے اہل علم کو بہت ک وحبر زحیلی کورکنیت حاصل ہے۔

انہوں نے اس کتاب کو کمل کرنے کے بعدای انداز میں ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس کی ۲۰۰۰ جلدیں ہیں۔انہوں نے پور سے تفسیری و خیر سے کاعطراور اس کی روح نکال کراس تفسیر میں جمع کر دی ہے۔اس تفسیر کے بھی کئی ایڈیشن نکل بچکے ہیں۔اور بید دنیا میں مقبول ہور ہی ہے۔اس تفسیر کے بارے میں بقیہ تفصیل پرسوں پیش کروں گا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا، برصغیر میں گذشتہ دوصد یوں میں تفییر پر بہت کام ہوا ہے۔
کی اعتبار سے بھی اور کیفی اعتبار سے بھی۔اس میں سب سے نمایاں کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے خاندان کا ہے۔انہوں نے خودتو اردو میں کام نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی علمی اور تحریری زبان اردونہیں تھی، بلکہ اس زمانہ کی علمی زبان فاری تھی۔لیکن ان کے صاحبز ادے حضرت شاہ عبدالقادرؓ نے قرآن مجید کا سب سے پہلا اردو تر جمہ کیا۔ یہ بات ہمارے لیے بے حدخوثی اور فخر کی ہے کہ جولقب صحابہ اور تا بعین نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دیا تھا وہ ی لقب برصغیر کے مسلمانوں نے شاہ عبدالقادر صاحب کو دیا۔ یعنی تر جمان القران۔شاہ ولی اللہؓ کے صاحبز ادوں مسلمانوں نے شاہ عبدالقادر صاحب کو دیا۔ یعنی تر جمان القران۔شاہ ولی اللہؓ کے صاحبز ادوں میں بیتیسرے نمبر پر شھے۔

شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا اردوتر جمہ کیا تھا جواب ذراقد کیم ہوگیا ہے، لیکن یہ ترجمہان کے بچاس سالہ مطالعہ قرآن کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے خود بچاس سال قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اور ان کے والد شاہ عبدالرہم بھی دیا۔ ان کے والد شاہ ولی اللہ قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اور ان کے والد شاہ عبدالرہم بھی قرآن مجید کا درس دیتے رہے۔ گویا کم وبیش ۱۰۰ برس کی خاندانی روایت فہم قرآن اور اپنا بچاس سالہ ذاتی مطالعہ۔ اس سب کی روشی میں انہوں نے وہ ترجمہ کیا جو نہ صرف اردو کا سب سے پہلا ترجمہ قرآن ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے اردو کا بہترین ترجمہ قرآن بھی ہے۔ اگرآپ اس سے استفادہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بہت سے مشکل مقامات جہاں مفسرین نے بہت بہت بھی کہی بحثیں کی بیں اور بہت سے سوالات اٹھائے ہیں وہاں شاہ صاحب ترجمہ اس طرح کہر جہد ہیں کہوئی مسئلہ پیدائیس ہوتا، بلکہ خود بخو در جمہ سے آئی مسئلہ جو باتا ہے۔ ترجمہ آگر چہ پرانا ہے اور اس کا اسلوب بھی اب متروک ہو چکا ہے لیکن اردو زبان میں اس سے بہتر آگر چہ پرانا ہے اور اس کا اسلوب بھی اب متروک ہو چکا ہے لیکن اردو زبان میں اس سے بہتر آگر چہ پرانا ہے اور اس کا اسلوب بھی اب متروک ہو چکا ہے لیکن اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ کرنامکن نہیں ہے۔

شاہ عبدالقادر کس درجہ کے انسان تھے۔اس کا اندازہ دو چیزوں سے کرلیں۔ سرسید احمد خان نے انہیں بجین میں دیکھا تھا۔انہوں نے ان کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے وہ سرسید کی احمد خان نے انہیں بجین میں دیکھا تھا۔انہوں نے ان کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے وہ سرسید کی گناب آٹارالصنا دید میں لکھا ہوا ہے۔دوسری چیزان کے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سے منسوب ہے۔اس سے شاہ صاحب کے اعلیٰ روحانی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔جس شام مہینے کا

چاندد کھناہوتا تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب کی کوعصر کی نماز کے بعدا کبرآ بادی میجہ میں بھیجا کرتے سے ،اکبرآ بادی میجہ وہ تھی جہاں ان کا قیام تھا اور وہیں انہوں نے ۵۰سال لزارے، کہ دیکھ کرآ وُ کہمیاں عبدالقادر نے آج کے سپارے پڑھے ہیں۔ وہ تیج کے وقت فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ جس دن ایک پارہ پڑھے اس دن چا نہیں ہوتا تھا اور جس دن دوسپارے سایا کرتے تھے اس دن ۲۹ کا چاند ہموجا تا تھا۔ لوگوں نے اس چیز کو بار بادیکھا اور محسوس کیا تھا۔ سایا کرتے تھے اس دن ۲۹ کا چاند ہموجا تا تھا۔ لوگوں نے اس چیز کو بار بادیکھا اور محسوس کیا تھا۔ سہاں تک کے قمری مہینہ کی ۲۹ تاریخ کولوگ ہو چھنے گئے تھے کہ آج شاہ عبدالقا درصاحب نے ایک سپارہ پڑھا ہے یا دوسپارے پڑھے ہیں۔ ایک پڑھتے تو چاند نہیں ہوتا تھا اور دو پڑھتے تو چاند ہموجا تا تھا۔

اس کے بعد برصغیر میں ترجمہ قرآن اور اردو میں تفسیر نویسی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔
آیات احکام پر بھی نئی تفاسیر لکھی گئیں۔ شاہ عبدالقادر گئی بیروی میں قرآن مجید کی خدمات کرنے والوں نے تقریباً ساڑھے تین سوتر اجم اردو میں کیے ،اور سیسلسلہ ابھی تک جاری ہے اور نئے آنے والے مفسرین اور اہل علم نئی نئی ضروریات کے بیش نظر اردو زبان میں قرآن مجید کے نئے نئے والے جارتے چلے جارتے ہیں۔ ہرتر جمہ میں ایک نئی شان اور ایک نئی آن پاتی جاتی ہے۔

ہے۔ان کے بعد کی تفاسیر آپ کے سامنے ہیں ان پر بعد میں کسی اور فرصت میں بات کریں گے۔

ایک اور قابل ذکر تغییر اردو کی ایک ناممل تغییر ہے جوسیالکوٹ کے ایک بزرگ مولانا محمطی صدیقی نے تیار کی تھی۔ وہ انتہائی عالم فاضل انسان سے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بجیب وغریب ملکہ زود نویسی بلکہ زود تحقیقی کا عطافر مایا تھا۔ جب۱۹۲۵ کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو سترہ دن ملکہ زود نویسی بلکہ زود تحقیقی کا عطافر مایا تھا۔ جب۱۹۳۵ کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو سترہ دن کے بلکہ آوٹ چنتار ہا۔اور اس دور ان میں انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا۔امام ابو حذیث سے زیادہ اور علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ اس برانہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا اور سترہ دنوں میں انہوں نے سات واقف نہیں تھے۔اس برانہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا اور سترہ دنوں میں انہوں نے سات موصفحات پر مشمل ایک مخیم کتاب تیار کر دی۔ جو اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔

اپنی زندگی کے آخری سالول میں انہوں نے ایک تغییر لاھئی شروع کی تھی۔ اور خود بھی سے یہ بات فرمائی تھی کہ جتنی تفاسیر آج اردو میں وستیاب ہیں وہ کی نہ کسی مسلک ہے وابستہ ہوگئی ہیں، مفتی محمد شیع صاحب کی تغییر بہت اچھی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سے بچھتے ہیں کہ وہ دیو بندی سے اس لیے غیر دیو بندی اس کونہیں پڑھتے ۔ مولانا مودودی صاحب کی تغییر بہت عمدہ ہے۔ لیکن جولوگ جماعت اسلامی کے علقے سے باہر ہیں وہ اس کونہیں پڑھتے ۔ ای طرح اور بھی متعدد تفاسیر ہیں، جن سے استفادہ کرنے میں لوگول کوگروہ ہی تعصب مانع آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی الی تفییر کھی جائے جس میں تمام تفاسیر کی روح نکال کر رکھ دی جائے اور اس طرح اس کو چیش کیا جائے کہ ہم طبقہ کے لوگ اس کو پڑھیں اور تمام مفسرین کے خیالات و تحقیقات سے استفادہ کریں۔ اس کہ ہم طبقہ کے لوگ اس کو پڑھیں اور تمام مفسرین کے خیالات و تحقیقات سے استفادہ کریں۔ اس مرتب کی تھیں کہ وہ دنیا سے تشریف نے گئے۔ ابھی سولہ جلدوں کا کام باتی ہے۔ عالبًا بارہ یا غیر مرتب کی تھیں کہ وہ دنیا سے تشریف نے گئے۔ ابھی شارک نہیں ہوئی۔ لیکن بھتا لکھا ہے اس کی بھی بردی غیر معمولی حیثیت ہے۔ ان کا کام اس درجہ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر کے تمام تغیر کی دیثیت ہے۔ ان کا کام اس درجہ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر کے تمام تغیر کی دیثیت ہے۔ ان کا کام اس درجہ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر کے تمام تغیر کی دیثیت ہے۔ ان کا کام اس درجہ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر کے تمام تغیر کی دیثیت ہے۔ ان کا کام اس درجہ اور اس مقام کام کا ضال میں آگیں میں اس کی ہمی میں کی کاس میں آگیں ہے۔

یہ ایک ابتدائی تعارف تھا تاریخ اسلام کے چندا ہم ترین مفسرین قرآن کا۔ اُن میں

ہے بہت سے ہم لوگوں کے صرف نام ہی لیے جاسکے۔ بہت بڑی تعداد میں اہل علم کے نام بھی نہیں لیے جاسکے۔اس لیے کہاس محدود وقت میں اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔

خطبہ فتم مفسرین قرآن کے تفسیری مناهج تفسیری مناهج

## Marfat.com

مناجی منج کی جمع ہے جس کے معنی اسلوب کے آتے ہیں۔ منابج مفسرین سے مرادوہ اسلوب، انداز اور طریق کار ہے جس کے مطابق کسی مفسر نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہو، یااس طریق کار کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر مرتب کرنے کا ادادہ کیا ہو۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہم ایت فراہم کرتا ہے۔ اس عارضی دنیا تک کے لیے ہم انسانوں کو اچھا انسان بنانے میں جن جن پہلوؤں اور گوشوں کا تصور کیا جا سکن دنیا وی ندگی میں انسانوں کو اچھا انسان بنانے میں جن جن پہلوؤں اور گوشوں کا تصور کیا جا سکن ہم ان سب کے بارہ میں قرآن مجید را ہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک تا جرکے لیے ہمی را ہنما کتاب ہدایت ہے، ایک فلنی ، ماہر را ہنما کتاب ہدایت ہے، ایک فلنی ، ماہر معاشیات اور ماہر قانون کے لیے بھی بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ غرض زندگی کا کوئی گوشہ ایسا معاشیات اور ماہر قانون کے لیے بھی بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ غرض زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق انسان کو بہتر انسان بنانے سے ہواور اس کے بارہ میں قرآن مجید را ہنمائی نہ فراہم کرتا ہو۔

چنانچہ یہ بات بجاطور پر بالکل درست اور حقیقت حال کے عین مطابق تھی کہ گذشتہ چودہ صدیوں کے دوران میں مختلف درجانات رکھنے والے علماء کرام نے، اور مختلف فکری ضرور یات اورا بیخ این اپنی ضرور یات اورا بیخ این تقاضوں کے مطابق ضرور یات اورا بیخ این تقاضوں کے مطابق قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اور قرآن مجید سے دا جنمائی حاصل کی ۔ پھر انھوں نے اس را جنمائی کوایے ہم خیال، ہم ذوق اور ہم ضرورت لوگوں تک پہنچانے کا بند و بست کیا۔

پھرچونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، بلکہ عربی میں ہے، اور عربی می وہ جونکہ قرآن مجید کی فصاحت و بلافت جونصاحت اور بلافت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے۔اس لیے قرآن مجید کی فصاحت و بلافت اور عربیت کا مطالعہ مجی اہل علم کی دلچیسی کا مرکز اور محور رہا ہے، (اس جانب اس سے قبل ایک خطبہ

میں اشارہ کیا جاچکا ہے) چنانچہ بہت جلد جہاں دوسرے علم وفنون میں تضص شروع ہوا وہاں قرآن مجید کے علوم وفنون میں بھی مختلف رجحانات کے مطابق تخصص کاعمل شروع ہوگیا۔اس قرآن مجید کے علوم وفنون میں بھی مختلف رجحانات کے مطابق تخصص کاعمل شروع ہوگیا۔اس پورے مل کی بنیاد صحابہ کرام میں کے تفسیری دروس اور ان سے منقول تفسیری روایات ہیں۔

جیا کہ پہلے کی بارعرض کیا گیا،جن صحابہ کرام سے تفسیری روایات مروی ہیں یا جن کے تغییری اجتهادات کا بعد کے تغییری ادب پر گہرااٹر ہے ان میں نمایاں ترین صحابہ کرام دو ہیں۔ سید ناعلی بن ابی طالب ٔ اورسید نا عبدالله بن عباس ٔ ۔ان دونوں بزرگوں کی تفسیری روایات میں وہ تمام بنیا دی عناصر روز اول ہی ہے واضح طور پرمحسوس ہوتے ہیں جن کے مطابق بعد میں تفسیریں لکھی جاتی رہیں۔ بیددونوں حضرات صحابہ کرام میں اینے اد کی ذوق کے اعتبار سے ،عربیت میں ا پی مہارت کے لحاظ سے ،غیر معمولی خطابت کے اور بلاغت کے نقط نظر سے ،اپی نقبیانہ بصیرت کے اعتبار سے ،اوران سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی غیر معمولی بالغ نظری ،غیر معمولی وسعت نظراورغیرمعمولی تعمق فکر میں بہت نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتے تنے۔ یہ بات اس لیے یادر کھنی ضر دری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے جتنے رجحانات اور اسالیب مختلف اوقات میں سامنے آئے ہیں ان میں ہے کسی اسلوب کے بارے میں پیتصور کرنا درست نہیں ہوگا کہ وہ صحابہ کرام سے مروی ان روایات کے تنگسل سے بالکل ہٹ کر کوئی نئی چیز ہے، بلکہ واقعہ بیر ہے کہ ان تمام ر جھانات کی سند صحابہ کرام کے اقوال وارشادات ہے ملتی ہے۔ ان سب اسالیب و مناجج کی بنیادیں صحابہ کرام سے مروی روایات اور ان اجتها دات میں موجود ہیں، جو صحابہ کرام نے قرآن مجید کے ہارے میں کیے۔اور خاص طور پر ان دوصحابہ کرام کے تفسیری اقوال واجتہا دات میں وہ سب عناصر موجود ہیں جن سے بڑی تعداد میں تابعین نے استفادہ کیا۔ان میں سے حضرت عبدالله بن عباس اوران کے بعض مشہور تلا فدہ کا تذکرہ کیا جاچکا ہے۔سیدناعلی اوران کے تغییری ر جمانات کے بارے میں بھی اشارہ کیا جاچکا ہے۔ ان کے تلاندہ کی تعداد بہت بڑی ہے۔ جن ے خاص طور برکوفہ اور مدینه منورہ میں تفسیری روایات عام ہو کیں۔

ریقین و قطعی طور پر کرناممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تغییر میں کل کتنے رجحانات پیدا ہوئے۔اس لیے کہ جب تک انسانی ذہن کام کرتا رہے گا، نئے نئے رجحانات پیدا ہوتے رہیں سے۔ چنانچہ خود بیسویں صدی میں کئی نئے رجحانات سامنے آئے جن کا آسے چل کرتذ کرہ کیا جائے گا۔ جب تک انسان روئے زمین پرموجود ہے اور قرآن مجید کے ماننے والے موجود ہیں وہ قرآن مجید کے ماننے والے موجود ہیں وہ قرآن مجید کے نئے نئے مطالب اور معانی پرغور کرتے رہیں گے اور یوں علم تفسیر کے نئے نئے اسالیب، نئے نئے منابج اور بخانات سامنے آتے رہیں گے۔

مطالعة قرآن کی ایک خاص جہت اور اس سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، میں پہلے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔اس دلچسپ واقعہ کا مقصد بیر واضح کرنا ہے کہ مطالعہ قرآن مجید کے ابھی استے اچھوتے میدان موجود ہیں جو ابھی تک زیرغور بھی نہیں لائے گئے۔تفییر قرآن کے تواشخ کا متنابی سمندرموجود ہیں جن میں ابھی غوطہ زنی شروع بھی نہیں کی گئی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی علوم قرآن کے کتنے صدف اور ان میں کتنے گو ہر پنہاں ہیں۔قرآنی خوائن ومعارف کے سمندروں میں غوطہ زنی جتنی ہوگی ہے ان کا بچھا نداز ہ آج کی گفتگو سے ہوجائے گالیکن جونہیں ہوئی وہ اس سے بہت زیادہ ہے جواب تک ہوئی ہے۔

آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سناہ وگا۔ انھوں نے خود براہ راست بھے سے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ غالبًا ۱۹۵۸۔ ۱۹۵۸ء میں ایک شخص ان کے پاس آیا۔ ان کی زندگی کا بیا یک عام معمول تھا کہ ہرروز دو چارلوگ ان کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے ہے۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا کہ ایک صاحب نے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چا ہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب عادت ان کو کلمہ پڑھوا یا اور اسلام کا مختفر تعارف ان کے سامنے پیش کردیا۔ اپنی بعض کتابیں حسب عادت ان کو کلمہ پڑھوا یا اور اسلام کا مختفر تعارف ان کے سامنے پیش کردیا۔ اپنی بعض کتابیں انہیں دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اِس سے میضرور پوچھا کرتے ہتھے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا د

۱۹۴۸ سے ۱۹۹۱ تک یہ معمول رہا کہ ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک پراوسطا دوافراد روزانداسلام قبول کیا کرتے تھے۔ عومًا لوگ اسلام کے بارے میں اپنے جو تاثرات بیان کیا کرتے تھے وہ ملتے جلتے ہوئے تھے۔ ان میں نسبتا زیادہ اہم اورنی ہاتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے پاس قام ہندکرلیا کرتے تھے۔ اس شخص نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول برسی بجیب و غریب اور منفر دنوعیت کی چریختی اور میرے لیے بھی بے حد چیرت آنگیز تھی۔ اس نے جو بچھ کہا اس کے بارہ میں ڈاکٹر صاحب کا ارشادتھا کہ میں اسے بالکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی

فنی رائے نہیں دے سکتا۔ اس مخص نے بتایا: میرانام ژاک ژیلییر ہے۔ میں فرانسیبی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہول۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے اور ریکارڈ فرانسیبی زبان بولنے والی دنیا میں بہت مقبول ہیں۔

آئے سے چندروز قبل بھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموثی سے ایک خاص انداز کی موسیقی من رہے تھے۔ بیس میں نے وہ موسیقی من تو جھے ایسالگا کہ جیسے یہ تو موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت ہیں اور بی جو دیو موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت ہیں اور ان کی جو دھنیں اور ان کا جونشیب وفر از ایجاد کیا ہے یہ موسیقی اس سے بھی بہت آ کے ہے، بلکہ موسیقی کی اس سطح تک وہنچنے کے لیے ایکی دنیا کو بہت وقت در کار ہے۔ میں جران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد کر دہ موسیقی ہو گئی ہے اور اس کی دھنیں آخر کس نے تر تیب دی ہیں۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے جھے اشارہ سے خاموش کر دیا۔ لیکن تھوڑ کی دیر بعد پھر بھے سے رہانہ گیا اور میں بنائی ہیں تو لوگوں نے جھے اشارہ سے خاموش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے بنائی ہیں جو در ان میں وہ فن موسیقی کی پھھ اصطلاحات بھی استعال کر دہا تھا جن سے میں بیس کہ اس گفتاکی کر دہا تھا۔ بھی استعال کر دہا تھا جن سے میں واقع نہیں کیونکہ فن موسیقی میر امیدان نہیں۔

قصہ فتھر جب وہ موسیقی ختم ہوگئی اور وہ آواز بند ہوگئی تو پھراس نے لوگوں سے پو پھا
کہ میسب کیا تھالوگوں نے بتایا کہ یہ موسیقی نہیں تھی بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور فلاں قاری کی یہ
تلاوت ہے۔ موسیقار نے کہا کہ یقینا یہ کی قاری کی تلاوت ہوگی اور یہ قرآن ہوگا، مگراس کی یہ
موسیقی کس نے تر تیب دی ہے اور بید هنیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ وہاں موجود مسلمان حاضرین
نے بیک زبان وضاحت کی کہ نہ یہ دھنیں کس کی بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی یہ قاری صاحب موسیقی ک
ابجد سے واقف ہیں۔ اس موسیقار نے جواب میں کہا کہ یہ ہو،ی نہیں سکتا کہ یہ دھنیں کسی کی بنائی
ہوئی نہ ہوں ۔ لیکن اسے یقین ولایا عمیا کرقرآن مجید کا کسی دھن سے یافن موسیقی ہے کہی کوئی تعال
ہوئی نہ ہوں ۔ لیکن اسے یقین ولایا عمیا کرقرآن مجید کا کسی دھن سے یافن موسیقی ہے کہی کوئی تعال
ہوئی نہ ہوں ۔ یہن تجوید ہے اور ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس نے پھر یہ پو چھا کہ اچھا پھر بجھے یہ
ہتا و کہ تجو یداور قراء سے کا یہن کب ایجا وہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہن تو چودہ سوسال سے چلا
ہتا و کہ تجو یداور قراء سے کا یہن کب ایجا وہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہن تو چودہ سوسال سے چلا
ہتا و کہ تجو یداور قراء سے کا یہن کب ایجا وہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہن تو چودہ سوسال سے چلا
ہتا و کہ تجو یداور قراء سے کا یہن کہ اس اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو تر آن مجید عطافر مایا تھا تو فن تجوید کے

اصولوں کے ساتھ ہی عطافر مایا تھا۔ اس پر اس موسیقار نے کہا کہا گر گھڑنے اپنے لوگوں کو قرآن جیدائی طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو پھر بلاشبہ بیاللّہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کہ فن موسیقی کے جوقو اعداور ضوابط اس طرز قراءت میں نظر آتے ہیں وہ استے اعلیٰ اور ارفع ہیں کہ دنیا ابھی وہاں تک نہیں پہنی ۔ ڈاکٹر حمید اللّہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کی بیر بات بچھنے سے قاصر تھا کہوہ کیا کہدر ہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بعد میں میں نے اور بھی قراء کی تلاوت قرآن کو سنا محبر میں جا کہ سااور مختلف لوگوں سے پڑھوا کر سنا اور مجھے یقین ہوگیا کہ بیاللّہ کی کتاب ہے اور اگر بیا اللّٰہ کی کتاب ہے اور اگر بیا اللّٰہ کی رسول بھے ۔ اس لیے آپ بچھے مسلمان اللّٰہ کی کتاب ہے تو اس لیے آپ بچھے مسلمان کر لیں۔

ڈاکٹر صاحب کتے ہیں کہ ہیں نے اسے مسلمان کرلیا ۔ لیکن ہیں نہیں جانتا کہ جو پکھوہ کہدرہاتھاوہ کی حدیث درست تھا۔ اس لیے کہ ہیں اس فن کا آدی نہیں ۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہیں ان فن کا آدی نہیں ۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہیں نہیں ہے گائی سے معلوم کے لیے مقرر کردیا۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور پکھ پریشان سے معلوم ہوتے ہے ۔ الجزائری معلم نے مجھے بتایا کہ بینومسلم قرآن مجید کے بارے ہیں پہھا لیے شکوک کا اظہار کردہا ہے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہیں نے موجا کہ جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہیں نے موجا کہ جس بنیاد پر بیخھ ہی ایمان لا یا تھاوہ بھی میری بچھ ہی نہیں آئی تھی اب اس کے شکوک کا میں موجا کہ جس بنیاد پر بیخھ بی بیانا تھا اور کتا یوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید بعینہ نومسلم نے کہا کہ آپ نے بی جس شکل میں اس کے لانے والے پیغیر علیہ الصلا اور السلام نے اسے نومسلم نے کہا کہ آپ نے جس شکل میں اس کے لانے والے پیغیر علیہ الصلا اور السلام نے اسے صحابہ کرام کے سپرد کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسانی ہے۔ اب اس نے کہا کہ صحاب کی جھے لگا

اس نے بتایا کہ انہوں نے جھے سورہ نفریز ھائی ہے اور اس میں افواجا اور سے کے درمیان خلا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے جھے پڑھایا ہے وہاں افواجا پر وقف کیا گیا ہے۔ وقف کرمنان خلا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے جھے پڑھایا ہے۔ جبکہ میرافن کہتا ہے کہ یہاں خلانہیں کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جونہیں ٹوٹنا چا ہے۔ جبکہ میرافن کہتا ہے کہ یہاں خلانہیں

ہونا چاہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ بین کرمیر ہے بیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور پچھ بچھ میں نہیں آیا کہ اس شبہ کا جواب کیا دیں اور کس طرح مطمئن کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فورا دنیا ہے اسلام پرنگاہ دوڑائی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جونی موسیقی سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجوید بھی جانتا ہو۔

ڈاکٹر صاحب کتے ہیں کہ چند سکیٹر کی شش وق کے بعد بالکل اچا تک اور یکا یک میں ایک بین ہیں ایک برانی بات اللہ تعالی نے ڈائی کہ ہیں اپنے بجین ہیں جب سکتب ہیں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو میر معلم نے بچھے نے بتایا تھا کہ افواجا پروقف کیا تھا تو اس پرانہوں نے بچھے بعد کے لفظ سے ملاکر پڑھاجا نے ۔ ایک مرتبہ ہیں نے افواجا پروقف کیا تھا تو اس پرانہوں نے بچھے سزادی تھی اور تی کھی کہ افواجا کو آگے ملاکر پڑھا کریں۔ میں نے سوچا کہ شاکداس بات سے اس کا شہد دور ہوجائے اور اس کواطمینان ہوجائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو پڑھانے والے ہیں وہ تجوید کے استے ماہر نہیں ہیں۔ وراصل یہال اس لفظ کو عنہ کے ساتھ آگ سے ملاکر پڑھا جائے گا۔ افواجا نسج ۔ ڈاکٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوتی ہے اچھل کر کھڑ اہوگیا اور بجھے کود میں لے کر کمر سے میں نا چنے لگا اور کہنے لگا کہ واقتی ایسے ہی ہونا چاہے۔ یہ ن کر اس کو میں نا پہنے لگا اور کہنے لگا کہ واقتی الیہ تعالی کی تعاب ہے۔ وہ بہت اچھا مسلمان میں نا بیا سال می زندگی گذار نے کے بعد ۱۹۷۰ کی گھگ اس کا انتقال فرا بہت ہو وہا ہا۔ اسلامی زندگی گذار نے کے بعد ۱۹۷۰ کی گھگ اس کا انتقال میں اور ایک کا میاب اسلامی زندگی گذار نے کے بعد ۱۹۷۰ کی گھگ اس کا انتقال میں۔

اس واقعہ سے بھے خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جوصو تیات ہے ہے ما وفن کی ایک ایسی دیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اتر اسے۔ اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اتر اسے۔ اس واقعہ کے سننے تک کم از کم میرا تاثر کیا خیال بھی بہی تھا کے اس انداز سے غور وخوش کیا ہے۔ اس واقعہ کے سننے تک کم از کم میرا تاثر کیا خیال کرتا ہے تو یہ کہ اگر کوئی محفق قرآن مجید کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، غنداخفا، اظہار وغیرہ کا خیال کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس فن کی اتنی زیادہ اہمیت سے میں اس سے قبل واقف نہیں تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جو یک ایک افراد کی ایک زیادہ اہمیت سے میں اس سے قبل واقف نہیں تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جو یک ایک بی مداہم چیز ہے۔

ہ نے سے پیچے سال پہلے ایک مخص نے جو بعد میں اسلام دخمن ثابت ہوا قرآن مجید کے

حروف وکلمات کی تعداد پر کمپیوٹر کی مددسے تحقیق شروع کی تھی۔ چونکہ اس نے بعد میں بہت کی غلط

ہاتیں کہیں اور ایک گراہ فرقہ سے اس کا تعلق ٹابت ہوا اس لیے اس کی بات کوجلد ہی لوگ بھول
گئے اور توجہیں دی۔ لیکن اس نے کوئی ۲۵، ۳۰ سال قبل قرآن مجید کے اعداد وشار کو کمپیوٹر کی بنیاد پر
جمع کیا تھا اور یہ کوشش کی تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ وکلمات کتنی بارآئے
جو بیں اور ان میں کیا حکمت ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں۔ اور
جو بیں آئے وہ کیوں نہیں آئے۔ اس تحقیق سے اس نے بہت نکتے تکا لے۔

آئ کی گفتگویں ان دود لچپ تمہیدی مثالوں کے بعد بقیر قرآن میں روزآغاز سے
لے کراب تک جو بڑے بڑے رجانات سامنے آئے ہیں ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ان
رجانات میں سب سے بڑااور سب سے نمایاں رجان تفییر بالماثور کا ہے۔ یعنی اس بات کا التزام
کرنا کے قرآن مجید کی تفییر صرف ان روایات کی بنیاد پر کی جائے جو صحابہ کرام اور رسول الله صلی الله
علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ کی اور ماخذ ، یا کسی اور مصدر کو تفییر قرآن کے باب میں اثر

انداز ہونے کی اجازت نہ دی جائے ۔ حتیٰ عربی زبان ، اس کے ماخذ ، ذاتی اجتہاد، فکر اور بصیرت کسی چیز کواس میں دخل دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ بیر ، بخان شروع میں یعنی ابتدائی دو تین صدیوں میں تغییر قرآن کا مضبوط ترین اور اہم ترین رجحان تھا۔ اس رجحان کے ذیادہ مضبوط اور مقبول ہونے کی ایک وجہ توبیہ کے صحابہ کرام ہے آنے والا وقیع تغییری سرمایہ لوگوں کے سامنے موجود تھا اور تابعین نے اس کو بہت تفصیل ، احتیاط اور دوت نظر سے مرتب کر دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ اس زمانہ کی اختہائی تقویل اور انتہائی مختاط رویہ بھی اس رجحان کے فروغ میں ممدو محاون ثابت ہوا کہ وہ تغییر بالما تورکے علاوہ کی اور انداز کی تغییر کے مل کی حوصلہ افز ائی نہ کریں۔ محاون ثابت ہوا کہ وہ تغییر بالما توربی کے انداز کی اس لیے جتنی بھی تفاییر ابتدائی صدیوں میں کھی گئیں وہ اکثر و بیشتر تغییر بالما توربی کے انداز کی کسی گئیں۔ یعنی تمام تغییر کی ردوایات کو جمع کر کے اور ان کوسا منے رکھ کر قرآنی آبیت کی تفییر بیان کر دی جائے۔

تفسیر بالماثور کے نام ہے جومواد جمع ہواوہ بلاشبہ تفسیر کے اہم ترین ما خذ ہیں ہے ایک ماخذ ہے۔ بہت ی تفسیر میں ایسی ہیں جو صرف تفسیر بالماثور کی بنیاد پر لکھی گئیں ۔ لیکن بعض تفاسیر ایسی ہیں ، مناخرین کے ہاں بھی اور بیشتر متقد مین کے ہاں بھی ، جن کا اصل دارو مدارتو ماثور پر ایسی نہیں انہوں نے بیٹن منفذ میں کچھ نہ پچھ توجہ دی ہے۔ کیکن انہوں نے بقید ماخذ اور مصاور پر بھی پچھ نہ پچھ توجہ دی ہے۔

لیکن تفسیر بالما تورکی ساری اہمیت کے باوجود وقت جیسے جیسے وقت گذرتا گیا، دوسری صدی کے بعد کسی حد تک اور تیسری صدی کے بعد وسیع پیانہ پرتفسیر بالما تور میں کمرور دوایات شامل ہونے گئیں۔ دنیا کاعام قاعدہ اور مشاہدہ ہے کہ جو چیز مقبول ہواور بازار میں چیل رہی ہواس میں دھو کے باز بھی شامل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہرانسانی کاوش کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس چیز کا بازار میں چل ہوا ہوا ہوا ہوا ہے کہ جس چیز کا بازار میں چل ساز اور دو نمبر کا مال پیدا کرنے والے بھی تھس جاتے ہیں۔ یہاں بات کی میں ذہمیں موجود ہے۔ مولا نا جلال الدین روی گی کا یک بہت ہی لطیف رکیل ہے کہ اصل چیز بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ مولا نا جلال الدین روی گی کا یک بہت ہی لطیف بات ہے، جمھے پیند آئی۔ انہوں نے کسی جگہ بیان کیا ہے کہ انسان کو کسی مر بی کو خلاش کر کے اس بات ہے کہا کہ آج کل تو جعلسا زبہت پیدا ہو گئے ہیں اور تر بیت کے نام پر چالبازیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل تو جعلسا زبہت پیدا ہو گئے ہیں اور تر بیت کے نام پر چالبازیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہا صل اوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ اسی وقت چاتا ہے جب اس بازار میں اصلی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ اسی وقت چاتا ہے جب اس بازار میں اصلی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ اسی وقت چاتا ہے جب اس بازار میں اصلی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں جعلی سکہ اسی وقت چاتا ہے جب اس بازار میں اصلی اور تر ہیت جب اس بازار میں اسی کی دیاں اسی بازار میں اسی اسی دیت ہوتا ہے جب اس بازار میں اسی اسی کی دیاں بازار میں اسی اسی کی دیاں بیں اسی اسی بازار میں اسی اسی کی دیاں بازار میں اسی کی دیاں بازار میں اسی کی دیاں بازار میں اسی اسی کی دیاں بازار میں اسی کی دیاں بازار میں بازار میں بازار میں بازار میں بازار میں بھی سے دیاں بازار میں بازار میں بیاں بازار میں بازار میاں بازار میں بازار

سکہ بھی موجود ہو۔ جس بازار میں اصلی سکہ بیں ہوگا و ہاں جعلی بھی سکہ بیں چلے گا۔ یہ معاشیات کا بڑا زبر دست اصول ہے، جو بعد میں دریا فت ہوالیکن مولا نانے اس کوسب سے پہلے بیان کیا۔

چونکہ تفسیر بالمانورسکہ رائج الوقت تھا اور علمی دنیا میں اس کا جلن تھا۔اس لیے بہت ہے کم علم اور بعض جعلساز بھی میدان میں آ گئے۔اور انہوں نے بہت سی کمزور روایات بھی بھیلا دیں۔ان کمزورروایات کابر اماخذ اسرائیلیات تھیں۔متقد مین توجب تک تابعین اور تبع تابعین کا ز ماند تھا اسرائیلی روایات سے قرآن کی تفییر بیان کرنے میں حدورجدا حتیاط سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے اسرائیلیات کو قبول کرنے اور آگے بیان کرنے میں حدسے زیادہ ذمہ داری سے کام لیا تھا۔ بعد میں نہذمہ داری کی وہ سطح باتی رہی اور نہ احتیاط کی اتن سطح ملحوظ رکھی جاسکی۔مزید برآ ں بعض حضرات نے نیک نی<sub>خ</sub>ی سے بھی بہت ی کمزور چیزیں قبول کرلیں ۔ کمزورروایات کے بار <sub>ہ</sub>ے میں بیرند جھیے گا کہ جن حضرات نے بیر کمزور روایات بیان کیس وہ سارے کے سارے عدانخواستہ جعل ساز اور بددیانت تھے۔ابیانہیں ہے۔ یقیناً کمزور روایات بیان کرنے والوں میں کئی جعل ساز بھی تھے،ان میں کئی بددیا نت بھی تھے، دشمن اسلام بھی تھے۔لیکن ان میں سے بہت ہے لوگ الیے بھی تھے جنہوں نے بڑی نیک بیتی سے کمزورروایات کو قبول کرلیا۔مثلاً کسی شخص کورسول اللہ صلی الله علیه دسلم کے حوالہ ہے کوئی ایسی چیز بیان کرتے سنا جس ہے کسی اخلاقی قدر کی تا سُد ہوتی ہوتو انہوں نے اسے فور اارشا درسول سمجھ کر قبول کرلیا اور بیرخیال ہی نہیں کیا کہ آپ کے اسم گرامی کا حوالہ دے کرکوئی مخف جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔اب انہوں نے اس کمزور بات کوآ کے بیان کرنا شروع کردیا۔ یوں نیک بیتی ہے بھی کمزورروایات داخل ہو گئیں۔لیکن بیروہ نیک نیتی تھی جس میں فهم شامل نهيس تقاراس ليے اگر نيك نيتى كے ساتھ فهم اور بھيرت بھى شامل ہو تھى كام چاتا ہے محض نیک بنتی کام نبیس آتی۔ان اسباب کی بناء پر بہت می کمزور دوایات تفسیر بالما ثور کے لٹریچر میں

تفسیر بالماثور کاسب سے بڑا ماخذ قدیم ترین تفاسیر میں تفسیر طبری ہے۔اس میں صحابہ کرام سے آئی ہوئی تمام روایات کوجع کیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا۔ تفسیر طبری میں اسرائیلیات محمی اچھی خاصی تعداد میں شامل ہیں۔لیکن سے وہ اسرائیلیات ہیں جن کے بارے میں امام طبری کا خیال تھا کہ وہ قابل قبول ہیں اور ان روایات میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔لیکن ظاہر ہے خیال تھا کہ وہ قابل قبول ہیں اور ان روایات میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔لیکن ظاہر ہے

کہ بیام طبری کی ذاتی رائے تھی جس سے بعد میں آنے والے بہت سے لوگوں نے اتفاق بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے اتفاق بھی کیا ۔ اور بہت سوں نے اختلاف بھی کیا۔ جس طرح امام طبری '' کواسرائیلیات کے بارہ میں ایک رائے قائم کرنے کاحق تھا ای طرح بعد والوں کو بھی حق تھا کہا پی شخفیق کے مطابق رائے قائم کریں۔

اسرائیلیات کے بارہ میں اس اخذ دقبول سے بیضرورمعلوم ہوتا ہے کہمسلمانوں کا مزاج علمی توسع کا ہے۔ بعنی وسعت علمی اور وسعت نظری ہمیشہ مسلمانوں کا خاصہ رہی ہے۔ مسلمانوں نے بھی بھی دوسروں ہے کوئی علمی چیز حاصل کرنے میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ سی میسی مَصَنَف نے یا کسی یہودی یا ہندومصنف نے اپنی کسی نه جبی کتاب کی شرح یا تا ئید میں مسلمانوں کے کسی نقطہ ءنظر کو بیان کیا ہواور اپنی کسی ندہبی چیز کی تائد میں قرآن پاک پامسلمانوں کے نفظ نظرے کام لیا ہو۔ اس سے ان کے تعصب کا اندازہ ہوتا ہے۔لیکن ایسی شاید ایک بھی مثال نہیں ملے گی کہ سی بڑے مفسر قرآن نے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے میں دوسروں بالخصوص اہل کتاب کی ندہبی کتابوں کا حوالہ نہ دیا ہو۔اس سے مسلمانوں کی وسعت ظرفی کا بھی پتا چلتا ہے اور عدم تعصب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔لیکن اس غیر متعصباند رویے سے بعض لوگوں نے بہت غلط فائدہ اٹھایا اور الی چیزیں مسلمانوں میں پھیلا دیں جواسلامی عقائداوراسلامی تعلیمات سے ہم آ ہنگ نہیں تھیں۔اب بیربات کہ س نے بیر چیزیں دیانت داری سے پھیلائیں، کس نے غلط بھی سے پھیلائیں اور کس نے بد دیائتی سے مھیلائیں میداللہ بہتر ہی جانا ہے۔ سمی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے اسرائیلی روایات کومسلمان اہل علم میں معروف ومقبول بنانے میں بعض لوگوں کو خاص شهرت حاصل ہوئی ۔ جونام اس پورے عمل میں بہت نمایاں رہے ہیں ان میں ایک نام پر بہت بحث ہوئی ہے۔ وہ متھے کعب الاحبار۔ بیصاحب یہودیوں کے ایک بڑے عالم متھے۔ آپ کے ز مانہ میں عرب میں موجود تنے کیکن آپ سے زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔حضرت

بحث ہوئی ہے۔ وہ تھے کعب الاحبار۔ بیصاحب یہود بول کے ایک بڑے عالم تھے۔ آپ کے زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت رمانہ میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں کہیں جا کر وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں میں جلدہی ان کو بہت احترام کا مقام حاصل ہوگیا۔ وہ اپنی سابقہ نہ ہی روایات کو بیان کیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں بہت سے لوگ و کھی سے بیٹھ کر ان کی روایات کو بیان کیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں بہت سے لوگ و کھی اور مسلمانوں میں بہت کی با تیں ان کے حوالے سے مشہور ہو کئیں اور

آہتہ آہت تغییری اوب میں ان میں ہے بہت ی چیزیں شامل ہو گئیں۔ وہ کس درجہ کے انسان ہے؟ اسلام ہے کنے خلص سے؟ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض حضرات نے ان کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھا تبھرہ کیا ہے اور بعض حضرات نے منفی تبھرہ کیا ہے۔ ہم پچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مشہور مفسر، مورخ اور محدث علامہ این کثیر جوعلم و تقوی دونوں میں انتہائی اونچا مقام رکھتے ہیں، اور علم تغییر میں، تاریخ میں اور فقہ میں یعنی ہرفن میں بلند مقام کے حامل ہیں اور اپنے زمانہ کے صف اول کے علاء میں۔ انہوں نے اپنی تغییر میں کھا ہے کہ جہاں تک میں ہم تعمیا ہوں اس امت کو کھب الاحبار کی طرف ہے آنے والے کسی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس جملہ میں کوئی منفی تبھرہ نہیں کیا گیا گیا گیا کی دوایات کی میں بہت بچھ کہ دیا گیا ہے۔ اگر چہاں جملہ میں کوئی منفی تبھرہ نہیں کیا گیا گیا گیا کی دوایات کی علمی اور دینی ایمیت واضح کر دی گئی۔

تفسير بالماثؤر كے بارے ميں ايك بات يا در كھنى جا ہے كەشروع شروع ميں جب بيہ ر جحان سامنے آیا تو اس رجحان کاعلم حدیث ہے بڑا گہراتعلق تھا۔ کیونکہ حدیث کے ذخائر ہی میں سے تفسیری ذخائر بھی آرہے تھے۔ آپ سے جو پچھ موادر دابیت ہوا تھا وہ سارا کا ساراعلم حدیث میں مرتب ہور ہا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات مبار کہ ہے منسوب ان منقولات میں تفسيري منقولات بھی شامل تھے۔اس لیےشروع شروع میں علم حدیث اورتفسیر بالما تورا یک ہی چیز کے گویا دونام تھے۔ چنانچہ آج بھی آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھے لیں۔وہ امام بخاریٌ کی جامع بھیج ہو، یاامام تر مذی کی جامع یا کوئی اور مجموعہ حدیث ، آپ کوان میں ہے ہرا یک کتاب میں تفسیری مواد پر شمل ایک باب ضرور ملے گا۔ جوسارا کاسار اتفسیر بالما تورہی ہے عبارت ہوگا۔ پھر جنتنی متندوَه کتاب ہوگی اتنا ہی متنداس میں شامل تفسیری مواد کا درجہ ہوگا۔ چنا نجی سیحی بخاری کا تفسيري حصه دومرے مجموعه مائے حديث كے تفسيري ذخائر وردايات سے زيادہ متند ہے۔ جو تفسیری سرماریتی بخاری اور سیح مسلم دونوں میں ہے وہ حدیث کی بقیہ کتابوں کے تفسیری موادیہ زیادہ متندہے۔جوان دونوں میں کسی ایک میں ہے وہ بھی بقیہ کتابوں ہے نسبتازیادہ متندہے۔ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر بالماثور کا شعبہ علم حدیث ہے الگ بھی ایک منفر د شعبه کے طور پرمتعارف ہوتا میااور ایک زمانہ ایسا آیا کیلم حدیث اس علم کے ایک ماغذ کے طور پر توربا، لیکن میلم علم عدیث نے جدا ایک الگ شعبہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔اس شعبہ علم میں علم

حدیث کےعلاوہ بھی دیگر ذرائع ہے موادآ تا گیااور کتابیں لکھی جاتی رہیں۔

اس تفسیری ذخیره کی وجهے ، خاص طور پراسرائیلیات کی وجهے ،مسلمانوں میں بہت ے ایسے سوالات بھی بیدا ہوئے جونبیں بیدا ہونے جا ہے تھے۔مثال کے طویر ایک چیز عرض کرتا ہوں: ہرمسلمان میں بھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسینے جس فرزیم کی قربانی دی وہ حضرت اساعیل علیه السلام ہتھے اور اس میں کسی کوبھی کوئی شک نہیں۔لیکن جب اسرائیلیات کی آ مد شروع ہوئی تو چونکہ اسرائیلی ہے کہتے تھے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔اس کیے مسلمانوں میں بھی بیفلط ہی بیدا ہونی شروع ہوگئ۔ یہود بوں نے بید عولیٰ کیوں کیا؟اس کی وجہ غالبّا ہیہ ہے کہ بيرا تنابر ااورا بهم تاريخي واقعه بياور حضرت ابراتيم عليه السلام كى زندگى ميں اتن بيم مثال قربانى ہے کہ یہودی میر جاہتے تھے کہ اس عظیم الشان واقعہ کے حوالہ میں آنجناب کے جس صاحبزاد ہے کا نام آئے وہ عربوں کے جدامجد (حضرت اساعیل) کے بجائے یہودیوں کے جدامجد (حضرت اسحاق) ہوں۔اس کیے انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام سے میروایات پھیلانی شروع کردیں۔اوران روایتوں میں ہے سوفی صدروایات کے راوی کعب الاحبار تھے۔اس وجہ ہے بہت ہے مسلمانوں کو بیرخیال ہوگیا کہ شاید حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ذہبے ہوں گے۔ لہذا مسلمان مصنفین کواس وضاحت کی ضرورت پیش آئی کہ ذبیج کون سے صاحبزاوے ہیں ۔اس سلسله ميس مولانا حميد الدين فرائي كاليك مختفر رساله ب-الداى الصحيح في من هو الذبيح ۔اس کتاب میں انہوں نے نہ صرف قر آن مجید ہے بلکہ بائبل اور تورات سے قطعی دلاکل وے کر یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام ہی ذہے تھے۔حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذہی ہونے کی ایک دلیل تو ایس ہے جس کا کسی یہودی اور عیسائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بائبل میں ایک جگہ کھا ہے کہ اللہ نے ابر اہیم سے کہا کہ اسے اکلوتے بیٹے کی قربانی وے۔ گویا جس بیٹے کی قربانی دی وہ اکلوتے تھے۔اس کے بعد ایک اور جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اساعبل دس برس کا تھا اور اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتا تھا۔اس کا مطلب بیہوا کہ اساعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق سے دس سال بڑے تھے۔اور اکلوتے بھی وہی تھے جو پہلے پیدا ہوئے۔اور قربانی اکلوتے بیٹے کی کی گئی۔اس لیے بائبل ہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذیج اسحاق نہیں ہتھے بلکہ اساعیل ہتھے۔

جوتفاسیر ما تورد تجان پرکھی گئیں ان بیں سے دوکا قدر نے تفصیلی تذکرہ میں پہلے کر چکا
ہوں۔ لینی علامہ طبری کی تفسیر طبری اور علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر تفسیر بالما تور کے موضوع
پرایک اور تفسیر ہے جونبتا بعد میں کھی گئے۔ لیکن وہ اس اعتبار سے بری متاز ہے کہ اس میں پور بے
ما تورادب کا استقصاء کر کے پورے دستیاب مواد کوسمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب علامہ
جلال الدین سیوطی کی الدر کم شور ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی مشہور مقسر ، محد شاور فقیہ ، بلکہ ہر
فن مولا تھے، جن کی کم وہیش پانچ سو کتا ہیں موجود ہیں۔ انہوں نے الدر المنثور فی
النفسیر بالما ثور بھی کھی ، یہ تفسیر عام لمتی ہے۔ اس کے مختلف ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب
میں انہوں نے پور نے تفسیری ذخیرہ ہے ما توری ادب کو بیجا کر کے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔
میں انہوں نے پور نے تفسیری ذخیرہ ہے ما توری ادب کو بیجا کر کے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔
الا تقان فی علوم القر ان جوعلوم قر آن پر علامہ سیوطی کی مشہور کتاب ہے، اس کا مقد مہ ہے، جو ایک
ایک اور دور دو جلدوں میں الگ سے بار ہا چھی ہے۔ غالبًا الدر المنور کا اردور جمہ تھی کوئی دوڑ ھائی
سوسال قبل ہو چکا ہے۔ برصغیر میں انگرینوں کی آمد سے پہلے کسی بزرگ نے کیا تھا۔ یہ سلطنت
مغلیہ کے آخری دورکاذ کر ہے۔

ایک اور کتاب کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ جواس اعتبارے ہے بہت منفرد ہے کہ اللہ سنت کے تمام طبقوں اور شیعہ حضرات دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ بیا یک ایسے مصنف کی ہے کہ مسلک کے اعتبار سے ان کا تعلق اٹال سنت سے نہیں بلکہ زیدی شیعہ فرقہ سے تعالیٰ سنت کی کتابوں کوزیادہ مقبولیت اٹال سنت ہی میں حاصل ہوئی۔ یہ مصنف یمن کے علامہ محمہ بن علی شوکانی ہیں۔ ان کا تعلق تیر ہویں ہجری صدی کے اوائل سے ہے۔ زیادہ پر انے نہیں ہیں۔ ان کا تعلق فقہ زیدی سے تعالیہ و شیعہ فقہ کی ایک نبیتا معتمل شاخ ہے۔ اس فقہ کے بڑے گہرے کا تعلق فقہ زیدی سے تعالیہ و شیعہ فقہ کی ایک نبیتا معتمل شاخ ہے۔ اس فقہ کے بڑے گہرے اثر ات یمن میں آج بھی موجود ہیں۔ علامہ شوکانی کی کتابیں خاص طور پر ان کی تغییر فتح القدیم بڑا عالمانہ مقام رکھتی ہے۔ اس کو دنیا ہے اسلام میں ہر جگہ مقبولیت عاصل ہوئی۔ ان کی ایک اور کتاب نبیل الا وطار بھی مشہور ہے۔ بیا حادیث احکام کا بہت عمدہ مجموعہ اور شرح ہے ، کو یا فقہ کتاب نبیل الا وطار بھی مشہور ہے۔ بیا حادیث احکام کا بہت عمدہ مجموعہ اور شرح ہے ، کو یا فقہ الحدیث کی کتاب ہے۔ نیل الا وطار کا اور وزجمہ بھی ہوگیا ہے، اور ہماری یو نیورٹی کی شریعہ اکیڈی اس کو شائع کر دبی ہے۔ علامہ شوکانی کی ایک کتاب اصول الفقہ پر بھی ہے جو دنیا کی ہم اسلام یو نیورٹی ہیں ، وہ شیعہ ہویاسی ہوئی جاتی ہوئی جاتی سے۔ علامہ شوکانی دنیا ہے اسلام کی ایک ایک ایک مفرد

شخصیت ہیں جود نیائے اسلام کے ہرمسلک کے لیے قابل احترام ہیں،اور عملاً ان کی کتابوں سے ہر جگہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ان کی کتاب فتح القدیر بھی تفسیر ما ثور کے انداز میں کھی جانے والی آخری قابل ذکر کتاب ہے۔ان کی کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت می کتب سے استفادہ کیا ،جن میں علامہ سیوطی کی الدر المنخو ربھی شامل ہے۔

تفسیر کا دوسرار جمان جوتاریخی اعتبار سے تفسیر بالما تورکے بعد دوسرار جمان ہے۔ وہ ۔ تفسیر کا لغوی اور ادبی انداز ہے۔ قرآن مجید عربی میں ہے اور قریش مکہ کی معیاری اور تکسالی زبان میں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں اس کام کے لیے وقف کیس کہ قرآن مجید کو تبحضے کے لیے جن اسالیب سے واقفیت در کار ہے ان سب کے بارے میں عرب قبائل میں پھر کر معلومات جمع کی جا کیں اور اس اوب کو جمع کیا جائے۔ جیسے جیسے بیادب جمع ہوتا گیا اس موضوع پر کتابیں تیار ہوتی گئیں۔ بالآخر ایک ایسی لا بحریری تیار ہوگئ ۔ جوقر آن مجید کی لغوی اور اولی شیس قدیم ترین کتاب مجاز القران کے نام سے ابوعبیدہ معمر ادبی تشیر سے عبارت ہے۔ ان کتابوں میں قدیم ترین کتاب مجاز القران کے نام سے ابوعبیدہ معمر بن امتیان کی ہے۔ ان کے غیر معمولی علمی مقام اور اولی رتبہ کے بارے میں اتناذ کر کر دینا کا فی ہے کہا م بخاری گئی ہے۔ ان کی غیر معمولی علمی مقام اور اولی رتبہ کے بارے میں اتناذ کر کر دینا کا فی ہے دان کے غیر معمولی علمی مقام اور اولی رہا ہے اور ان کے جمع کے ہوئے تفسیری کہا مام بخاری گئی کے ہوئے تفسیری مواد سے استفادہ کیا ہے۔

ابن حجر کی کتاب میں بھرا ہونہ ہو۔ابوعبیدہ کی وفات ۱۲ھ میں ہوئی۔یہ امام ثنافعیؒ کے تقریباً ہم عصر تھے۔انہی کے ایک ادر ہم عصر تھے: کی بن زیاد الفراء۔ان کی کتاب معانی القران پانچ جلدول میں ہے۔ بیانی جگہ بہت بڑے ادیب،اورصرف ونحو کے امام تھے۔اوران کا حوالہ ہرجگہ بطورا مام فن کے ملتاہے۔

کی بن زیادالفراء کی معافی القران اس فن کی اولین اورانہائی اہم کتابوں ہیں ہے۔
قرآن مجید کے لغوی محاسن اوراد لی اسالیب پرسب سے پہلے جس مفسر نے جامع کام کیاوہ یہی فراء
تھے جن کوان کے زمانہ میں احیر المونین فی النحو کہا جا تا تھا۔ ان کی بیہ کتاب معانی القران پہلے روز
سے بی اس موضوع کی بہترین تصانیف میں شار کی گئے۔ وہ اس کتاب کا عام درس بھی دیا کرتے
تھے جس میں بڑی تعداد میں اہل علم بھی شریک ہوا کرتے تھے۔

سدونوں کتابیں لین ابوعبیدہ کی مجاز القران اور فراء کی معانی القران لغوی اعتبار سے قرآن مجید کی تشریخ اور بھی کتابیں قرآن مجید کے قرآن مجید کی تشریخ اور بھی کتابیں قرآن مجید کے لغوی مباحث پر کھی گئیں ۔ لیکن جوموادانہوں نے لین ابوعبیدہ اور یخی بن زیادالفراء نے مرتب کردیا تھا وہ بعد کے تمام مفسرین کے سامنے رہا۔ حتی کہ اردو زبان کے مفسرین قرآن نے بھی الفراء کی معانی القران کے مفاری الفراء کی معانی القران کے استفادہ کیا ہے۔ مثلاً مولا نا مودودی مولا نا اصلای مولا نا محدادر لیس کا ندھلوی مفتی محد شفیج وغیرہ کی تفاسیر میں اس استفادہ کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کا کام کتنا قابل قدرتھا۔

اس کے بعد جب یہ دونوں طرح کے موادج عمو کے ، لینی تفیر بالما تورجی اور تفیر بالما تورجی اور تفیر بالا دب بھی ، تو ایک تیسرا رجی ان سامنے آیا ، جس کے بارے بیس بری کمی بحثیں ہوئیں کہ اس رجی ان کوجنم لینے اور پنینے اجازت وی جائے یا نہ دی جائے ۔ بیر جی ان تفییر بالرائے کا تھا۔ لیمی مفسرا بنی دائے ، بھیرت اور اجتہاد کے مطابق بھی قرآن مجید کی تفییر کرے اور دستیاب مواد سے بھی کام لے۔ ابھی تک بیروان تھا کہ قرآن مجید کی آیت کی تفییر بڑے سادہ سے انداز سے کی مجمع کام لے۔ ابھی تک بیروان تھا کہ قرآن مجید کی آیت کی تفییر بڑے سادہ سے انداز سے کی جاتی تھی۔ انعمت علیه کا ذکر آیا تو وہ آیت نقل کردی جس میں انعام یا فتہ خوش فصیبوں کی وضاحت ہے۔ غیر المغضو ب اور ضالین کا ذکر آیا تو وہ صدیمے نقل کردی جس میں بتایا گیا ہے وضاحت ہے۔ غیر المغضو ب اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں ، یا اگر کوئی لغوی ادبی چیز دُستیاب کے مغضوب علیم سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں ، یا اگر کوئی لغوی ادبی چیز دُستیاب

تھی وہ بیان کردی۔ اس سے زیادہ مفسرین نے پیش قدی تہیں کی تھی۔ ان کی غیر معمولی احتیاط، ان کا غیر معمولی تقویٰ، ان کی تواضع اور ذمہ داری کا گہرااحساس ان کواس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنے کسی ذاتی خیال کواس قابل بھی مجھیں کہ اس سے قرآن مجید کے بہم میں کام لیا جاسکتا ہے۔ جب بیساراموادمرت ہوگیا، اور تفسیر بالما تو راور تفسیر باللاختہ پر کتابیں دستیاب ہوگئیں تو اب لوگوں نے ایک قدم اور آگے براحایا اور تفسیر بالرائے سے بھی کام لین شروع کیا۔ تفسیر بالرائے کے بارے میں تین نقطہ نظر پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ایک اہم نقطہ نظر تو بیھا کہ تفسیر بالرائے کے بارے میں تین نقطہ نظر پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ایک اہم نقطہ نظر تو بیھا کہ تفسیر کا بیا اور تفسیر کا بیا نمازم سے ان کی مراستہ کھولے گا بالرائے ایک بالکل غلط رجحان ہے، اس لیے کتفسیر کا بیا نمازم سلمانوں میں غلط بھی کا راستہ کھولے گا ۔ قرآن مجید بازی چہ واطفال بن جائے گا اور ہر کس و ناکس اٹھ کراپی رائے کے مطابق کتاب الہی کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ متقد مین میں سے اکثریت کی بھی رائے تھی اور انہوں نے کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ متقد مین میں سے اکثریت کی بھی رائے تھی اور انہوں نے

جب متاخرین کا دور آیا تو ان میں دونقط ونظر سامنے آئے۔ایک متوازن اور معتدل ربحان بیتھا کہ تغییر بالرائے کی عمومی ٹالفت ندکی جائے ، بلکہ بید یکھا جائے کہ جورائے دمی جارہی ہیں دوائی جگہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔اگر وہ رائے قابل قبول ہے جس کو وہ رائے محمود کہا کرتے ہے تو تھیک ہے۔ اوراگر رائے غلط ہے جس کو وہ زائے مذموم کا نام دیتے تھے تو وہ قابل قبول ہے ۔ اوراگر رائے غلط ہے جس کو وہ زائے مذموم کا نام دیتے تھے تو وہ قابل قبول ہمیں ہے ۔ تیسرار جمان جو بہت تھوڑ ہے لوگوں کا تھا 'بیتھا کہ انسان کی ہر رائے قابل قدر ہے۔قرآن مجید نے ورائل کی اس کی ایمیت کو تسلیم کیا ہے ،غور وفکر کی تلقین جا بجا کی ہے۔ رائے اور نظر کی دعوت دی ہے ، عقل ،فکر اور تد ہر ہر زور دیا ہے۔ اس لیے سی بھی رائے کا راستہیں روکنا ہے۔

اس کے لیے وقع دلائل بھی دیے۔

بالآخرامت مسلمہ میں نہ تو آخری رائے کو پذیرائی ملی ،اور نہ پہلی رائے کو زیادہ دیر تک پذیرائی علی ،اور نہ پہلی رائے کو زیادہ دیر تک راستہ پذیرائی حاصل رہی۔ امت مسلمہ نے ان دونوں آراء کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ ایک درمیائی راستہ اختیار کرتے ہوئے اچھی رائے اور ہری رائے میں فرق کیا۔ پہند بدہ رائے کی بنیاد پر تفاسیر کھی مسلمہ کئیں اور مرتب ہوئیں۔ لیکن ذراغور کیا جائے تو پہنہ چلتا ہے کہ پتفذین میں ہے جن حضرات نے تفسیر بالرائے کی مخالف نہیں ہے۔ بلکہ تفسیر بالرائے کی مخالف نہیں ہے۔ بلکہ تفسیر بالرائے کے بارہ میں ان میں سے تقریبا سب کی رائے وہی تھی جومتا خرین کی رائے تھی۔ وہ

ہے بچھتے تھے کہ یہاں تفییر بالرائے سے مرادوہ رائے ہے جوظن وتخیین پر بنی ہو۔اورلوگوں کی ذاتی پہنچھتے تھے کہ یہال تفییر پالرائے سے مرادوہ رائے کے بارہ میں وہ حضرات کہتے تھے کہ یہ تول بالتھی ہے،کہ لوگ اپنی ذاتی شہوات اور میلانات کے مطابق رائے دینے لگیں گے الیمی رائے یقینا ناقابل قبول ہے۔

نا قابل قبول ہے۔

متاخرین اور متفدین دونول کے زدیک صرف ده دائے قابل قبول ہے۔جوسی اور میں اور یک بھیرت پربٹی ہو، وہ دائے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کے مطابق ہو، اور قرآن وسنت کی حدود کے اندرا ندرہو، ایسی رائے بلاشیہ سب کے زدیک قابل قبول ہے۔ اس کے مقابلے میں جورائے ناپسند بیدہ اور قابل فرمت ہے وہ دائے ہے جس کی بنیا دیمش طن و تخیین پر ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید نظن و تخیین کو کا کہ انداز اندر ایو نہیں مانا، ان الطن لا یعنی من الحق شیئا۔ ایک جگہ ہے، و لا تقف مالیس لگ به علم لہ ذاخن و تخیین کی بنیاد پر جنتی آراء ہیں وہ چونکہ علم و یقین پر بنی نہیں ہیں، اس لیے انہیں قرآن مجید کی تفییر میں والے انہیں قرآن مجید کی تفییر میں وال دینے کی اجازت نہیں دین جا ہے۔

یہ حضرات حضرت ابو بکر صدیق کے ایک مشہور تول کا بھی حوالہ دیتے تھے۔ کی مخص نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب بو چھاتو آپ نے جواب دیا کہ جھے اس معالے میں رسول اللہ علیہ وکلم کا کوئی ارشاد معلوم نہیں۔ بو چھنے والے نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنی نہم اور بھھ کے مطابق اس کا جواب ارشاد فرما ہے تو آپ نے جواب دیا ،ای سماء تظلنی و ای ادر جھ کے مطابق اس کا جواب ارشاد فرما ہے تو آپ نے جواب دیا ،ای سماء تظلنی و ای ادر ض تقلنی۔۔۔کون سا آسان مجھ پرسایہ کرے گا اور کون کی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی آگر میں قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کام لوں۔ گویا انہوں نے نہ صرف اپنی رائے سے کام لوں۔ گویا انہوں نے نہ صرف اپنی رائے سے کام درار سے بیشر لوگ اس معاملہ میں غیر معمولی احتیاط اور شدت سے کام لیا کرتے تھے۔

مشہورتا بھی حضرت سعید بن المسیب پہلی صدی کے اواخر کے نامور اہل علم میں سے عظے۔ آپ تابعین میں جو چند شخصیات قیادت اور سعید آپ تابعین میں جو چند شخصیات قیادت اور سیادت کے مقام پرفائز تھیں ان میں سے ایک شے، وہ ایک طویل عرصہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ سیادت کے مقام پرفائز تھیں ان میں سے ایک شعے، وہ ایک طویل عرصہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ دے، ایک طویل عرصہ درس و تدریس در رہے ، ان کے شاگر دہمی شے اور بعد میں ان کے داماد بھی ہے۔ ایک طویل عرصہ درس و تدریس

کے کام میں مدینہ منورہ میں مشغول رہے، لوگ آتے اور ان سے فقہ اور حدیث کے ہارہ میں است کرتے اور وہ جواب دیتے ۔ لیکن جب کوئی شخص ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کے ہارے میں کچھ بوچھتا تو ایسے ہوجاتے جیسے انہوں نے سناہی نہیں، کان لم یسمع۔

میر مثالیس میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرات احتیاط، تقوی اور تو اضع کی انتہا کی بناء پرکوئی رائے ظاہر کرنے سے گریز کرتے تھے، حالا نکہ وہ علم وضل کے جس بلند مقام پر فائز تھے اس کا اندازہ سب کو ہے۔

عبدالملک اسمعی جن کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ طویل عرصہ عرب کے ریکتانوں میں پھرتے رہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب سے تعلق لغت اوراوب کے نظائر جمع کریں۔ جب ان سے کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی یو چھتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کےالفاظ کے معنی تو معلوم ہیں الیکن عرب اس لفظ کواس معنی میں استعال کرتے ہیں۔ سکویااگر کوئی غلطی ہوجائے ،ایک فی ہزار بھی ،تو وہ قر آن مجید سے منسوب نہونے یا ہے۔حالا نکہ جووہ کہتے تھےوہ سو فیصد سیجے ہوتا تھا۔اسی غیرمعمولی احتیاط پسندی کی وجہ ہےتفسیر بالرائے کوصحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہوسکی۔لیکن خودان حضرات کے زمانہ میں بھی کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے بعض مسائل کے بارہ میں اپنی رائے دی، امت نے قبول کی اور آج تک اس رائے کی بنیاد پر قر آن مجید کی تفسیر بیان ہور ہی ہے۔اجتہاد جس طرح بقیدا حکام میں جاری ہے اس طرح تفسیر قرآن کرنے میں بھی جاری ہے۔ جو شخص سیجے رائے پر پہنچ جائے گا،اے دواجرملیں گے اور جو خطا کرے گا اس کے لیے ایک اجر ہے۔قرآن مجید میں تفکر، تذبرا در تعقل پر جوز ور دیا گیاہے وہ ای وجہ سے ہے۔ تذبر دہیں ہوتا ہے جہاں نص صرت تہیں ہوتی ۔اس لیے بظاہر متاخرین کابیہ نقطہ ءنظر درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ رائے جس کی بنیا داجتها داوربصیرت پر ہو'وہ رائے جس کی بنیادشریعت کے عمومی احکام پر ہو،وہ رائے جوعربی ز بان دادب کے قواعدا دراصولوں ہے ہم آ ہنگ ہو،اور وہ رائے جس سے اسلام کے عمومی تصور پر ز د نه پڑتی ہو وہ رائے قابل قبول ہے، اوراس کی بنیاد پرقر آن مجید کی تفسیر کی جانی جا ہے۔ امام غزائی نے احیاءالعلوم میں اس موضوع پر بوراایک باب با ندھاہے اورز ورشورے اس نقطہ ونظر کی تا ئىدكى \_ہے۔ کم از کم ایک مثال حصرت ابو برصد بی کے زمانہ کی بھی کمتی ہے جب آنجناب نے اسے اجتہاداور بھیرت کے مطابق قرآن پاک کے ایک لفظ کی تغییر فرمائی ۔قرآن مجید میں کلالہ کا لفظ استعال ہوا ہے ۔ کلالہ لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ واللہ ہو۔ او پر اور نہ کو کی اولا دہو۔ یعنی نہاں کو کی وراثت دینے والا ہو او پر اور نے کے کہ والا دہو۔ یعنی نہاں کو کی وراثت دینے کے رفتے موجود نہ ہوں۔ اطراف و جوانب میں ہوں جسے بہن بھائی وغیرہ ۔ یہ لفظ قریش کی زبان میں مرون نہیں تھا۔ یہ کی اور قبیلہ کا لفظ تھا۔ اس سے چونکہ مفہوم پوری طرح ادا ہور ہاتھا، اس لیے قرآن مجید نے اس سیاق وسیاق میں اس لفظ گواستعال کیا۔ قریش اور جھاز کے لوگوں کو عام طور پر کلالہ کے معنی معلوم نہیں تھے ۔ کی نے حضرت ابو بمرصد این سے اس کے معنی دریا فت کی قرآب کے فرمایا کہ میں این طرف سے اس کے معنی میان کر دیتا ہوں، اگر صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف نے دوراگر غلط ہیں تو میری اور شیطان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے کلالہ کے بہی معنی میان کی حرف بیات اس کے وقتی دیا ہوں، اگر صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ، اوراگر غلط ہیں تو میری اور شیطان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے کلالہ کے بہی معنی میان کے وقتی دیا ہوں، اگر صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ، اوراگر غلط ہیں تو میری اور شیطان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے کلالہ کے بہی معنی میان کی حقی میان کی خوش نے ابھی بنائے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقسیر بالرائے کا ربخان بڑھتا گیا اور ہرآنے والامفسر قرآن پچھلے مفسرین کی نبیت تفسیر بالرائے سے زیادہ کام لینے لگا۔اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تفسیر بالما تو رکا پورامواد کھمل ہو چکا تھا،اب اس مواد میں کوئی مزیدا ضافہ ممکن نہیں تھا۔ لغت اورادب سے متعلق جومواد تھاوہ بھی سارا جمع ہو چکا تھا۔اس میں بھی اب کوئی اضافہ ممکن نہیں تھا۔ اب علم تفسیر میں مزید بھیلا و جوہوسکتا ہے و تفسیر بالرائے یاتفسیر بالا جہتا دہی کی بنیاد پر ہوسکتا ہے۔ بقسیر میں مزید بھیلا و جوہوسکتا ہے اب علم تفسیر بالرائے یاتفسیر بالا جہتا دہی کے مبتقسیر بالرائے یاتفسیر بالا جہتا دہی کے دمرے میں آتے ہیں۔

تفسیر بالرائے کی مفسرین نے بانج شرائط بیان کی ہیں جن کا میں مخضر طور پر ذکر کر چکا
ہول۔ایک تو یہ ہے کہ یہ تفسیر کلام عرب کے اصولوں کے مطابق ہو، یعنی عربی زبان کے تواعد،
لفت کے اسالیب، جاز کے دوز مرہ اور محاورہ کے مطابق کسی آیت یالفظ کا وہی مطلب ڈکلٹا ہو جو
مفسر نے بیان کیا ہے۔اگر عربی زبان کے قواعد کے لحاظ ہے وہ مطلب نہ لکٹا ہواور آپ زبردی
وہ مطلب نکالیں جو آپ کامن پند ہوتو یہ گمرائی، الحاد اور زند قد ہے۔دوسری اور تیسری شرط یہ کہ
اس تفسیری رائے کی کتاب وسنت سے موافقت ضروری ہے۔اگر تفسیر بالرائے قرآن مجید اور سنت

رسول میں بتائے گئے اصولوں ہے ہم آ ہنگ اور اسلام کی متفق علیہ تعلیمات کے مطابق ہے تو تابل قبول ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو ایسی تفییر کومستر دکیا جانا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ کہ تفییر کی جوعموی شرا کط مضرین نے بیان کی ہیں کہ کون سالفظ خاص ہے ، کون ساعام ہے ، کون سانا تخ ہے اور کون سامنسوخ ، پھر کب اور کہاں کوئی لفظ خاص ہے اور کہاں عام ہے ۔ کہاں پہلے ہے اور کہاں بعد میں سامنسوخ ، پھر کب اور کہاں کوئی لفظ خاص ہے اور کہاں عام ہے ۔ کہاں پہلے ہے اور کہاں بعد میں ہما عامت میں اجماع امت ہو چکا ہے ان سب امور کا لحاظ رکھا جائے ۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جن معاملات میں اجماع امت ، ہو چکا ہے ان کو از سرنو نہ چھیڑا جائے ، اور قرآن مجید کی معنویت اور تسلسل کو برقر اررکھا جائے ۔ ان پانچ چیز دں کی پابندی نے ساتھ جورائے دی جائے گی وہ قابل قبول ہوگی اور تفییر قرآن میں اس سے کام لیا جائے گا۔

جب میر جمان پخته ہوگیا کہان شرا نظ کے مطابق اختیار کی جانے والی رائے اور اجتہاد کی بنیا دیرتفسیرلکھی جاسکتی ہےتو شخفیق اورغور وفکر کے بہت سے بنے درواز ہے کھل گئے۔اس طرح اور بہت ہے تفبیری رجحانات پیدا ہوئے۔جن میں سے ایک بہت نمایاں رجحان فقہی تفاسیر کا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ان آیات کی خصوصی تفسیر جہاں فقہی احکام بیان ہوئے ہیں۔اس معاملہ میں تقدم کا شرف کسے حاصل ہے کہا بہت دشوار ہے۔امام محمد بن حسن شیبانی جوامام ابوجنیقہ کے تلمیذخاص ہیں ان کی کتابوں میں قرآن مجید کی فقہی تفسیر پرمبنی بہت ہے مباحث ملتے ہیں۔امام ما لك كي مشهور كتاب المدونه الكبري مين قرآن مجيد كي فقهي تفسير كے اشار بے بياتے ہيں ۔ مگرجس مفسر کوایک الگ اورمستقل بالذات فقهی تفییر لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ امام شافعی تھے، جن کی کتاب احکام القران دوجلدوں میں موجود ہے اور آج بھی ملتی ہے۔ان کی ایک اور کتاب احکام الحديث بھى ہے۔امام شافعی نے قرآن مجيد كى ان تمام آيات كوجن سے فقهى احكام نكلتے ہيں اسے خاص اسلوب اجتهاد بیکے مطابق مرتب فرمایا ہے اور ان سے وہ احکام نکالے ہیں جوآج فقہ شافعی کی اساس ہیں۔امام شافعی کا انداز بعض او قات بہت عجیب اور دلیسپ ہوتا ہے۔ نہصرف ان کا بلکہان کے زمانہ کے اکثر مفسرین اور محدثین کا بیا نداز تھا کہ وہ ایک علمی مکالمہ یا تباولہ خیال کے انداز میں ہات کرتے ہیں ۔خاص طور پر فقہی تفاسیر کے باب میں ،امام شافعی اپنے تلامذہ ۔۔۔ تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ بیآیت فلال فقهی تھم پرمشمل ہے۔ میں نے اس سے بدرائے قائم کی ہے۔ تلاندہ اختلاف کرتے۔ امام صاحب جواب دیتے ۔ پھر تلاندہ اعتراض کرتے اور امام

صاحب جواب دیتے۔ اس طرح بحث چلتی۔ اگر اتفاق رائے ہوگیا تو لکھ دیا جاتا۔ اور اگر اختلاف رائے چلتار ہتا تو وہ بھی لکھ دیا جاتا۔ بعض اوقات باہر سے کوئی نقیبہ آتا اس سے بھی بحث ہوتی ۔ وہ بھی لکھ لی جاتی ، اور اس طرح بحث کمل ہوجاتی ، اس طرح ان کے مباحث امام محمہ سے بھی ہوئے اور اپنے تلاندہ سے بھی ہوئے اور اپنے تلاندہ سے بھی ہوئے اور اپنے تلاندہ سے بھی ہوئے مناظر انداز ہوتا تھا۔

ریسلسلہ کم دبیق سوسال جاری رہااور ایک ایک چیز واضح اور منتے ہوکر سامنے آگئی کہ قرآن مجید کی فقتی تفییر میں جس چیز سے زیادہ کام لیا گیا،
وہ یقینا قرآن مجید کی آبات اور احادیث نبوی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ۔ لیکن اس سلسلہ میں عربی زبان کے اسالیب اور قواعد وضوابط سے بھی کام لیا گیا۔ سب سے پہلے بیدد یکھنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی لفظ کی خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہوتو پھر ای مفہوم کو بنیاد بنایا جائے ۔ بعض او قات کی کوئی لفظ کے دومفہوم ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہے اور دوسرے قبیلہ کے محاورہ میں دوسرامفہوم ہوئے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہے اور دوسرے قبیلہ کے محاورہ میں دوسرامفہوم ہوئے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہے اور دوسرے قبیلہ کے محاورہ میں دوسرامفہوم ہوئے۔ اگر ایسا ہوتو ہی تربی خاص مقبوم ہوئے گئی کہ کوئی قبیلہ کی زبان زیادہ مستند بھی جات

امام شافتی کی احکام القران کے بعد فقی تغییر کے باب میں جارکتا ہوں کا ذکر میں اور
کرتا ہوں ۔ دو کتا ہیں کا برصغیر سے باہر کی اور دو کتا ہیں کا برصغیر کے اندر سے۔ برصغیر سے باہر فقہی نقاسیر کے باب میں دو کتا ہیں بہت مشہور اور نمایاں ہیں۔ ایک کتاب فقہ خفی کی روثنی میں مرتب ہوئی۔ اور مشہور خفی فقیمہ امام ابو بحر بصاص کی مرتب کر دہ ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے احکام القران ۔ اس کتاب میں انہوں نے تمام آیا سے احکام کو جمع کر کے ان کی فقہی تفییر کی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر منتخب آیا سے کتفیر کرتے ہیں۔ ان کی دلچیسی اور توجہ کا موضوع صرف آیا سے احکام ہیں۔ امام بیشتر منتخب آیا سے کتفیر کرتے ہیں۔ ان کی دلچیسی اور توجہ کا موضوع صرف آیا سے احکام ہیں۔ امام جصاص کی کتاب فقہی تفیر کے ادب میں بہت او نچا مقام رکھتی ہے۔ امام جصاص خود ایک نامور بیشتر میں انہوں نے اصول فقہ پر جو کتاب کسی تھی وہ خفی نقطہ ونظر سے اصول فقہ کے فقہ کی اور کہتر بن کتابوں میں سے ہے۔ اہام صاحب نے اپن اس تفییر میں اردو میں ترجمہ فواعد کو بھی منظبی کر کے دکھایا ہے۔ اس کتاب کا بین الاقوا می اسلامی یو نیور ٹی میں اردو میں ترجمہ قواعد کو بھی منظبی کر کے دکھایا ہے۔ اس کتاب کا بین الاقوا می اسلامی یو نیور ٹی میں اردو میں ترجمہ واعد کو بھی شیاب الور جو کتاب اسلامی یو نیور ٹی میں اردو میں ترجمہ واعد کو بھی شیاب کا بین الاقوا می اسلامی یو نیور ٹی میں اردو میں ترجمہ واعد کیا ہے اور جھیہ بھی گیا ہے۔

دوسری کتاب بھی احکام القران ہی کے نام ہے ہے۔ بیا یک مالکی فقیہہ قاضی ابو بکر المین العربی مالکی کی تصنیف ہے۔ قاضی صاحب اندلس کے رہنے والے تھے۔ ان کی بیہ کتاب عربی میں ہے اور عام ملتی ہے۔ اس کو آپ امام جصاص کی فدکورہ کتاب کی مالکی ہمشیر کہ سکتی ہیں۔ ان دونوں کے تقابل پر بھی خاصا کام ہوا ہے۔ ایک صاحب کو ہم نے اس موضوع پر اپنی یو نیورٹی میں پی ایج ڈی کرنے کے لیے موضوع دیا ہے جس میں وہ دونوں کا نقابل کر کے بتا کمیں گے کہ ان دونوں کا نقابل کر کے بتا کمیں گے کہ ان دونوں کے استدلال کا انداز کیا ہے۔ فقہی نفاسیر میں ایک اور اہم کتاب، یعنی علامہ قرطبی کی احکام القران کا میں پہلے ذکر چکا ہوں۔

برصغیر میں دوقابل ذکر تفسیری فقہی اندازی کھی گئیں۔ایک تھی النفسیرات الاحمدید۔ملا احمد جیون کے نام سے ہندوستان میں ایک ہزرگ تنے ،اورنگ زیب عالمگیرؒ کے استاد تنے۔ یہ بزرگ المبیٹی کے رہنے والے تنے اور اصلاً فقہ اور اصول فقہ کے تضم سے ۔تفسیرات احمد بیکو خدانخو استہ قادیا بیوں سے منسوب نہ سیجے گا ،ان کا نام احمد تھا اور انہوں نے اس کتاب کو اپنے نام سے منسوب کیا۔اس کتاب میں انہوں نے فقہی آیات کی تفسیر کھی ہے۔ کتاب مختر اور ایک جلد میں ہوں ہے نقتی گا نام احمد تھا اور انہوں ہے۔ کتاب مختر اور ایک جلد میں ہوں ہے نقتی کی غماز ہے۔

نقتہی تفیر کے میدان میں ایک اور کتاب ہے جو خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسے علماء
کی ایک ٹیم نے تیار کیا تھا۔ مولا نااشرف علی تھانوی جو برصغیر کے مشہور مفسر قرآن بھی ہیں ، انہیں یہ
خیال ہوا کہ حنی نقطہ نظر سے قرآن مجید کی کوئی جامع نقتہی تغیر نہیں ہے۔ الی نقتہی تغییر جس میں
قرآن مجید کی شروع سے آخر تک مسلسل تغییر بھی کی گئی ہو۔ اور نقبہا نے احناف کے دلائل بھی اس
میں تفصیل سے جمع کردیے گئے ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے تلاندہ کی جواپی اپنی اپنی
جگہ جید علماء تھے ایک ٹیم تیار کی اور قرآن مجید کے مختلف حصان کے ذیے لگائے کہ وہ اس کام کو
کریں ، اس ٹیم میں مولانا نظفر احمد عثمانی ، مولانا مفتی محمد شفیع ، مولانا محمد اور یس کا ندھلوی اور مولانا
مفتی جمیل احمد جیسے جید اہل علم شامل تھے۔ تقریبا ۱۰ ۔ ۱۵ سال کے عرصے میں یہ کتاب مکمل
مفتی جمیل احمد جیسے جید اہل علم شامل تھے۔ تقریبا ۱۰ ۔ ۱۵ سال کے عرصے میں یہ کتاب مکمل
موٹی ۔ لیکن اس کے مختلف اجز او الگ الگ شائع ہوئے۔ پچھ ہندوستان میں اور پچھ پاکستان
مشتمل ایک کتاب سے گی ۔ ماضی قریب میں اس کے آخری اجز او بیشاید پچپیس تمیں جلدول پر
مشتمل ایک کتاب سے گی۔ ماضی قریب میں اس کے آخری اجز او بیشاید پچپیس تمیں جلدول پر
مشتمل ایک کتاب سے گی۔ ماضی قریب میں اس کے آخری اجز او بھی کمل ہوگئے ہیں۔ اس میں

پورے قرآن مجید کی فقہی تفییر کو کمل کیا گیا ہے۔ اور اس کا نام بھی احکام القران ہے۔ فقہائے احتاف کا نقط نظر جو پہلے بہت می کتابول میں بھراہوا اور منتشر تھااب بڑی حد تک ایک جگہ سامنے آجا تا ہے۔ علمی اعتبارے بیا کی قابل قدر کام ہے۔

فقہی رجمان کے بعدا یک بڑار جمان نظریاتی اور عقائدی پیدا ہوا۔ ہر طبقہ نے یہ کوشش کی کہ اپنے عقائد کی بنیاد پر ایک تفسیر مرتب کرے اور اپنے دلائل اس میں بیان کر دے۔ یہ کوشش اس اعتبار سے بہت مثبت اور خوش آئند تھی کہ مسلمانوں میں کوئی طبقہ اور فرقہ ایسانہیں ہوا۔ جس نے اپنے نہ بی عقید سے کی بنیا وقر آن مجید کے علادہ کسی اور چیز پر رکھی ہو۔ اختلاف رائے سے قطع نظر اس سے یہ بات ضرور پہتے چلتی ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ اپنے عقائد کی اساس قر آن مجید ہی پر رکھتا ہے جو ایک مشترک چیز ہے۔ آپ کسی فرقہ کی تعبیر یا تشریح سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ ۔ ۔ آپ کسی فرقہ کی تعبیر یا تشریح سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ ۔ ۔ آپ کسی اساس قر آن مجید ہی ہے۔

کلای تفاسیر میں کچھ کتا ہیں تو وہ ہیں جو اہل سنت کے نقط ونظر سے کہھی گئی ہیں۔ پھر
اہل سنت ہیں کلای نقطہ ونظر سے کئی رجح نات تھے۔آپ نے صنبلی ، اشعری اور ماتریدی کا ذکر سنا
موگا۔ یہ تینوں عقائد میں اہل سنت کے تین مکا تب فکر یار جحانات ہیں۔ ان سب کے ہارے میں
الگ الگ کتا ہیں کھی گئیں۔ امام ابو منصور ماتریدی جن کا تعلق وسط ایشا سے تھا ان کی کٹاک ہے
تاویلات اہل النہ۔ یہ قرآن مجید کی ہوئی ضخیم تغییر ہے۔ ای طرح امام رازی جوشافع بھی تھے اور
اشعری بھی۔ انہوں نے اپنے عقائد کے نقط نظر سے کام کیا اور اشعری عقائد کی بنیاد پر تغییر کھی
ہے۔ زخشری کا ہم پہلے ذکر کر بھیے ہیں۔ جومعتر لی تھے۔ انہوں نے جہاں قرآن مجید کے ادبی اور
نغوی کے محاس بیان کیے ہیں وہاں معتر لی عقائد کی تائید بھی کی ہے۔ امام شوکائی کا میں نے پہلے
نوکی کے محاس بیان کیے ہیں وہاں معتر لی عقائد کی تائید بھی کی ہے۔ امام شوکائی کا میں نے پہلے
نزکر کیا ، جوفرقہ زید رید سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے فتح القد ریاس اپنے عقائد کی تشری کو زیدی

معتزلہ میں ایک اور تفسیر بہت نمایال ہے۔ وہ قاضی عبدالجباری ہے۔ قاضی عبدالجبار ایک مشہور عالم محقے اور معتزلہ کے مشکلم اور محقق سمجھتے جاتے تھے۔ معتزلہ کے مشکلم اور محقق سمجھتے جاتے تھے۔ معتزلہ کے ہال جب کہا جائے کہ قاضی القصاۃ نے بیفر مایا تو اس سے مراد قاضی عبدالجبار معتزلی ہی ہوتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جو بہت غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ہے تنزیدہ القران عن

المهطاعن \_ لیمن قرآن مجید کا دفاع مختلف اعتراضات ہے۔ اس نسبتاً مختفر کتاب میں انہوں نے غیر مسلموں اور ملحد دل کے قرآن مجید پراعتراضات کا جواب دیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ خود معتزلی ہیں اس لیے معتزلی نقط دنگاہ ہی سے انہوں نے بیہ جوابات دیے ہیں۔ بعض جگہ ان کے جوابات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔

ای طرح شبعه حضرات کی بھی بہت ہی تفاسیر ہیں جن میں قرآن مجید کی تفسیر شبیعہ عقا کد کے نقطہ ءنظر ہے کی گئی ہے۔ان میں سے ایک تفسیر جو بہت معتدل اور متوازن مانی جاتی ہے وہ مجمع البیان ہے، جوعلامہ ابوعلی طبری کی ہے۔ بیر کتاب ۱۰ جلدوں میں تہران اور بیروت وغیرہ ہے کی بارچیبی ہے۔جامعہ از ہر کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا مقصد میہ ہے کہ مختلف اسلامی فقہوں اور فرقوں میں قربت پیدا کی جائے۔اس ادارے نے اس تفسیر کو بہت معتدل اور متوازن بإیا تو نمونہ کے طور پر اس تفتیر کو شائع کیا کہ تفییر میں معتدل رجحان ایسے پیدا ہوسکتا ہے۔ یقیناس کتاب میں شیعہ عقائد اور تصورات ہی بیان کیے گئے ہیں لیکن کی اعتبار سے سے کتاب ایک خاص علمی حیثیت رکھتی ہے۔اور اس میں بہت ساعلمی مواد شامل ہے۔سورتوں کانظم اور آیات کے تناسب پر بہت ی نئی باتیں ہیں۔لیکن اس کتاب کے بارے میں میں نے ایک د لچیپ واقعہ پڑھا ہے۔معلوم ہیں وہ تاریخی طور پر درست ہے یا غلط۔وہ میہ کہاپی نوجوانی میں سے مصنف سکته کا شکار ہو گئے تھے۔لوگوں نے مردہ سمجھ کر دفن کردیا۔ جب سکته کی کیفیت ختم ہوئی اور یتہ چلا کہ قبر میں دنن ہیں تو بہت ڈ رےاورالٹد تعالیٰ سے دعا کی کہ یااللہ اگریہاں سے نکل جاؤں تو شکر کے طور برقر آن مجید کی تفسیر کروں گا۔ای ا ثناء میں ایک گفن چور آگیا۔اس نے گفن چوری کی غرض ہے قبر کھودی۔ اندر سے بیزندہ برآ مد ہوئے تو وہ ڈرگیا۔ لیکن انہوں نے اسے بہت کیکھ انعام دے کر رخصت کیااور بعد میں یقنیر لکھی۔ بیدوا قعدان کے بارے میں مشہور ہے۔

اس کے بعد ایک برار جمان صوفیانہ تغییر کا پیدا ہوا، جس میں صوفیائے کرام نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق قرآن مجید کی تفاسیر لکھیں۔مثلاً آلوہی کی تفییر میں بھی صوفیانہ انداز ہے۔ مولانا جلال الدین روی کی مثنوی میں بھی بہت ساصوفیانہ مواد ملتا ہے جس میں انہوں نے بہت کا قرآنی آیات کی صوفیانہ انداز ہے تفییر کی ہے۔

ا یک آخری کتاب جوصوفیاندر جمان مهمتی ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک مختصر

کتاب ہے جوان کی تفییر بیان القران کے ایک حصہ کے طور پر چھپی تھی۔اس میں انہوں نے وہ تمام اصول جوتصوف میں برتے جاتے ہیں ان کا قرآن مجید سے ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب الگ سے بھی شائع ہوئی ہے۔

ایک اور رجمان جو بیسویں صدی میں بہت نمایاں ہوا وہ سائنسی تفییر کا رجمان تھا۔
اگر چہ قرآن مجید نہ سائنس کی گئاب ہے اور نہ طب کی لیکن بعض لوگوں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید میں سائنسی نوعیت کے بیانات بھی آئے ہیں اس لیے ان پر بھی الگ سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں سب سے نمایاں کام مصر کے علامہ طنطا وی جو ہری کا ہے ۔ علامہ جو ہری نے جو اہر القران کے نام سے ایک بہت مفصل تفییر لکھی ۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی سائنسی انداز میں تفییر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے تران سے تائید کو گئی انہوں نے اس کام لیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ یہ دکھا کمیں کہ قرآن میں جتنے سائنسی کرتے ہیں ان کی اب تک کے جرباور سائنسی تحقیقات سے تائید ہوگئی ہے۔

بیانات آئے ہیں ان کی اب تک کے تجرباور سائنسی تحقیقات سے تائید ہوگئی ہے۔

اکثر و پیشتر علاء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ مجھے بھی اس اسلوب سے اتفاق نہیں کے۔ یہ ۔ یہ ۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے ، بلکہ ہدایت اور راہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی کی بہتری کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسانی ایجاوات کے لیے راہنمائی فراہم کر ہے۔ اس کام سے لیے وحی اللی کی ضرورت نہیں تھی۔ وحی اللی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسانی عقل اور تج بہ کام نہ کر سکے۔ اب اگر زبر دسی سائنسی تج بے کوقرآن کے ساتھ ملادیں اور ۴۵ سال بعد وہ سائنسی تج بہ غلط ثابت ہوتو پھرآ ہے کیا کہیں گے۔

ایک آخری رجمان جس کی طرف مخضراشارہ کرنا کافی ہے ہے کہ جب تفییر قرآن مجید کا سارا موادا کھا ہوگیا اور جامع تفییرات کھی جانے گئیں تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مختلف موضوعات پرالگ الگ بھی قرآن مجید کی تفییرات آئی چاہئیں۔ اس کوتفیر موضوی کہتے ہیں۔ مثلاً فقص قرآئی پرالگ کتابیں، جغرافیہ قرآئی پرالگ کتابیں۔ اس طرح کی تفییروں کی تعداداس قدرلا متناہی ہے کہ ایسی کتابوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اردو، عربی، فاری، جرمن، انگریزی ، فرانسی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کے مختلف موضوعات پرالگ الگ

کابیں نہ کھی گئی ہوں۔ان میں سے کی ایک کاب کونمائندہ حیثیت دینا بھی بہت دشوار ہے۔
اس لیے کہ ایس کتا ہیں بھی بے شار ہیں جن میں سے ہرا یک نمائندہ حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ رجان ہے جوآج کل بھی زور شور سے جاری ہے، اور جب سے بیر وجان شروع ہوا ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ دس بارہ سال قبل یونیسکو نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ قرآن مجید کے بنیادی موضوعات پرایک جامع کتاب تیار کرائی جائے۔ ہمارے محترم رفیق کارڈ اکٹر ظفر اسحاق انصاری موضوعات پرایک جامع کتاب تیار کرائی جائے۔ ہمارے محترم رفیق کارڈ اکٹر ظفر اسحاق انصاری کی طرف سے اس پراجیکٹ کے جنرل ایڈ پٹر ہیں۔انہوں نے بیکام بڑے پیانے پر دنیا بھر کے اہل علم سے کروایا ہے۔

اس مثال ہے۔ بتا نامقصود ہے کہ غیر مسلموں کے ادار ہے بھی قرآن مجید کی موضوعاتی تفسیر میں دلچیسی رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔

· یفسیر کے بڑے بڑے رجانات ہیں جنہیں اختصار کے ساتھ بیش کیا گیا ہے۔

250

خطبه مشم اعجاز القرآن اعجاز القرآن ١٥٠٠ه

Marfat.com

قرآن مجید کے حوالہ سے اعجاز القرآن ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔قرآن مجید کی عظمت کو بحضا وراس کے مرتبے کا اندازہ کرنے کے لیے اعجاز القرآن کو بحضا انتہائی لازی ہے۔ اعجاز القرآن پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے دوا تدیازی پہلو ہمار سے سامنے تے ہیں۔ ایک پہلو تو علم اعجاز القرآن کی گفتگو کرتے ہوئے اس کے دوا تدیازی پہلو ہمار سے سامنے آتے ہیں۔ ایک پہلو تو علم اعجاز القرآن کے آغاز وار نقاء اور تاریخ کا ہے۔ یعنی اعجاز القرآن بلووں کو قرآن مجید کا اعجاز کی تعلیم اور ایک شعبہ تفسیر وعلوم قرآن کس طرح مرتب ہوا اور کن کن اہل علم نے کن کن پہلووں کو قرآن مجید کا اعجاز کی پہلوقر اردیا۔ دو سرا پہلویہ ہے کہ قرآن مجید جس کو حضور نے اپنی نبوت اور صدافت کی دلیل اور پہلوقر اردیا۔ دو سرا پہلویہ کے مقرآن مجید جس کو حضور نے اپنی نبوت اور صدافت کی دلیل اور سے آپ کی صدافت کی دلیل اور کس پہلوسے آپ کی علامت کے طور پر پیش کیا کس اعتبار سے آپ کی صدافت کی دلیل اور کس پہلوسے آپ کی علامت اور مجز ہ تر آن کی حیثیت کیا ہے۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اعجاز القرآن نے علوم القرآن کے ایک شعبہ کی حیثیت کب اور کیسے اختیار کی ، یہ علام قرآن کی تاریخ کا موضوع ہے ،اس موضوع پر اہل علم نے غور وفکر اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ دوسر کی اور تیسر کی صدی ججری میں ہی شروع کر دیا تھا۔ چوشی صدی سے اہل علم نے اس موضوع پر با قاعدہ کتابیں لکھنا شروع کر دی تھیں۔اس طرح بہت تھوڑ ہے موصہ بیں اس موضوع کو ایک مستقل بالذات مضمون بلکہ علم کی شکل دے دی۔ اور آج بھی علوم القرآن کے اہم مضامین میں سے بیائی خصیت علوم القرآن کے اہم مضامین میں سے بیائی اہم مضمون ہے ۔ غالبًا سب سے بہلی شخصیت علوم القرآن کے اہم مضامین میں سے بیائی الکہ اور منظر دکتاب کسی ، وہ مشہور شافعی نقیہہ اور مشکل جس نے اعجاز القرآن کے دہوں نے اعجاز القرآن کے دہوں نے اعجاز القرآن کے دہوں ہے جادراس موضوع پر قدیم ترین کتاب ہے۔ پھراس موضوع پر مختلف کی۔ جوآج بھی دستیاب ہے اور اس موضوع پر قدیم ترین کتاب ہے۔ پھراس موضوع پر مختلف

اہل علم نے کام کیااورا پن اپن تحقیقات کے نتائج کوالگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا۔
ابن خلدون کے بقول جن دوشخصیتوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو کماحقہ مسمجھا ہے۔ ان میں علامہ زخشر کی اور شخ عبدالقاہر جرجانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ شخ عبدالقاہر جرجانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ شخ عبدالقاہر جرجانی نے بھی اعجاز القرآن پر ایک الگ کتاب کھی جو بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک ماخذ اور مصدر قرار پائی۔ جن حضرات نے بھی بعد میں قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی بنیاد پر مرتب ہونے والے اصولوں پر کام کرنا چاہا، وہ شخ عبدالقاہر کی کتاب سے مستغن نہیں ہوسکے۔

شیخ عبدالقا در جرجانی کے کام کی ایک اور اہمیت بھی ہے جس نے ان کی کتاب کو دوسری کتابوں ہے متاز بنادیا ہے۔ بقیہ حضرات مثلًا قاضی ابو بکر نے اعجاز القرآن پر ایک کتاب تھی اور بتایا کہ قرآن مجید کی روشنی میں فصاحت اور بلاغت کے کیااصول ہونے جاہمیں۔فصاحت و بلاغت کے ان معیارات کے پیش نظر قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا کیا درجہ ہے۔ انہوں نے صرف بیبتانے پراکتفا کیا کہ قرآن مجید کی فصاحت وبلاغت کس معیاراور کس درجہ کی ہے۔ لیکن شیخ عبدالقاہر جرجانی اس ہے ایک قدم آ گے بڑھے۔انہوں نے پہلے متعین کیا کے قرآن مجید سے نصاحت و بلاغت کے جواصول معلوم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں ، یعنی قرآن مجید کے اسلوب ہے فصاحت و بلاغت کا جواندازمعلوم ہوتا ہے ٔ وہ کیا ہے۔ پھران اصولوں پرمزید حقیق كركے انہوں نے ایک مستقل بالذات كتاب تکھی ، جو بعد میں آنے والوں کے لیے عربی بلاغت کی ایک بنیادی کتاب قرار پائی،جس کا نام ہے اسرار البلاغة ۔ بیہ کتاب بہت وفعہ چھپی ہے اور عام دستیاب ہے۔اس کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کرعر بی بلاغت کے مستقل اصول مدون کردیے ہیں۔جن کوسامنے رکھ کر قرآن کی بلاغت کا اندازہ بھی ہوسکتا ہے ادراس بلاغت ہے خود ان اصولوں کی صدافت کا بھی انداز ہ ہوسکتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں چیزوں کوایسے اندازے ملادیا ہے کہ اب بیرونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوئیں سکتیں۔اس لیے ابن خلدون کاریہ کہنا درست معلوم ہونا ہے کہ عبدالقاہر جرجانی سے زیادہ قرآن مجید کی بلاغت کو کسی نے ئہیں سمجھا۔

عبدالقادر جرجانی اور زمخشری کے علاوہ اور بھی بہت ہے حضرات نے قرآن مجید کی

لغوی اوراد بی تحقیق کوابناموضوع بنایا اوراعجاز القرآن کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل ہے لکھا۔ یہی وجہ ہے علوم قرآن کے موضوع براکھی جانے والی کوئی قابل ذکر کتاب اعجاز القرآن کے مباحث سے خالی ہیں ہے۔

قاضی عیاض ایک مشہور اندلی فقیہداور سیرت نگار تھے۔ ان کی ایک کتاب انتہائی نفیس اور بڑی منفر دنوعیت کی ہے۔ لیعنی الشفاء فی تاریخ حقوق المصطفیٰ۔ اس کتاب میں انہوں نے بیہ بتایا ہے کہ حضور کے امت پر کیا حقوق ہیں۔ اور اس ضمن میں بیہ بحث بھی کی ہے کہ حضور کو کون سے خصائص عطافر مائے گئے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء پر آپ کو اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے پیغام پر آپ کے بیغام کو جو برتری اور فوقیت حاصل ہے اس کے کون کون سے پہلو السلام کے پیغام پر آپ میں انہوں نے ایجاز القرآن پر بھی بردی تفصیل سے گفتگو کی ہے منایاں ہیں۔ اس سیاق وسباق میں انہوں نے ایجاز القرآن پر بھی بردی تفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے اس موضوع کو بہت کھار کر بیان کیا ہے۔

جب ہم اعجاز القرآن پربات کرتے ہیں قو ہمارے ذہن میں فورا بیدا ہوتا ہے کہ اعجاز یا مجزہ سے کیا مراد ہے؟ اعجاز کے معنی ہیں۔ کین اعجاز کواس وقت تک نہیں ہجا دوسرول کو بجزہ دکھا کہ ماجز کردینا۔ یہ اعجاز کے لفظی معنی ہیں۔ لیکن اعجاز کواس وقت تک نہیں ہجا جا سکتا، جب تک مجرہ کو فت ہجا جائے۔ مجزہ اسلامی ادبیات میں ایک دینی یا ذہبی اصطلاح کے طور پرمرون ہے۔ لیکن یہ بڑی دلچ سپ اوراہم بات ہے کہ بجزہ کی اصطلاح نہ قرآن مجید میں کہیں آئی ہواور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی اور نہ ہی تا العین نے اس اصطلاح کو استعال کیا۔ یہ اصطلاح بعد کی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کی اور نہ کی الفظ استعال کیا۔ یہ اصطلاح بعد کی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کی اور نئی کی گافظ استعال ہوا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کے مجزات کے لیے بھی کی اور نئی کے لیے آیت کا لفظ استعال ہوا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کے مجزات کے لیے بھی کی افظ استعال ہوا ہے۔ ولفد آئینا موسیٰ تسع آیات بینات ہم نے موی علیہ السلام کو نوکھی کی افظ استعال ہوا ہے۔ ولفد آئینا موسیٰ تسع آیات بینات ہم نے موی علیہ السلام کو نوکھی کی افظ استعال ہوا ہے۔ کی اور نبوت کے سیاق وسیاق میں اس کا ترجہ مجرہ کی افظ ہے جس کا گفتی ترجہ تو نثان اور مزرل ہے، لیکن قرآن مجید کی اصل اصطلاح اس مفہوم کے لیے آیت کا لفظ ہے جس کا گفتی ترجہ تو نثان اور مزرل ہے، لیکن قرآن مجید اور نبوت کے سیاق وسیاق میں اس کا ترجہ مجرہ کی اصل اصطلاح اس مفہوم کے لیے آیت کا لفظ ہے جس کا گفتی ترجہ تو نثان اور مزرل ہے، لیکن قرآن مجید اور نبوت کے سیاق وسیاق میں اس کا ترجہ مجرہ م

قرآن مجید کی دوسری اصطلاح بر ہان ہے،جس کے معنی ایک ایسی دلیل کے ہیں جو

نا قابل تردید ہواور جس سے کوئی بات پورے طور پرداضح ہوکر سائے آجائے۔ بیددواصطلاحات قر آن مجید میں بار بار استعال ہوئی ہیں۔ دواصطلاحات جوان سے ملتی جلتی ہیں وہ صدیت اور صحابہ کرام کے لئریچر میں بھی استعال ہوئی ہیں اور بعد کے اسلامی ادب میں بھی آئی ہیں۔ وہ ہیں دلیل اورعلامت یعنی بھی آئی ہیں۔ وہ ہیں دلیل اورعلامت یعنی بھی ماتی ہوئی کا مات اور نبوت کے دلائل۔ چنا نچہ دلائل النبو ق کے نام سے الگ میں ہیں ہمی ملتی ہیں اور سیرت کی بوی کتابوں میں اس عنوان سے ابواب اور مباحث بھی موجود ہیں۔ دلیل کے معنی بھی داستہ بتانے والے داہنما اور منزل کا پتا بتانے والے نشا نات کے ہیں۔ راستہ منزل لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دلیل کہتے ہیں۔ اور داستہ بتانے والے ماتی ہیں میں منزل کا گائے ہوا تا ہے جوائیان کی اور حضور کے پیغام کو مان لینے کی منزل ہے۔ یہ راستہ بتا کر اس منزل تک لے جاتا ہے جوائیان کی اور حضور کے پیغام کو مان لینے کی منزل ہے۔ یہ دو اصطلاحات ہیں جو قرآن وسنت اور اسلامی ادب میں استعال ہوئی ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ اس استعال ہوئی ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس اصطلاح سنتھا کی جوائی جامعیت کی وجہ سے بہت جلد عام ہوگئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجز اصطلاح سے جورہ در اصل صفت تھی آیت کی ، یعنی آیت مجزہ وہ وہ نشانی جو خاطب یا خصع کو عاجز اصطلاح سے انجاز کی اصطلاح ہی نگی۔

اعجاز کے اصطلاحی معنی ہیں وہ خارق عادت امر جواللہ تعالیٰ نے کسی پیغیبر کی نبوت کی صدافت کے لیے دنیا پر ظاہر کیا ہو۔ یہاں تین چیزیں قابل ذکر ہیں۔ ا۔ وہ امر جو ظاہر ہوا ہے وہ خارق عادت ہو۔ ۲۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی پیغیبر کے دعویٰ نبوت کی صدافت کے لیے بھیجا گیا ہوہ اور تیسرے یہ کہ وہ اس پیغیبر اور انسانوں پر اس طرح سے واضح کر دیا جائے کہ ان کے سامنے الکار کی کوئی مخبائش نہ رہے اور وہ کوئی تاویل نہ کرسکیس۔ خارق عادمت سے مرادیہ ہے کہ وہ چیز عام انسانوں کے بس میں نہ ہواور ان کی سکت سے باہر ہو۔ وہ لوگ جواس وقت اس پیغیبر کے خاطب بیں وہ اس کام کوکر کے نہ دکھا سکیس اور پیغیبر اس کام کوا پی نبوت کی صدافت کے لیے کرے دکھا فیارق عادت ہو کر دیکھیں ایس خارق عادت ہو کر دیکھیں ایس خارق عادت جو کر دیکھیں ایس کے سامنے لا جواب ہوجا کیں ، اور عاجز ہوکر اس کومبوت ہو کر دیکھیں ایسی خارق عادت چیز کومبوت ہو کر دیکھیں۔

الله تعالی کی بیسنت رہی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کی تائیداور حمایت کے لیے ہمیشہ

نشانیاں (آبات) اور مجز ہے بھیجے۔ اگر چہ یہ بات بھی انبیاء کی نبوت اور تاریخ سے سامنے آتی ہے کہ انبیاء بلیم السلام کے المبتائی قربی انسانوں کو بھی بھی مجز نے کی ضرورت بیش نہیں آئی۔ ایک سلیم الطبع انسان کے سامنے جب بھی پیغیر نے اپنی دعوت بیش کی تو انہوں نے بلاتر دو اس طرح اس پر لبیک کہا، جیسے وہ پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ پھر ایک اور بات بھی انبیاء کرام کی زندگی میں ملتی ہے، وہ یہ کہ جو تحق جتنازیادہ قلب سلیم کا مالک تھا اور اپنے نبی کی سیرت اور کردار سے جتنی مجرائی سے واقف تھا اس نے اتن ہی شدت سے اپنے نبی کی سیرت اور کردار سے جتنی مجرائی سے واقف تھا اس نے اتن ہی شدت سے اپنے نبی کے اس دعوے کو قبول کیا۔

حضرت خدیج محضور کی ذات گرامی اور شخصیت و کردار ہے جس انداز ہے واقف تحمیں وہ سب جانتے ہیں۔آپ کے اپنے قبیلے قریش ہے ان کا تعلق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہیں بائیس سال تھی اس وقت سے آپ کا براہ راست حضرت خدیجہ سے واسطہ تھا۔ پہلے بطور شریک کاروبار کے اور بعد میں بطور شریک حیات کے۔اوراس شراکت میں زندگی کے بیں سال گزر چکے تھے۔ اتنا عرصہ سی شخص کی عظمت کردار کو جانے کے لیے کافی ، ہوتا ہے۔ پھر جو تحض کسی شخص سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کی کمزور بوں ہے بھی واقف ہوتا ہے۔کیکن انبیاء کی زند گیوں کو ہمیشہ میہ غیرمعمولی استثناء حاصل رہا ہے کہ ان کی ذات ہے جو جتنا زیادہ قریب ہواا تناہی ان کی شخصیت کی عظمت ،خوبیوں اور کمالات ہے دا قف اور ان کا دل کی مجرائیوں سے معترف ہوتا چلا گیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ، یعنی حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے صاحبزادے ہندین افی ہالہ، جوسید ناحسن ادرسید ناحسین کے ماموں تھے، انہوں نے حضور کے مزاج اقدیں کے بارے میں ایک نہایت بلیغ اور عمیق تبصرہ فرمایا۔ان کی روایت ہے کہ جو تحض حضور کو پہلی بار دیکھتا تھا اس کے اوپر ایک رعب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور پھر جو تخص جتنا ساتھ رہتا تھا اس کے دل میں اتن ہی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی وہ ا چھائیاں تھیں جو نبی کے قریب رہنے والوں کو پہلے سے معلوم ہوتی تھیں۔ چنانچے حضرت خدیجیہ " نے جوں بی آپ کی نبوت کی خبر سی تو فر مایا کہ اللہ تعالی آپ کو ہرگز رسوانہ کرے گا ،اس لیے کہ آپ صلد رحی کرتے ہیں ،لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ،آپ بہت مہمان نواز ہیں ،اور حق کے معاملہ میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کو یا حضور کی عظمت اخلاق کا احساس جو · حضرت خدیج کے دل میں پہلے سے موجود تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے فوراً جس رعمل کا مظاہرہ

کیادہ بیتھا کہ جوشخصیت اس شان کی ہواوراتنے کمالات کاحسین مرقع ہواسےاللہ کا نبی ہونا ہی حایہے۔

یکی کیفیت بقیہ صحابہ کرام کی بھی تھی۔ اس لیے جس کے دل میں پہلے سے مکارم اخلاق، سلامت طبع اور راست فکری نے عناصر موجود ہوں، جس کے اندر پہلے سے اسلام اور ایمان کے لیے آمادگی کا جذبہ موجود ہووہ بھی مجز ہ طلب نہیں کرتا، اوران میں سے بھی بھی کسی نے مجز ہ نہیں ما نگا۔ جیسے ہی دعوت دی گئ فوراً قبول کرلی۔ جولوگ مجز ہ مانگتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ایمان نہیں لایا کرتے۔ فرعون نے مجز ہ نے مانگا لیکن ایمان نہیں لایا۔ ابوجہل اور ابولہب ساری عمر مجز ہے۔ کہا نگا لیکن ایمان نہیں لایا۔ ابوجہل اور ابولہب ساری عمر مجز ہے۔

ایک طرف سلیم الفطرت لوگ بلندی کی ایک انتهاء پر ہوتے ہیں۔ جن کو کسی مجز ہے کی صرورت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف بچھ لوگ پستی کی انتهائی حالت میں ہوتے ہیں۔ جو کسی بھی مجز ہے کو نہیں مانا۔ لیکن ان دونوں مجز ہے کو نہیں مانا۔ لیکن ان دونوں مجز ہے کو نہیں مانا۔ لیکن ان دونوں انتهاؤں کے درمیان جولوگ ہوتے ہیں ان کی بردی تعداد الی ہوتی ہے جن کے دل میں قبول حق کی استعداد تو ہوتی ہے لیکن دل پر ایک پر دہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ مجز ہ د یکھنے کے بعد وہ پر دہ ہٹ جاتا کی استعداد تو ہوتی ہے لیکن دل پر ایک پر دہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ مجز ہ د یکھنے کے بعد وہ پر دہ ہٹ جاتا ہے۔ پر دہ ہٹتے ہی انسان سوچنے پر مجبور ہوجا تا ہے ادر آخر کا راسلام کے دائرہ میں داخل ہوجا تا ہے۔ ہو الیہ ہی لوگوں کو یہ باور کر وانے ہے۔ ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم الثان شخصیت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تر جمان بنا کر سے ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے تر جمان بنا کر سے جو اللہ دب العالمین کی طرف سے تر جمان بنا کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے تھی رہی ہے کہ اس نے جس پیغیبر کوجس علاقہ اورجس قوم میں بھیجا اس کو وہ معجز ہ دیا جو اس علاقے کے حالات ، ماحول اور اس علاقے کے لوگوں کی زائن ، عقلی ، نقافتی اور تعدنی سطح کے مطابق تھا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا جہاں پہاڑی اور ریکستانی علاقہ تھا۔ وہاں کوئی کھنے پڑھنے کا رواح یا کوئی علمی اور فکری زندگی موجو ذہیں تھی ۔ نہ کوئی صنعت وحرفت تھی ۔ خالص اونٹ چلانے والے بدو تھے۔ ان کو فکری زندگی موجو ذہیں تھی ۔ نہ کوئی صنعت وحرفت تھی ۔ خالص اونٹ چلانے والے بدو تھے۔ ان کو فکری زندگی موجو ذہیں تھی ۔ نہ کوئی صنعت وحرفت تھی ۔ خالص اونٹ چلانے والے بدو تھے۔ ان کو فکری زندگی موجو ذہیں تھی ۔ جسینہ ھاسا وھا مجمز ہ ان کے مطالبہ پر ہی ان کو دیا عمیا تھا۔ پھر اس اونٹی کی شرا کھل خاطبین کی فہم کے قریب تھا۔ یہ جز ہ ان کے مطالبہ پر ہی ان کو دیا عمیا تھا۔ پھر اس اونٹی کی شرا کھ

بھی رکھی گئیں۔اوران سے کہا گیا کہتم نے مجمزہ ما نگاہے۔اب اس کی ذمہ داری بھی ادا کرو لیکن وہ اس ذمہ داری کو پورانہ کر سکے۔اوغنی کوئل کردیا۔انجام کاروہ لوگ بھی تباہ کیے گئے۔

حضرت موی علیہ السلام مصر میں ستھے۔ وہاں جادوگری کافن انتہائی عروج پرتھا۔
جادوگری کی بنیاد پر ہی لوگوں کو معاشرہ میں مقام اور برتری حاصل ہوتی تھی۔ بائبل سے پہتہ چاتا
ہے کہ مصر میں اس زمانہ میں جادوگری کافن جانے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس لیے حضرت موی علیہ السلام کو جو جو زات دیے گئے وہ اس نوعیت کے سے کہ مصر کی جادوگری کوایے ہی مجززات سے لا جواب اور عاجز کیا جاسکتا تھا۔ ان کے زمانے میں بڑے پیانے پر جادوسیکھا اور سکھا یاجا تا تھا۔ ملک میں لاکھوں کی تعداد میں جادوگر موجود تھے۔ ان کو با دشاہ کے در بار میں خوب پنے رہائی حاصل تھی۔ حضرت موئی علیہ السلام کا مجزہ ایسا زبردست اور غیر معمولی تھا کہ بالا تھا تی سارے جادوگروں نے بلا استثناء اور بیک زبان بہتلیم کیا کہ یہ ججزہ ہی ہوسکتا ہے۔ یہ جادوئیس ہوسکتا۔ اور بے اختیار سے باہراورا سے کمال جہاں تک جاسکتا تھا وہاں تک پنچ ہوئے تا گئی ترین کا ملین نے اس کوا سے اختیار سے باہراورا سے کمال سے ماورا ایک چیز شلیم کیا اور ہوئے اعلیٰ ترین کا ملین نے اس کوا سے اختیار سے باہراورا سے کمال سے ماورا ایک چیز شلیم کیا اور اس کو جو عالیٰ ترین کا ملین نے اس کوا سے اختیار سے باہراورا سے کمال سے ماورا ایک چیز شلیم کیا اور اس کو جو کیا ان کو جو کا تا۔

حضرت عینی علیہ السلام کی ولا دت فلسطین میں ہوئی۔ ان دنوں فلسطین، شام ، موجودہ اردن اور عراق کا بچھ حصد، بیسب مشرقی سلطنت روما کا حصہ تھا۔ اس علاقہ میں جس چیز کا سب سے زیادہ چرچا تھاوہ بوٹا نیوں کے علوم وفنون تھے۔ بوٹان کا فلسفہ، بوٹان کی منطق، بوٹان کے علوم اور بوٹان کی جرچیز وہاں مروج تھی۔ بوٹانیوں میں جوچیز علمی اعتبار سے سب سے نمایاں تھی وہ ان کی طب تھی۔ اب بوٹانیوں کے باتی علوم تو قریب قریب نا پید ہو گئے، لیکن ان کے علوم وفنون میں جوچیز آج تک چلی آربی ہے وہ ان کی طب بی ہے۔ مشل جوچیز آج تک چلی آربی ہو جیز آج تک مفید اور مقبول چلی آربی ہے، وہ ان کی طب بی ہے۔ مشل کی طب بی ہے۔ مشل کی ایکن جوچیز آج تک مفید اور مقبول چلی آربی ہے، وہ ان کی طب بی ہے۔ مشل کی ایکن جو چیز آج تھی ہر جگہ مشل سے۔ مشل سے۔ مجون بقراط آج بھی آر بی میں سے۔ مشل سے۔ مشل سے۔ مجون بقراط آج بھی آوگوں کے استعال میں ہے۔

ان حالات اوراس ماحول میں حضرت عیسی علیہ السلام کو جو بھزہ دیا گیااس کی نوعیت طبی مقدی۔ ان سے اس مسیحاتی معجزہ کو دیکھ کر ہوتانی طب سے بڑے سے بڑے ماہر نے ریشلیم کیا کہ بیہ

طب سے ماوراء کوئی چیز ہے۔ علم طب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفس مسیحائی پہنچا ہے۔ علم طب کے لیے یہ بات نا قابل تصور ہے کہ ایک پیدائش نابینا کو پھونک ماردی جائے اوراس کی بینائی بحال ہوجائے ، یا محض ہاتھ پھیر دینے سے ایک کوڑھی کا کوڑھ تھیک موجائے۔ ایک کوئی کا مرض موجائے۔ ایک کوئی طب تو ابھی تک بھی ایجا دنہیں ہوئی کہ طبیب کے پھونک مارنے سے مرض تھیک ہوجائے۔ الہٰ اسب نے اس کواللہ تعالی کا مجز ہتاہم کرلیا۔

ان مثالوں سے ساندازہ ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جس علاقہ بیل جو مجرزہ بھیجا جائے وہ اس علاقے کے اعلیٰ ترین انسانی کمال سے ماوراء اوراس کی عظمت کی انتہاء سے بہت آگے ہو۔ اور لوگ بہتلیم کرلیں کہ بہ ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ ایک بنیاد کی صفت تو مجرزہ کی بیہے۔ دوسری صفت جو پہلے تمام مجزات بیں مشترک رہی ہے وہ بیہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیہ شیت رہی ہے کہ جب تک اور جس علاقے بیل کی نبوت کا رفر مارئ اس وقت تک وہ مجرزہ بھی باتی رہا۔ اور جب نبوت کا دورختم ہوا تو مجرزہ بھی ختم ہوگیا۔ تیسری صفت بیتی کہ سابقہ انبیاء کو حی مجزات عطافر مائے گئے جن کو انسان اپنے ظاہری حواس سے محسول کر سکتا تھا کہ بیم جوزہ ہیں کہ خرات وقتی مجزات تھے، جوا کہ خاص سیم ججزہ ہے۔ چوتھا اہم وصف بیتھا کہ بھی انبیاء کرام کے مجزات وقتی مجزات تھے، جوا کہ خاص زمانہ کے بعد ختم ہوگئے۔ آج ہم بیما نے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام جب اپنا عصابھی تھے تو ذمانہ کے بعد ختم ہوگئے۔ آج ہم بیما نے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام جب اپنا عصابھی تھے تو دو اور در بابن جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ دو محصا ہے اور نہ وہ اور در ہا ہے۔ ہم میں سے کسی نے نہ وہ عصاب اور نہ وہ اور در کے لیے تھا۔ وہ دورگر را تو وہ مجز ہ بھی دم ہوگیا۔

 سیرت کے بہت سے واقعات سے بیہ پہتہ چاتا ہے کہ آپ نے کئی بھی غیر سلم کوا پنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔

کے طور پر کوئی حسی چیز پیش نہیں فر مائی ۔ صرف اپنی خصیت اور قر آن مجید کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ قر آن مجید کس اعتبار سے مجز ہ ہے اور حضور کی ذات گرامی کس اعتبار سے مجز ہ ہے ۔ ایک اعتبار سے اصل مجز ہ تو حضور کی ذات گرامی ہے جس کو د کیے کہ ہم تلب سلیم نے بلا تائل بیہ قبول کیا کہ بیہ پیغام اور بیہ دعوت بچ ہے ۔ عبداللہ بن سلام ایک صاحب علم شخصیت سے ۔ انہوں نے حضور کی ذات گرامی کے بار سے میں منفی پر دیسی نئر ہونا ہوا تھا لیکن جو نہی ملاقات ہوئی اور چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو فوراً پکار اسطے کہ بیہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں موجود ہیں ۔ ان کے علاوہ ہزار دن صحابہ ہوسکتا۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی مثالیں موجود ہیں ۔ ان کے علاوہ ہزار دن صحابہ کرام کی ایسی مثالیں ملتی ہیں ۔

قرآن مجید کی مجزانہ حیثیت کو بھنے کے لیے ایک بنیادی بات بیذ ہمن نشین رکھنی چا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے لیے بھیج گئے تھے وہ دور نزول وی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے ، یعنی ۲۷ رمضان ۱۳ قبل ہجرت سے وہ زمانہ شروع ہوا۔ اور جب تک اللہ تعالی اس کا تئات کو باتی رکھتا ہے اس وقت تک میدور جاری رہے گا۔ میساراز مانہ حضور کا اور آپ کے پیغام کا دور ہے۔ اگر اس زمانہ کی کوئی ایس انفرادی خصوصیت تلاش کی جائے جو اس زمانہ کو سابقہ نمانوں سے ممیز کرد ہے تو وہ صرف علم و تحقیق اور معرفت ہے۔ آپ سے پہلے کا دور لاعلمی اور جہالت کا دور ہے۔ اس لیے حضور کو جو مجز ہ عطا فرمایا گیاوہ ایسانٹہ کی مجزہ ہے جسے دیمی کر ہردور کا صاحب علم میشلیم کرلے گا کہ بیالتہ کی کتاب ہے فرمایا گیاوہ ایسانٹہ کی کتاب ہے اور جاری کی کتاب ہے اور جاری کا کہ میالتہ کی کتاب ہے اور جاری کا کہ در سے ماوراء ہے۔

یہ بات تو ان انبیاء کرام کو دیے جانے والے مجزات کے خصائص کی وجہ سے سامنے آئی۔ لیکن یہ بات کر قرآن مجید کے اعجاز کے اہم پہلوکون سے ہیں۔ اس پراہمی بات کرتی ہوگ۔
لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ذہمن میں رکھیں۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہوئی ہیں۔ سورۃ جمعہ میں بتایا گیا کہ وہی ذات ہے جس نے عرب کے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ھوالذی بعث فی الامیین رسولا منہم، بیتو پہلی بعثت ہوئی، جوعرب کے امیوں کی جوعرب کے امیول کی خواور لوگوں کی امیوں کی طرف ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بعثت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پجھ اور لوگوں کی

طرف بھی بھیجا۔ لینی ان بہت سےلوگوں کی طرف جوابھی تک آئے ہی نہیں ، جوابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔و آخرین منہم لما بلحقوا بھم۔

اب بیر قرنبیں ہوسکتا تھا کہ حضور کی عمر مبارک کی ہزار سال ہوتی اور آپ براہ راست ہرانسان کو دین کی دعوت دیتے ۔ ایسا ہونا سنت الہی کے خلاف ہے ۔ اس لیے جس طرح عام انسانوں کو بھیجا گیا ۔ اب یہی ہوسکتا تھا کہ حضور کی ایک بعث تو پہلے انسانوں کو بھیجا گیا ۔ اب یہی ہوسکتا تھا کہ حضور کی ایک بعث تو پہلے کی جائے ۔ پہلے مرحلے میں جو براہ راست مخاطبین رسول ہوں وہ حضور کے ذریعے سے تیار ہوجا کمیں اور تربیت پا جا کمیں ۔ پھر ان تربیت یا فتگان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک موجا کمیں اور تربیت پا جا کمیں ۔ پھر ان تربیت یا فتگان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک رعوت کہتا تیا ہوئی ہوں انسانوں تک پہنچانے کا اس انسانی اور منطقی انداز تھا۔ آپ کی نبوت اور دعوت کوتا تیا م تیا مت انسانوں تک پہنچانے کا اس سے بہتر اور مؤثر نظام نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے حضور کی دو بعثیں ہوئی ہیں، اور دونوں بعثوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ایک براہ راست بعث جس کی سعادت عربوں کو اور صحابہ کرام کو حاصل تو آن مجید میں ذکر ہے۔ ایک براہ راست بعث جس کی سعادت عربوں کو اور صحابہ کرام کو حاصل ہوئی اور دوسری بعث ان لوگوں کی طرف جن کو بالواسط یعنی صحابہ کرام یا تا بعین یا ان کے بعد آ نے والی سلوں کے ذرایعہ سے بیغام پہنچانا تھا۔

اب قرآن مجید کی ان دونوں بعثوں کے کیاظ سے اور قرآن مجید کے ان دوختلف خاطمین کے کیاظ سے دوختلف خاطمین کے کیاظ سے دوختلف طرح کا عجاز قرآن میں پایا جاتا ہے۔ پہلی نوعیت کے اعجاز پر تولوگ اکثر و بیشتر بہت زور دیتے ہیں، کما ہیں بھی اکثر و بیشتر اعجاز کے ای پہلو پر لکھی گئی ہیں۔ دوسرے دور کے اعجاز پر نسبتا کم لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ کے اولین مخاطمین کفار عرب اور مشرکین مکہ تھے۔ ان کو جو چیز متاثر کر سکتی تھی وہ کلام اللہ کے لفظی معنی ، اس کی فصاحت و بلاغت ، اس کے اسلوب کی بلندی ، اس کے صنائع اور بدائع اور اس کے لفظی معنی ، اس کی فصاحت و بلاغت ، اس کے اسلوب کو براہ بلندی ، اس کے صنائع اور بدائع اور اس کے لفلم کا کمال۔ یہ وہ چیز یں تھیں جو اہل عرب کو براہ راست متاثر کر سکتی تھیں۔ وہ لوگ قانون ، فلسفے ، ریاضی سے واقف نہیں ہے۔ زبان دانی اور فصاحت اور بلاغت ، بیان کامیدان تھا۔ وہ اپنے آپ کو قسیح اللمان اور اپنے علاوہ ہرا یک کو تم لینی فیار میں ساری و نیا گونگی تھی۔ کوئی گھیا۔ کوئی گئی ۔ کوئی گوران شعر کہنا شروع کرتا تو خوشی منا تے اور دعوتیں کیا کرتے ہیں۔

حضرمت حسان ابن ثابهت مشهور صحالی اور صف اول کے شاعر ہیں۔ان کا چھوٹا بچہ

ایک مرتبدروتا ہوا آیا۔ اس کو بھڑنے کاٹ لیا تھا۔ حضرت حسان نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ پچہ نے بوالا:
جواب دیا: مجھے کمی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت حسان نے پوچھا: وہ چیز کیا اور کیسی تھی۔ بچہ بولا:
کہ مجھے ایک الیمی چیز نے کاٹ لیا ہے جواس طرح کی تھی جیسے اس نے دھاری دارچا دراوڑھ رکھی
ہو۔ حضرت حسان میں کرخوش سے جھوم اٹھے کہ خدا کی تئم ، میر ابیٹا تو شاعر ہو گیا۔ یعنی صرف اس کی طرف سے یہ منفر دی تشبید دینے پرخوش ہوئے کہ بچہ کے اندر شاعری کے جراثیم موجود ہیں۔
کی طرف سے یہ منفر دی تشبید دینے پرخوش ہوئے کہ بچہ کے اندر شاعری کے جراثیم موجود ہیں۔

عربوں میں زبان دانی کا معیارتین چیزیں مانی جاتی تھیں۔ انہی تینوں چیزوں سے زبان دانی کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک خطابت، دوسرے شاعری، تیسرے کہانت کہانت سے مرادوہ چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے کے بولا کرتے تھے کہ انھیں غیبیات کاعلم ہے۔ عربوں نے شعروشاعری کے ذخائر بھی محفوظ رکھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی بنسل بعدنسل مجھی محفوظ رکھے۔ کا ہنوں کے جملے بھی بنسل بعدنسل مقتل ہوتے رہے۔

سب سے نمایاں درجہ شاعری کا تھا۔ عربوں نے جن بڑے بڑے بڑے سات بڑے بات سے سات سے بڑے مات بڑے بالا تفاق تسلیم کیا ان میں سات شعراء سب سے بڑے مانے جاتے تھے۔ ان کے سات بڑے قصا نکر تھے۔ ان کو فہ ہبات کہا جاتا تھا۔ لینی سونے سے لکھے جانے کے قابل ان سات شعراء کی قصا نکر تھے۔ ان کو فہ ہبات کہا جاتا تھا۔ لینی سونے سے لکھے جانے کے قابل ان سات شعراء کی مقراء نے مانا اور تسلیم کیا۔ یہاں تک جب کوئی شاعرابیا شعر کہا کرتا جس کے بارے میں تمام شعراء بے اختیار سے لکا داشتے کہ اس شعر سے او نچا کوئی شعر نہیں ہے تو وہ اس شاعر کے شاعرانہ کمال کی معراج تھی کہ شاعر کے شاعرانہ کمال کی معراج تھی کہ شاعر کے شاعرانہ کمال کی معراج تھی کہ دوسرے شعراء اس کی عظمت کے اعتراف میں سجدہ میں گرجا کیں۔

قرآن مجید کی عظمت کا ایک پہلو پیتھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ایسے پر سے بڑے زبان دانوں نے سرتسلیم خم کیا۔ کی باراییا ہوا کہ بڑے برے نافقین نے قرآن مجید کو سنااوراس کے زور بیان کی مزاحمت نہیں کرسکے سنااوراس کے زور بیان اور قوت کے سامنے سپر رکھ دی ۔اس کے زور بیان کی مزاحمت نہیں کرسکے اور فوراً متاثر ہو گئے۔ اس تاثر کی واقعاتی مثالیں دی جائیں تو بات بہت طویل ہوجائے گی۔ صرف دومثالیں چیش کرتا ہوں۔

سیدناعمرفاروق کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ شروع شروع میں اسلام کے سخت

خالف سے اور ذات رسالت مآب کے بارہ میں بھی اجھے خیالات نہیں رکھتے تھے ،اس کیے نہ انہوں نے اس وقت تک آپ کی زبان مبارک سے کلام الہی سنا اور نہ ہی آپ سے بھی با قاعدہ کوئی ملاقات کی مخالفین سے جو بچھین رکھا تھا بس اس کے اثر میں تھے۔خودان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ان کے دل میں جو اسلام کا نیج پڑا 'جس نے ان کو بالا خرقبول اسلام پرآ ماوہ کیا وہ دراصل قرآن پاک سننے کا ایک واقعہ ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو کمی محفل سے وآپس آ رہے تھے۔آ دھی رات کا وقت تھا اور ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کیے نماز ادا کر رہے ہیں۔اور بلند آ واز سے تلاوت قرآن بھی فرمار ہے ہیں۔اور بلند آ واز سے تلاوت قرآن بھی فرمار ہے ہیں۔انہوں نے سوچا کہ اس وفت تو کوئی دیکھنے والا بھی ٹہیں ہے، کیوں نے تھم کراس کلام کو سنا جائے۔شاید دوسروں کے سامنے سننے سے عار محسوس کرتے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اتنا ذریک اور ہوشمند شخص اسلام کی با تیں سنتا ہے۔ یہ سوچ کر خاموثی سے بیت اللہ کے دوسری جانب کھڑ ہے ہوگئے اور یرد سے کے اندر حجھیہ گئے۔

اس وقت بیت اللہ کے پردوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو آج ہے۔ آج پردے بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ کے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے سائز کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ آج ان کے اندر کو کی نہیں جاسکا۔ لیکن اس وقت بیت اللہ کے پردوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اوپر ایک نہیں بلکہ چھوٹے بڑے بہت سے پردے چادروں کی طرح لئے ہوتے تھے۔ ہس کسی کا دل چاہتا تو جب بھی موقع ملتا وہ کوئی چا در لا کر باندھ دیا کرتا تھا۔ کسی نے براکیڑ الٹکا دیا اور کسی نے بچھوٹا۔ اس طرح ایک ایک سمت میں گئ کی پردے لئے دہتے تھے۔ ان بردوں کے بیچھے جھیے کرکھڑ اہونا آسان تھا۔

اس طرح کے ایک پردے کے اندر جھپ کر حضرت عمر فارون کے حضور کی تلاوت سنی شروع کردی۔ حضور اس وقت سورۃ حاقہ کی تلاوت فرمار ہے ہتے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ تلاوت سنتے ہوئے جھے ایبالگا کہ جسے میرادل اب لکل پڑے گا۔ بین اس کلام کے زوراوراس کی ممہری تا فیر کی مزاحمت نہ کرسکا۔ بین نے اپ آپ کومطمئن کرنے اور اپنے آپ کواس کے اثر سے بچالے کی کوشش کرتے ہوئے فورا اپنے آپ کو بیٹلی وینے کی کوشش کی کہ بیاتو ہو از بروست

شاعرانه کلام ہے۔ ای وقت حضور کی زبان مبارک پر بیدالفاظ جاری ہوئے و ما ھو بقول شاعرانه کلام ہے۔ ای وقت حضور کی زبان مبارک پر بیدالفاظ جاری ہوئے و ما ھو بقول شاعر۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے فورانی دوبارہ اپنے دل کوسلی دینے کی تاکام کوشش کی اور دل میں کہا کہ: تو پھر بید کہانت ہے۔ ای وفت حضور نے بیر آیت تلاوت فرمائی ، ولا بقول کا هن ، بیری کروہ مزیداس کلام کو برداشت نہ کر سکے۔ اور دہال سے واپس چلے آئے۔

ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد دو تین دن وہ ایک شدید ذہنی البحض، پریشانی
اورا یک بخت شم کی نفسیاتی کیفیت میں گرفتار رہے۔ان کی بچھ بچھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا کریں۔
اس کیفیت میں یہ طے کیا کہ اس سارے قصہ ہی کوختم کردیتے ہیں۔ نہ حضور کر ہیں گے اور نہ یہ
پریشانی ہوگی۔ یہ فیصلہ کر کے گھر سے چلے اور بالا فچر قبول اسلام کی نوبت آئی ،جیسا کہ واقعہ کی
تفصیل آپ سب کے کم میں ہے۔

دوسراواقعہ حضرت خالد بن ولید کے باپ کا ہے۔ اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ خود بھی قریش کا ایک بہت بڑا سر دارتھا اور خالہ بیسے فاتے جینول کا باپ تھا۔ ولید کو ایک مرتبہ یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم سے ملا قات کا موقع ملا۔ آپ نے غالبًا اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ اس کشکش میں گرفتا رتھا کہ جائے یا نہ جائے ۔ لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا جانے میں کیا حرب ہے۔ آپ پڑھے ہیں، جھدار ہیں، آپ کو جانا چا ہے۔ لہذا وہ آپ کی دعوت قبول کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے اسے دعوت قبول کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے اسے کھانے کے بعد قرآن مجید کا بچھ حصہ سنایا۔ وہ ہڑی توجہ سے سنتار ہا۔ بہت متاثر ہوکر واپس آگیا اور الحلے دن قریش کی جماعت کو بیس ہوگیا کہ تم انگی خالفت چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو پچھ وہ کہ سے ہیں وہ بچھ اور ایک کھانا زیادہ مزیدار تھا کہ اس کھانے نے تمہیں اتنا متاثر کیا کہ تم بالکل بہت ما اور الحکے دن قریبی ان امائر کیا کہ تم بالکل بہت ما اور الحکے دن قریبی ہوانی غیر مورد زیار تھا کہ الکا استام کی مقدر میں نہیں تھا جہا کہ اس کی مقدر میں نہیں تھا جہا کہ دورہ کھا تا تائیس رہا۔ اسلام کی مخالفت میں جتنا پہلے سرگر ممل تھا اتنائیس رہا۔ لیکن اسلام اس کے مقدر میں نہیں تھا اس لیے دہ مسلمان نہیں ہوا۔ البت اسے میں بھتین ہوگیا کہ یکوئی غیر معمولی چیز ہے۔

اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ مشہور سروار عنبہ بن ربید کا ہے۔ یہ بھی قریش کا ایک بہت براسر دار تھا۔ اس کو قریش نے با قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس میہ بوجھنے کے لیے بہت براسر دار تھا۔ اس کو قریش نے با قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس میہ بوجھنے کے لیے

بھیجا کہ آخر حضور گیا جی ہیں۔ وہ آیا اور اس نے حضور کو بہت ی پیش کشیں کیں کہ بھتے ! اگر تم و دیاوی مال و دولت چاہتے ہوتو ہم تہمارے لیے مال و دولت کا ڈھیر لگادیں گے۔ اگر اقتدار چاہتے ہوتو ہم تہمیں اپناسر براہ سلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر عزب کی کم بھی خاتون سے شادی کے خواہاں ہوتو اس کا انتظام کیے دیتے ہیں لیکن تم اپناس کام سے باز آجاؤ۔ جب وہ ساری بات کہہ چکا تو آپ نے پوچھا کہ پچا، آپ کو جو کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں کہہ چکا۔ آپ نے اس کی ان تمام باتوں کے جواب میں سورہ جم البحدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جس وقت آپ تلاوت فر مار ہے تھے تو وہ ہاتھ باندہ کرمہوت حالت میں سنتار ہا۔ جب آپ ان آیات پر پہنچ جن میں عاد اور شمود پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے تو اس نے بے اختیار ہوکر اپناہا تھ آپ کے دہن مبارک پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ بس کیجے! ایسا نہ کیجے! آپ کی تو م پر عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور جا کرا پی قوم کو متنبہ کیا کہ بس کیجے! ایسا نہ کیجے! آپ کی تو م پر عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور جا کرا پی قوم کو متنبہ کیا کہ بس کیجے! ایسا نہ کیجے! آپ کی تو م کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن اسلام اس کے مقدر میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔

سے اعجاز کا ایک پہلو ہے جس کے براہ راست اور اولین خاطب تو عرب ہے ، بعدیں

آنے والے بالواسط اعجاز کے اس درجہ کے خاطب ہے ۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کے اولین خاطب

بعد والے ہے اور اہل عرب اس کے بالواسط خاطب ہے ۔ بیقر آن مجید کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو

ہمیشہ جاری رہے گا۔ جتنازیا دہ لوگ اس پرغور وخوض کرتے جا کیں گئی تیزیں ۔ سائے آئی

جا کیں گی۔ قرآن مجید نے اپنے علمی اعجازی جانب اشارہ کرتے ہوئے خالفین کو اس بات کی

وقوت دے رکھی ہے کہ اگر تہمیں اس کتاب کے آسانی کتاب ہونے میں شک ہے تو ایسی بی ایک ایک اس جسیا کلام لے آؤ۔ فلیا تو بعد دیث مثله۔

کتاب ہم بھی بنا کر لے آؤ۔ پھر سے چانے دیا گیا کہ اس جیسا کلام لے آؤ۔ فلیا تو بعد دیث مثله۔

ظاہر ہے کہ یہ بات بھی کسی کے بس کی نہیں تھی۔ اس چینے کو سالہا سال و ہرایا جا تا رہا۔ عرب اور
قریش کے ہوے رہ نہی ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں کامل کے لقب سے یاد کیا جا تا تھا۔ یہود و نصار کی

موجود ہے۔ وہ بھی ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں کامل کے لقب سے یاد کیا جا تا تھا۔ یہود و نصار کی

موجود ہے۔ ان کے علماء اور ربی بھی موجود ہے۔ ان کی درسگا ہیں اور علمی اوار ہے بھی ہے ۔ لیکن کی

کومقا ہلہ کی جرات نہیں ہوئی۔ پھی عرصہ بعد اس چینے میں شخنیف کردی گئی اور کہا گیا کہ اس جسی دس

سورتنس ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ بات بھی بار بار دہرائی جاتی رہی۔سالہاسال صحابہ کرام اس آیت مبارکہ کی تلاوت اورتحریر وتسوید میں مصروف رہے۔ پھرآخر میں کہا گیا کہاس جیسی ایک سورت ہی بنالا وُ۔ چونکہ چھوٹی سے چھوٹی سورت تین آینوں پرمشمل ہے بینی سورۃ کوڑ ۔ تو گویا بیرکہا گیا کہ ال جلیمی تین آیتیں ہی بنا کر دکھا دو۔

کیکن اس چیلنے کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ نیہ بنتے اب بھی موجود ہے۔ اور دنیا بھرکے لیے ہے، میرکہناغلط ہوگا کہ شاید دنیا کواس چیلنج کاعلم نہیں ،اس لیے کہ اب تک قرآن مجید کا ترجمه دنیا کی ۲۰۵ زبانول میں ہو چکا ہے اور قرآن پاک کاعلم رکھنے والے اور اس چیلنج کی بابت جاننے والے مشرق اور مغرب میں ہرجگہ موجود ہیں۔قرآن یاک کے ان سینکڑ وں تراجم پر مشمل کروڑوں نینے ہر جگہ موجود ہیں۔لیکن آج تک کسی بڑے ہے بڑے فلسفی ،سائنس دان ، علیم، عالم شاعرادرادیب نے اس چیلنج کوقبول کرنے کی جراءت نہیں کی۔الیں کوئی ایک مثال بھی تاریخ مین نہیں ملتی کی سی نے قرآن مجیدیا اس جیسی کوئی سورت یا کوئی آیت لکھ کراس چیلنج کا مقابلہ كرنے كى غرض سے دنیا كے سامنے پیش كى ہو۔مقابلہ كالفظ میں نے اس لیے استعمال كیا كہ مسیلمہ کذاب اپنے ماننے والوں سے کہا کرتا تھا کہاس پر بھی وی نازل ہوتی ہے، اور وہ وی کے نام پر سیجھ فضول قتم کی باتنی بیان کیا کرتا تھا۔ غالبًا اس کوبھی کسی نے ہیں مانا۔ بیربات درست نہیں ہے كمسيلمه كولوكول نے واقعی پنجبر مان ليا تھا۔ محض قبائلي عصبيت تھی جس كى وجه سے اس كے قبيله کے بہت سےلوگ اس کے ساتھ ہو گئے نتھے۔لیکن وہ کلمات یا وہ الفاظ جو وہ اپنی قوم کے سامنے نطور وی کے پیش کیا کرتا تھا' ان الفاظ کواس نے یا اس کے ماننے والوں نے بھی بھی قر آن مجید کے مقابلہ پرنہیں رکھا۔ وہ قرآن مجید کوبھی مانتا تھا کہ رہمی آسانی کتاب ہے۔ کو یا قرآن کا مقابلہ اس نے بھی نہیں کیااور نہ ایسا کرنے کی وہ جراءت کرسکتا تھا۔اس لیے کہ وہ اتناز بان دان اور نہیم تفا کہ دہ یہ بھے گیا کہ بیاس کے بس کی بات نہیں ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں بیاق ممکن ہے کہ چھے لوگ اس کوآسانی کتاب نہ مانے مول، یا اس کو کتاب ہدایت نہ بھتے ہول۔ان میں بہت سے یبودی اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ ر لیکن ایک چیز کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور بیانسانی لسانیات داوبیات کی تاریخ کا ایک بروا عجيب وغريب واقعدب كمدسول التدعلي الثدعليه وسلم كاسيخ ارشادات كرامي جن كوهم احاديث

کہتے ہیں ان کے اسلوب اور قرآن مجید کے اسلوب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہروہ شخص جس نے کچھ عرصہ قرآنی آیات اور احادیث مبار کہ پڑھی ہوں اس کو تھوڑی کی کا وش سے بید ملکہ پیدا ہوجاتا ہے کہ قرآن کے اسلوب اور حدیث کے اسلوب میں اختیاز کر سکے۔ قرآن کی آیت یا حدیث کا متن سنتے ہی اس کو پینہ چل جائے گا کہ ان دونوں عبارتوں میں سے کون کا قرآنی آیت ہا اور کون کی حدیث ہے۔ بیا کی ایس چیز ہے جو کسی اور انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ کلام کے دو مختلف انداز اختیار کرلے اور دونوں اسلوبوں میں مسلس سنس سال تک الگ کلام کر تارہے۔ دونوں کلام الگ الگ مدون ہوئی ، اور دیکھنے والے مصر کو پہلی ہی نظر میں پنتہ چل جائے کہ بیا الگ کلام ہے اور بیا الگ کلام ہے۔ بیا تمیاز ای وقت محمر کو پہلی ہی نظر میں پنتہ چل جائے کہ بیا الگ کلام ہے اور بیا الگ کلام ہے۔ بیا تمیاز ای وقت محمر کو پہلی ہی نظر میں پنتہ ہوں ۔ اگر چہ حدیث نبوی کا فصاحت اور بلاغت میں بہت او نجا مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک وشبہ اضح العرب سے ، کیکن آپ نے الیا ظو و اور اس کور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو بمیشہ بخرہ می طور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو بمیشہ بخرہ می طور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو بمیشہ بخرہ می طور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو بمیشہ بخرہ می طور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو بمیشہ بخرہ می طور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو بمیشہ بخرہ می کور پر پیش نہیں کیا۔ آپ نے قرآن مجید ہی کو بمیشہ بخرہ می کور میٹ کی دعوت دی۔

ا گاز قرآن کاسب ہے اہم پہلواس کی غیر معمولی فصاحت و بلاغت ہے۔قرآن مجید کے الفاظ کی بندش اوراس کا اسلوب ا تنام نفر د ہے کہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نداس وقت تھی اور نہ بعد کے چودہ سوسال کے دوران میں سامنے آئی ۔عربی زبان کے اسالیب بیان میں کوئی اور اسلوب اس ہے ملتا جلتا موجود نہیں ہے۔ نہ بین خطابت ہے۔ نہ نظم ہے، نہ عام اور معروف مفہوم میں نئر ہے، نہ شعر ہے۔ نہ کہانت ہے، نہ ضرب المثل قرآن مجید کا اسلوب ان سب سے الگ میں نئر ہے، نہ شعر ہے۔ نہ کہانت ہے، نہ ضرب المثل قرآن مجید کا اسلوب ان سب سے الگ ہے۔ اس سے کوئی شخص بھی بھی قرآن مجید کے اسلوب کی پیروی نہیں کرسکا اور نہ آئندہ کرسکتا ہے۔ اس لیے کہ اس اسلوب کی پیروی نہیں جا ادیب قرآن مجید کی فصاحت ہے میں اسلوب کی بیروی کی بیترین اور موز ول اور بلاغت کے درجہ کوئییں پہنچ سکتا ۔ فصاحت کے معنی ہیں کمی خاص موقع برکسی بہترین اور موز ول ترین لفظ کا استعال ، اور بلاغت سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کی عوی بندش اور ہا ہمی ترکیب سے جو مفہوم لکاتا ہے وہ اس طرح لکلے کہ بالکل حقیقت عال کے مطابق ہو۔ اس لیے قرآن مجید بہت بلیغ بھی ہے اور فصح بھی ۔ جو الفاظ فی احد ت کے نقطے نظر سے عربی زبان میں ذرا کم سمجھ جاتے بین خربان میں ذرا کم سمجھ جاتے بین خربان میں ذرا کم سمجھ جاتے بین زبان میں ذرا کم سمجھ جاتے بین خربان میں ذرا کم سمجھ جاتے ہوں بین خربان میں ذرا کم سمجھ جاتے ہیں۔

تھے۔وہ قرآن مجید میں استعال نہیں ہوئے۔

مثال کے طور پرادض کی جمع عربی زبان میں ارضین آتی ہے۔ یہ لفظ صدیث میں بھی آیا ہے اور فقہاء کے یہاں بھی بہ کثرت استعال ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ارضین کا لفظ استعال نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ لفظ (بھیغہء جمع) فصاحت کے اس اعلی معیار کے خلاف ہے جوقر آن میں ہر جگہ کھی ظرکھا گیا ہے۔ جب قرآن مجید نے سات زمینوں کا ذکر کیا تو اس کے لیے یہ اسلوب ہر جگہ کھی ظرکھا گیا ہے۔ جب قرآن مجید نے سات آسان بنائے اور آئی ہی زمینیں، و من الارض منلهن۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ زمینیں سات ہیں، لیکن اس وضاحت کے باوجود قرآن مجید نے غیر بات بالکل واضح ہوگئ کہ زمینیں سات ہیں، لیکن اس وضاحت کے باوجود قرآن مجید نے غیر معیاری لفظ استعال نہیں فرمایا۔قرآن مجید میں وہ الفاظ استعال کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت معیاری لفظ استعال نہیں فرمایا۔قرآن مجید میں وہ الفاظ استعال کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت معیاری لفظ استعال نہیں۔

قرآن مجیدی نصاحت و بلاغت کا ایک عجیب وغریب وصف بیرے کہ بیکام ایک ایک شخصیت کی زبان مبارک سے جاری ہوا جس نے بھی کی مکتب میں بیٹھ کرتعلیم نہیں پائی ہمی کی مکتب میں بیٹھ کرتعلیم نہیں پائی ہمی کی علام ایک اللہ کے سامنے زانو نے تلمذ تہ نہیں کیا ہمی ورسگاہ میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علم تشریف لیے جو تے تو عرب لوگ علیہ وسلم ایک دن کے لیے بھی کی مکتب میں بطور طالب علم تشریف لے گئے ہوتے تو عرب لوگ فوراً کہتے کہ فلال شخص سے یہ سب بچھ سیکھ لیا ہے ، اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج مغرب کے متشر قین آسمان مربی اٹھا بھی ہوتے اور یہ کہہ کہ ہم کر ہرایک کو گمراہ کررہ ہوتے کہ بیرسب بچھ وتی اللی کا شاک ہے۔ اب کو کی شخص بیروئی نہیں کرسکا تھا کہ اس فیض نہیں ، بلکہ فلال استاداور فلال مدرس کا کمال ہے۔ اب کو کی شخص بیروئی نہیں کرسکا تھا کہ اس نے خضور کو ایک نظم کی تو بیات کی اللہ تھا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علی میں تب کہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی جہاں کی انسان کے سے جھوٹا دعو کی کر نہیت فرمائی جہاں کی انسان کے سے جھوٹا دعو کی کر نہیت فرمائی جہاں کی انسان کے سے جھوٹا دعو کی کر نہیت فرمائی جہاں کی انسان کے سے جھوٹا دعو کی کر نہیت فرمائی جہاں کی انسان کے سے جھوٹا دعو کی کر نے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ عضور کو سکھانے میں اس کا یا کسی اورانسان کا بھی کوئی ہاتھ ہے۔

سیکلام جو یکا یک حضور کی زبان مبارک پر جاری ہوگیا اس میں ماضی کی اقوام کے واقعات بھی شامل تھے جو بھی ہوں کے علم واقعات اس کلام میں شامل تھے جو بھی ہم بوں کے علم میں شامل تھے جو بھی ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے میں ہوں ہے جو میں نہایت تفصیل سے دیے مرحے جو میں نہیں تھے۔ اس طرح اس کلام میں ان سوالات کے جوابات بھی نہایت تفصیل سے دیے مرح جو بہود یوں کے اکسانے پر کفار مکہ نے آپ سے کیے۔ جن میں اصحاب کہف کا واقعہ مرح ت موی

اور خصر علیہم السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ اور متعدد دوسرے واقعات شامل ہیں جن سے عرب واقعات شامل ہیں جن سے عرب واقف نہیں متھے۔قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے ان سوالات کے جوابات دیئے گئے کہ پوچھنے والوں کے پاس خاموشی کے سواکوئی جارہ کا رنہیں تھا۔

قدیم تاریخی واقعات کےعلاوہ بہت ہے مواقع پرقر آن مجید میں لوگوں کے دلول کی با تیں بھی بیان کر دی تئیں۔ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک مہم پرتشریف لے گئے جو بنو صطلق کی سرکو بی کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ وہاں شدید گرمی اور پانی کی کمی تھی۔ پانی کا صرف ا کیے چشمہ تھااور سب لوگ اس ہے پانی بھرر ہے تھے۔ایک صحالی جہجاہ بن عمر وغفاری جو حصرت عمر فاروق کے ملازم منے۔وہ یانی لینے گئے۔ان کی باری آئی اور انہوں نے یانی لینا جاہا تو ان سے چھے جوصاحب کھڑے تھے وہ ایک بہت سینیر انصاری صحابی تھے۔انہوں نے سوچا کہ اگر میں سلے یانی لے اوں تو شاید انھیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کریانی لینا جاہا۔ پہلے یانی لیات کا میں این انھیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کریانی لینا جاہا۔ اس پر حصرت عمر کے ملازم نے انہیں کہنی ہے چیجے کرنا جاہا۔ وہ انصاری صحابی گر گئے اور دونوں کے درمیان تیز جملوں کا تبادلہ ہوا۔مشہور منافق عبداللہ ابن ابی بھی قریب ہی موجود تھا۔اس نے موقع ہے فائدہ اٹھا یا اور وہاں موجود نوجوان انصار بوں کو بھڑ کانا شروع کردیا آور بولا کہ میہ مہاجر کس قدرشیر ہوگئے ہیں۔اگر میرے بس میں ہوتو میں بیکردوں اور وہ کردوں،اور پھر بولا: مدین پہنچ کرعزت والا ذلت والول کو نکال باہر کرے گا۔ وہاں ایک تمسن صحابی زید بن ارقم بھی موجود ہے۔انہوں نے میر ہات سنی اور آ کرحضور کو بتائی۔آ پ نے بعض انصاری صحابہ کو بلا کران سے فرمایا کہ سفر کے دوران میں ایسا جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ان صحابہ نے عبداللہ بن ابی سے یہ بات کی تو وہ مزیدا کڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بدتمیزی ہے بھی پیش آیا اورا بنی بات سے بھی مکر حمیا۔ ابھی اس جگہ سے روانہ بھی نہیں ہونے یائے تھے کہ حضور کروتی کے آ ٹارنمودار ہوئے۔سورہ منافقون نازل ہوئی،جس میں اللہ نتعالیٰ نے مسن صحابی زید بن ارقم کی بات کی تائید کردی حضور نے اس وفت زید بن ارتم کو بلوایا اور پیار سے ان کا کان مروژ کرفر مایا، بيح ككان نے بيج سنا تھا! بيچ ككان نے بيج سنا تھا! بيچ ككان نے بيج سنا تھا! عالبًا تين مرتبه بيه بإت ارشا دفر ما كى \_

سمی مرتبهاور بھی ایباہوا کہ منافقوں نے کوئی ہات دل بیں سوچی ادروہ قرآن مجید میں

آگئ۔ سورۃ توبہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے مواقع پرقر آن ہیں مستقبل کے بارے ہیں ہی ایک پیش کو کیاں کی گئیں کہ جب وہ پوری ہو کیں تو دنیا دنگ رہ گئے۔ ان پیشین گوئی تھی۔ اس زمانہ میں روم کی فتح کی پیشین گوئی تھی۔ اس زمانہ میں صفور گئی۔ اس خمال ان کی اس جنگ کی خبر ہیں پہنچ پر ہتی تھیں۔ مشرکین مکہ کی ہدردیاں مکہ مکر مدیس تھے۔ وہاں ان کی اس جنگ کی خبر ہیں پہنچ پر ہتی تھیں۔ مشرکین مکہ کی ہدردیاں فارسیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ آتش پر ست تھے اور مشرکین مکہ بت پر ست تھے۔ یوں ان وفول کے درمیان ایک دومرے سے اس لحاظ سے قربت تھی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی ہدردی رومیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ عیسائی تھے، نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کو مسلمانوں کی ہدردیاں اس بناء پر حاصل تھی کہ وہ نوں میں بیو قدر مشترک تھی کہ وہ آسانی نما اہب، مسلمانوں کی ہدردیاں اس بناء پر حاصل تھی کہ وہ نوں میں بیوقد رمشترک تھی کہ وہ آسانی نما اہمیں موقع پر بہت خوشی منائی اور مسلمان و سے دی اور تقریباً الکل ختم کر کے دکھ دیا۔ مشرکین مکہ نے اس موقع پر بہت خوشی منائی اور مسلمان مغموم ہوں ہے۔

اس موقع پرقرآن مجیدی بیآیت نازل ہوئی، المم. غلبت الووم ۔۔۔ان آیات شرملمانوں کو بیخوش خبری دی گئی کہ چندسال کے اندراندررومیوں کو کامیابی حاصل ہوگی، اگر چہ اس وقت وہ مغلوب ہوگئے ہیں۔اور جب انھیں کامیابی حاصل ہوگی تو اس دن سلمان بھی ابی فی کی خوثی منارہ ہو کو ہیں۔ اور جب بیآیات نازل ہوئیں اس وقت رومیوں کی فیخ کا کوئی ظاہری کی خوثی منارہ ہولی تا تعقار کیکن بی جیب بات ہے کہ چندسال کے اندراندرروئی سردار ہرقل امکان دوردور بھی نظر نہیں آتا تعار کیکن بیج بات ہے کہ چندسال کے اندراندرروئی سردار ہرقل نے فارس پر مملمہ کی امیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن سلمان یوم بدر میں کامیابی کی خوثی منارہ ہے تھے۔ ہرقل کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن سلمان فیخ ملکی مہم کی خوثی منارہ ہے تھے،اور تیسری اور آخری کامیابی اس دفت ہوئی جب سلمان فیخ ملکی مہم کامیاب واپس جارہ ہے تھے،اور تیسری اور آخری کامیابی اس دفت ہوئی جب سلمان فیخ ملکی ایمابی اور قرآن مجید میں اس بیش کوئی کے پورے ہوئے ہوئے پورے بعض سین کالفظ استعال کیا میا تھا جس کا اطلاق تین سے فوتک کے عدد پر ہوتا ہے۔ چنا نچہ پورے بغض سین کالفظ استعال کیا میا تھا جس کا اطلاق تین سے فوتک کے عدد پر ہوتا ہے۔ چنا نچہ پورے بغض سین کالفظ استعال کیا میا تھا جس کا اطلاق تین سے فوتک کے عدد پر ہوتا ہے۔ چنا نچہ پورے بغض سین کالفظ استعال کیا میا تھا جس کا اطلاق تین سے فوتک کے عدد پر ہوتا ہے۔ چنا نچہ پورے بغض سین کالفظ استعال کیا میا تھا جس کا اطلاق تین سے فوتک کے عدد پر ہوتا ہے۔ چنا نچہ پورے بغض سین کالفظ استعال کیا میا تھا جس کا اطلاق تین میں ہوگئی۔

ای طرح قرآن مجید میں ایک جگہ فرعون کے بارے میں آیا ہے، فالیوم ننجبائ بیدنئ۔۔۔، آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تا کہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشانی رہے ۔اب اس وقت فرعون کی میت تو کہیں محفوظ نظر نہیں آتی تھی۔اس لیے عام طور پر مفسرین اس آتی تھی۔اس لیے عام طور پر مفسرین اس آتی تھی۔ ایک تا ویل کی آب تا کہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ پچھلوگوں کا کی میت کوئی ہفتہ یا گئی مہینہ باقی رکھا گیا تا کہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ پچھلوگوں کا کہنا تھا کہ بدن کا لفظ عربی زبان میں زرہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، چنانچے فرعون کے مرنے کے بعد اس کی زرہ باقی رہی اورلوگ آ آگراس کو دیکھتے اور عبرت حاصل کرتے رہے کہ یہ باوشاہ کی زرہ ہے۔ گر تجی بات یہ ہے کہ یہ زرہ والی بات دل کوئیس گی۔ ہرمر نے والے کے استعال کی چیزیں باقی رہی بات یہ ہے کہ یہ زرہ والی بات دل کوئیس گی۔ ہرمر نے والے کے استعال کی چیزیں باقی رہی ہیں۔اس میں عبرت کی کوئی کالی خاص بات ہے۔

سیری کی اور کی آج ہے تقریباسویا سواسوسال قبل جب قاہرہ کے قریب کھدائی شروع ہوئی اور وہ عمارتیں کھولی گئیں جو اہرام مصر کہلاتی ہیں تو وہاں سے بہت سے قدیم مصری فرمانرواؤں کی مہتیں برآ مدہو کیں ۔مصریوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم شخص مرتا تھا تو خاص طریقہ سے مصالحہ لگا کراس کی میت کو تحفوظ کرلیا کرتے تھے۔اس میت کوایک صند دق میں رکھتے اور پھرصند دق کے اور کیے کا دری تھی ۔ پھر دیوار میں ایک طاق بنا کرصند وق اس میں کھڑا کرتے اور طاق کو سامنے سے بند کر دیتے تھے۔ اس طرح بے شامیتیں ہزاروں سال سے محفوظ تھیں ۔مسلمانوں نے اپنے دور عکومت میں نہ بھی اس چیز پر توجہ دی اور نہ بھی کھول کر دیکھا کہ ان بلند و بالاعمارتوں کے اندر کیا

جب دنیائے اسلام پرمغربی ممالک کا غلبہ ہواتو چونکہ ان کوآ ٹارقد یمہ ہے بہت دلچہی ہے اور دہ ایسے قدیم آٹار کی تحقیق اور حضریات میں بہت دلچہی لیتے ہیں اس لیے انہوں نے اہرام مصرکو بھی کھولا اور وہاں موجود مردہ لاشوں کو کھنگالا۔ چنانچہ جب انہوں نے جبتی کی اور ان طاقوں کو کھولا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو مصرکی تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ای دوران میں جب ایک میت ہے۔ جوایک طویل عرصہ غالبًا جب ایک میت ہے۔ جوایک طویل عرصہ غالبًا حسال مصرکا فرماز وار ہا۔ جب زمانہ کا اندازہ کیا جمیا تو بیدوہ زمانہ لکلا جب حضرت موئی علیہ

السلام مصریس موجود تھے۔ بھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو پنہ چلا کہ اس تے جسم پر پوری طرح نمک لگا ہوا ہے۔ اس سے ماہرین نے بیہ خیال خاہر کیا کہ بیسمندر میں ڈوب کر مراہ اور فرو بنے دو بین نمک ہے ہا تھ سمندر کا نمک بھی اندر چلا گیا ، اور بیرہ بن نمک ہے جو میت کے جسم سے نکل نکل کر باہر آتار ہا اور یوں میت کے جسم پر باہر بھی لگارہ گیا۔ گویا پورے طور پر بیٹا بت ہوگیا کہ بیدونی فرعون ہے جس کے ڈو بنے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جس کے جسم (بدن) کو محفوظ رکھے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ فرعون کی بیمیت آئی بھی قاہرہ کے بجائب گھر میں موجود ہے۔ اور دیکھنے والے اس کو دکھ کر عبر سے صال کرتے ہیں۔ اس طرح فالیوم ننجیك ببدنك والی بات بچ ثابت ہوگئی۔

قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلویہ ہے کہ قرآن مجید میں کی ایسے بیانات آئے ہیں جن کے بارے میں ہارے دور کے بعض لوگول نے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے اور مستشرقین نے بھی ان پر بہت سے اعتراضات کا طوفان اٹھا یا ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ بات جو قرآن مجید میں آئی ہےوہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پرایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور نصاری کہتے ہیں کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں ۔اب عیسائیوں کے بارے میں توسب جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔لیکن یہود یوں کے بارے میں بیسوال پیدا ہوا كهوه توحصرت عزمي عليه السلام كوالله كابيثانهين مانيتة ،اورنه بي يهود يون كي كسي كتاب بين بياكها ہے کہ عزیرِ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔نہ بی آج کل کے یہودی اس بات کوتنلیم کرتے ہیں کہ يهود يون كالمجهى ميعقيده رباهو وجب يهلى دفعه بياعتراض سامنيآ يا تؤمسلمان علماء ميس ييعض حضرات نے اس اعتراض کا میرجواب دیا کہ جس زمانے میں میآیت نازل ہوئی تھی اس زمانہ میں یہود بول میں ایک شخص فنجاص نے میدعویٰ کیا تھا۔ پھھاور حصرات کا کہنا ہے کہ یہود بوں میں ایک فرقه پایا جاتا تفاجوحضرت عزیر کوالله تعالی کا بیٹا مانتا تھا۔امام رازی اور دوسر ہے متعد دمفسرین نے غالبًا خود الل كتاب كى روايات كى بنياد يرلكها بيك كه جب حضرت عزير عليه السلام في مم شده تورات دوبارہ اپنی یا دواشت ہے لکھوا دی تو بہودی اس بران کے بہت شکر گزار ہوئے اور ان کی عظمت كاعتراف مين ان كوالله كابيا كمني كلير

مغربی علماءعمو ما مسلمانوں کے اس بیان کی کہ بہود بوں میں ایک فرقہ حضرت عزبر کو الله كابياً مانتا تھا بير كه رير ديد كرتے ہيں كه ايبا كوئى فرقه بھى بھى موجود نہيں تھا۔مسلمان مفسرين نے اس کا جواب الجواب میددیا کہ اگر بہودیوں میں ایسا کوئی فرقد موجود ندر ہا ہوتا تو بیڑب اور خیبر وغیرہ کے یہودی ضروراس آیت پراعتراض کرتے اور لازما کہتے کہ میہ بات ان سے غلط طور پر منسوب کی جارہی ہے۔ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں ایسافرقہ موجود تھا۔ یہ واقعی برواوزنی اورمعقول جواب تھا۔لیکن چونکہ مغربی مصنفین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کیے انہوں نے سرے سے میر بات ہی مانے سے انکار کر دیا کہ مدین اور خیبر وفدک میں یہودی یائے جاتے تھے۔اب انہوں نے بیردعویٰ کرنا شروع کردیا کہ مدیندمنورہ اوراس کے شال کی بستیوں میں جو یہودی رہتے تھے وہ اصل میں یہودی تھے ہی نہیں ،اور بید کہ عرب میں بھی یہودی آباد ہی نہیں ہوئے۔ جب انہیں یا دولایا گیا کہ بوری اسلامی تاریخ میں اور خاص طور پر قبل از اسلام اورصدراسلام میں عرب کی تاریخ میں مدینہ کے یہود بوں کامفصل اور مسلسل ذکر ملتا ہے تو انہوں نے بیدعویٰ کرڈ الا کہ بیلوگ ویسے ہی اسنے آپ کو یہودی کہتے تھے۔اصلاً وہ یہودی نہیں تھے۔ بلکہ یہود یوں کے ساتھ میل جول ، شادی بیاہ اور شجارت وغیرہ کرنے کی وجہ سے یہودی مشہور ہو مسئے تھے۔اور انہوں نے یہود بول کی عادات اپنالی تھیں۔لہذاان کی طرف سے قرآن پاک کے اس بیان پراعتراض نہ کرنااس ہات کی دلیل نہیں ہے کہ بیہ بات یہود یوں کے ہاں قابل قبول تھی۔ان اعتر اضات کے بہت سے جوابات مسلم علماء دینے رہے۔لیکن بھی بھی مغربی علماء نے ان جوابات سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ بدستوراعتر اضات کرتے رہے۔

آج ہے ۵۳ سال قبل اردن کے علاقے میں بڑا عجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔

Dead Sea جس کو بحرمیت (یا بہر مردار) بھی کہتے ہیں اس کے ایک طرف بہاڑ ہے اور بہاڑ کے افتتام پر بحرمیت شروع ہوجا تا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی صدودشروع ہوجا تا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی صدودشروع ہوتا ہیں جس پر اب اسرائیل نے قبضہ کردکھا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سام گاؤں تھا۔ وہ روزانداس جگدائی بحریاں جرایا کرتا سام گاؤں تھا۔ وہ روزانداس جگدائی بحریاں جرایا کرتا تھا۔ ایک روزوہ اپنی بحریاں جراتا جراتا بہاڑ کے اوپر چلا گیا اورشام تک وہاں بکریاں جراتا رہا۔ جب واپس جارہا تھا تو آیک بکریاں جراتا ہے اس ایک غار

وکھائی دیا۔اس نے سوچا کہ شاید بحری عار کے اندر چلی گئی ہے۔ بحری کو بلانے کے لیے اس نے اوا دی تو اندر سے بحری کی آ واز آئی۔ وہ عار کے اندر داخل ہوگیا۔ وہ عار کے اندر چا گیا اور بحری بھی آگے گئی گئی۔ جب خاصا اندر چلا گیا تو اسے بچھاند ھیر اسامحسوس ہوا۔ یہا ٹی بحری بھی آگے آگے چلی گئی۔ جب خاصا اندر چلا گیا تو اسے بچھاند ھیر اسامحسوس ہوا۔ یہا ٹی بحری بچھوڑ کروا پس آگیا اور ساتھ بی اور ساتھ لیا گیا۔ جب وہ اندر واغل ہوا اور بحری کو ساتھ لانے رگا تو اس نے لیے کوئی شخ یا الائین بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب وہ اندر واغل ہوا اور بحری کو ساتھ لانے رگا تو اس نے ویکھا کہ عار کے اندر مٹی کے بہت سارے بڑے برے بڑے گڑے دیر کھے ہوئے ہیں۔اس کو یہ خیال ہوا کہ شاید بیکوئی پرانا فرا نہ ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک ملکے ہیں ہاتھ ڈالا تو اس ہیں پرانے کاغذاس طرح لیٹے ہوئے رکھے ہوئے سے بھیے طو مار لیٹے ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک کو چھٹرا وہ بھی بھٹ گیا، دوسرے کو چھٹرا وہ بھی بھٹ گیا۔ ہر ملکے ہیں ایسے ہی طو مار بھرے ہوئے ہوئے وہ وہ ایک کوئی خرانہ وفن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خرانہ وفن ہے۔ بہت سے گاؤں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خرانہ وفن ہے۔ بہت سے گاؤں والے وہاں کوئی خرانہ گوٹ کی کوشش کی جس کے تیجہ ہیں بہت کاغذ بھٹ گئے۔

اتفاق سے وہاں ماہرین آ ٹارقدیمہ کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جو چند مغربی ماہرین پر مشمل تھی۔ جب انہیں بیقصہ معلوم ہوا تو وہ بھی وہاں پنچ اوران میں سے بہت سے کاغذات اور کتابیں چرا کر لے گئے۔ مقای حکومت کو جب ان کی اس حرکت کا پنہ چلا تو انہوں نے انہیں روکا اور بیتمام کاغذات اور کتابیں سرکاری قضہ میں لے کرایک مرکز میں رکھ دیں اور ماہرین کی ایک ٹیم منقرر کی کہوہ کاغذوں اور طوماروں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ رید کیا کتابیں ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں اور کس نے کھی ہیں اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان آ ٹارود ستاویز ات کا جو حصہ مغربی ماہرین لے اور کس نے کھی ہیں اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان آ ٹارود ستاویز ات کا جو حصہ مغربی ماہرین کو مرک عظوم اور ندا ہب کے ماہرین کو ملک سے تھا ہوگی بہت بردا کتب خانہ تھا جو کسی بلوایا گیا۔ انہوں نے بھی ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ بیا یک بہت بردا کتب خانہ تھا جو کسی بردے بیسائی عالم کی ملک سے تھا۔ وہ عیسائی عالم اس زمانہ بیں تھا جب عیسائیوں پر مظالم ہور ہے تھے اور یہود یوں کی حکومت تھی۔

میر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ۱۰۰۰ ۱۰۰۵ سال بعد کا داقعہ ہے۔ بیلوگ اہل ایمان اور صاحب تو حید نتھے۔ جب ان پر مظالم ہوئے تو بیا پنا کھریار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔اس خاند کے مالک عالم کوخیال ہوا کہ کتابوں کا یہ تیمی ذخیرہ لوگ ضائع کردیں گے۔اس لیے وہ اس ذخیرہ کوغار میں چھپا کر چلا گیا کہ اگر زندگی بچی تو واپس آ کر لےلوں گا۔اس کے بعداس کو واپس آنے اور اپنے کتب خانہ کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یوں یہ کتب خانہ کم وبیش اٹھارہ سوسال وہاں غاروں میں محفوظ رہا۔ گویا تقریباً سن ۱۰۰ یا ۵۰ اعیسوی سے یہ کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔

کوئی پونے دو ہزارسال پہلے کے لکھے ہوئے بیذ خار قدیم عبرانی اورسریانی زبانوں میں سے ان میں سے ایک ایک کرکے چیزیں اب شائع ہورہی ہیں۔ پھے چیزیں اردن میں شائع ہورہی ہیں۔ پیلے گام کے لیے ہوئی ہیں اور پھا گریزی زبان میں پورپ میں شائع ہورہی ہیں۔ پینیکواس عظیم کام کے لیے پید دے رہی ہے۔ ان میں سے پھے جھے جو ۱۹۱۰ یااس کے لگ بھگ شائع ہوئے سے ان میں ایک پوری کتاب ہے جو عالباً کسی عیسائی عالم کی کسی ہوئی ہے۔ اس کا پچے حصہ بہودیوں کی تردید میں ہو حضرت عزیر علیہ السلام کواللہ تعالی کا میٹا مانے میں ہے۔ خاص طور پر ان یہودیوں کی تردید میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کواللہ تعالی کا میٹا مانے سے ۔ کام میں اس عقید ہے کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اور اس مشر کا نہ تقیدہ پر ان یہودیوں کوشرم دلائی گئی ہے اور اس مشر کا نہ تقیدہ پر ان یہودیوں کوشرم دلائی گئی ہے اور انسان سے ۔ وہ اللہ تعالی کے بیٹے کیے میس ہو سکتے ہیں؟

محویااسلام سے بہت پہلے کا یہود یوں کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ،عیسائیوں کا محفوظ کیا ہوا اور اال مغرب کا چھا پا ہوا ایک مسودہ مل گیا کہ جس سے بیٹا بت ہوگیا کہ اس زمانہ میں یہودیوں میں ایک فرقہ ایسا موجود تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ فرعون کے وزیروں میں ایک ہامان بھی تھا۔ یہود یوں کے کسی لٹریجر سے اس بات کی تا ئیز ہیں ہوتی تھی کہ ہامان بھی فرعون کا کوئی ہمرازیاوزیر تھا۔ دستیاب قدیم مصری ادب ہے بھی اس بات کی تا ئیز ہیں ہوتی تھی۔ مغر فی مفکرین نے اس پر ایک طوفان اٹھادیا اور کہا کہ یہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ جب یہ بات پھیلی تو مسلمان اہل علم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ۔ لیکن آج سے بچھ سال قبل جب مصر سے وہ وستاویز ات تکلی شروع ہوئیں اور قدیم فراعنہ کے ہار ہے ہیں ساری معلومات بھی ہوکر سامنے آنا شروع ہوئیں تو آج سے ہوئی میں اور قدیم فراعنہ کے ہارے ہیں ساری معلومات بھی ہوکر سامنے آنا شروع ہوئیں تو آج سے بچھ عرصہ قبل آیک میت دریا فت ہوئی جس کے تا بوت پر پوری تفصیل کھی ہوئی تھی کہ یہ کون شخص

ہے اور کس زمانہ کا شخص ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہامان ہے اور بیراس دور کا ایک بہت بااثر انسان تھا۔ اور بیاس زمانے میں تھا جس میں فرعون مصر کا حکمر ان تھا۔ اس سے قرآن کے اس بیان کی بھی تھدیق اور تائید ہوگئی۔ ایسی اور بھی مثالیس ہیں کہ مغربی اہل علم نے قرآن مجید کے بیان کی میان کو مانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں ایسے شواہد مل گئے جن سے قرآن مجید کے بیان کی خود بخو دتھدیق ہوگئی۔

ایک اور چیز جوقر آن مجید کی فصاحت اور بلاغت میں بڑی معنویت رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے صاحب کمال کا سارا کلام بکہاں نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے اور بڑے سے بڑے صاحب کمال کا سارا کلام بکہاں نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے اور برے اور برے بالا بعض بہت بلنداور بعض بہت گرے ہوئے جملے ملتے ہیں۔ جو کی اعتبار سے بھی معیاری نہیں ہوتے۔ بی حال شعراء کا ہے۔ ان کے ہاں بھی بہت کم اشعار بہت او نچے پایہ کے ہوتے ہیں۔ بڑے شعراء کے بارہ میں بیتھرہ کیا گیا کہ بلندش بغایت بہت او نی بیت ہے ہوئے والے سے براہ میں بیتھرہ کیا گیا کہ بلندش بوجاتا بلند، پستش بغایت بست۔ اس کے برعس قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو اول سے لے کرآخر تک اپنے اس معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پڑھنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ کلام کہاں زیادہ او نچا ہے۔ بہاں تک کہ احادیث میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ وہاں زیادہ بلند بایہ خطبات کی نشان دہی کرنا آسان ہے۔

ایک اور پہلو، اعجاز قرآن کا، قرآن مجید کی حیرت انگیز تا خیرہے۔ کسی اور کتاب میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی جوقرآن مجید میں نظرآتی ہے۔ یہ ایک ایک کتاب ہے جس کے ایک ایک جملے بلکہ ایک ایک ایک افظ نے انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ انسانوں کے نظریات، عقائد حتی کہ لہاس اور طور طریقے تک بدل دیے ہیں۔ ایسی کوئی اور کتاب تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ چاہے وہ ادبی ہویا غیر ذہبی۔

ا کاز القرآن کا ایک اورانهم پہلویہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم ، اوراس کا پیغام اتناوسیے اورات کا پیغام اتناوسیے اوراتناہمہ کیرہے کہ کی اور کتاب کواس کا ہزارواں بلکہ لاکھواں حصہ بھی نہیں حاصل ہوا۔ مسلمانوں کی چودہ سوسالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قرآن مجید کی محدود نصوص کی بنیاد پر لا متنائی احکام اور اصول و تواعد نکلتے ہے آرہے ہیں۔ اور ابھی تک بیسلسلہ جاری ہے۔معانی و مطالب کے سوتے ہیں کہ مسلسل بہتے ہے جارہے ہیں لیکن بیسمندر ہے کہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ دنیا کی ہر

کتاب کی ایک مدت ہوتی ہے۔ ہر تحریر کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تھوڑے وصے بعد یہ کتابیں اور تحریر یں پرانی ہوکر آٹار قدیمہ میں جلی جاتی ہیں۔اخبار شام تک ردی ہوجا تا ہے۔ویگر کتابیں چند سال یا چند عشروں یا زیادہ سے زیادہ ایک آ دھ صدی کے بعد بے کار ہوجاتی ہیں۔قرآن مجیدوہ واحد کتاب ہے جو ہروقت اور ہر لمحد زندہ ہے۔

آن کتاب بزنده قرآن تحکیم تحکیم تحکیم تحکیم تحکیم تحکیت اولا بزال است و قدیم

آج بھی اس وقت بھی روئے زمین پر ہزاروں مفسرین قرآن موجود ہیں۔اور لاکھول قرآن مجید کے طالبعلم ہیں۔ہرجگہ ہرمحفل سے درس قرآن سننے والا اس کی آیات کے نئے معانی اور اس کے الفاظ سے نئے مطالب کا ہدیہ لے کر اٹھتا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں ممکن نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلویہ ہے کہ اس میں انسانی ضرور بات کی تکیل کا لا متناہی سامان موجود ہے۔ انسانوں میں جولوگ فلنے سے دلچپی رکھتے ہیں ان کوفکری راہنمائی اس کتاب سے مل رہی ہے۔ جولوگ معاشیات سے دلچپی رکھتے ہیں ان کواپنے مسائل کا طل اس کتاب سے مل رہا ہے۔ جولوگ سیاسیات یا قانون سے یا کسی بھی ایسے پہلوسے دلچپی رکھتے ہیں جوانسان کی فلاح وصلاح کے لیے تاگز ہر ہے۔ اس پہلو کے بارے میں قرآن مجید کی راہنمائی اس طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا کہ آب ذمن م کا چشمہ جاری ہے۔ جو بھی فتم نہیں ہور ہا۔ اس سے کہیں وہ فتم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس سے کہیں زیادہ قرآن مجید کا چشمہ جاری ہے۔ ہیں۔ لیکن وہ فتم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس سے کہیں زیادہ قرآن مجید کا چشمہ جاری ہے۔

ایک آخری چیز جوہم سب جانے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تھوڑ اتھوڑ الرکے نازل ہوا اور ۲۳ سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔ اس عرصہ میں شاذ و نا درہی شاید بھی ایسا ہوا ہو کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ و کہ مرضی ہے جو ہدایات دینی چاہیں وہ دی ہوں بلکہ ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب کوئی و سوال پریا ہوا اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہو کیں۔ سی نے کوئی اعتراض کیا اس کا جواب قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسکلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسکلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ فرا اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ فرا اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ فرا اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ کوئی اور مسکلہ پیدا ہوا۔ اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ فرا اس کا حل قرآن مجید میں نازل ہوا۔ فرا اس کا حل تو سوال پیدا ہوا کہ ان کا کیا کریں۔ فورا

قرآن مجید کی آیات نازل ہوگئیں۔ مال غنیمت حاصل ہوا تو سوال اٹھا کہ اس کی تقسیم کیسے کریں۔
اس پر سورہ انفال کی آیات نازل ہوگئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کار دیہ کیسا ہونا چاہیے تھا،
اس پر آیات نازل ہو کیں۔ حالات پیدا ہوتے جارہے تھے اور جوابات نازل ہوتے جارہے تھے۔ سیر جوابات خضور کے وادھر رکھواور فلاں تھے۔ سیر جوابات حضور کے قرآن مجید میں مختلف جگہ رکھوائے کہ فلاں آیت کو ادھر رکھواور فلاں آیت کو ادھر رکھو۔

جب بیسارا قرآن مجید کمل ہوکرسا منے آگیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی واضی تنظیم اور اندرونی ترتیب اب خود ایک مجزہ ہے۔ جیسے آپ کے پاس چیس کی دس ہیں فرھیریاں مختلف رنگوں کی رکھی ہوں اور ۲۳سال تک آپ لوگوں کے مطالبہ پران ڈھیروں میں سے تھوڑی کنکریاں اٹھاتے رہیں اور کسی کو مسلسل سے ہدایات و بیتے رہیں کہ ایک تھی ڈھیری کی ادھر رکھیں اور ایک مٹی ڈھیری کی ہادھر رکھیں کہ میں مرف ایک یا دو ہی کنگریاں رکھوادیں ۔ اور چوتھائی معدی بعد جب سے ساری ڈھیریاں ختم ہوجا کیں تو ایک کھیل اور بھر پور خوبصورت نقشہ سا منے آجائے ۔ ای طرح جب سے ساری ڈھیریاں ختم ہوجا کیں تو ایک کھیل اور بھر پور خوبصورت نقشہ سا منے آجائے ۔ ای طرح جب سے ساری ڈھیریاں ختم ہوجا کیں تو ایک کھیل اور بھر پور خوبصورت نقشہ سا منے آبیا کی شکل سامنے آئی جو صن و جمال کا ایک بجیب وغریب مرقع تھی اور نظم اور تر تیب کا ایک موزائیک کی شکل سامنے آئی جو صن و جمال کا ایک بجیب وغریب مرقع تھی اور نظم اور تر تیب کا ایک انتہائی حسین نمونہیں۔

قرآن مجید کی ہر چیزا نی جگہ محفوظ ہے۔ عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ عربی تواعد بھی محفوظ ہے۔ عربی تواعد بھی محفوظ ہی یں۔ دنیا میں زبانیں بٹتی رہتی ہیں۔ ان میں تبدیلی کاعمل جاری رہتا ہے۔ قواعد بدلتے رہتے ہیں محاور سے ادر روز مرہ بدلتے رہتے ہیں۔ نزول قرآن کے زبان کی سب زبانیں یا مٹ چکیں یابدل کر بچھ سے بچھ ہوگئیں۔ صرف عربی زبان اس ہے متنا ہے۔ یہ خودا بی جگہ ایک اعجاز ہے۔

جیے جیے وقت گزرتا جائے گا اعجاز القرآن کے نئے نئے پہلوسا منے آتے جائیں کے۔ یہاں تک کہلوگ کوائی دیں گے کہ یہی کتاب برخق ہے۔ حضوہ کے کلام یعنی حدیث میں مجمی آپ کو گھے گا کہ مید حصد زیادہ زوردار ہے۔ اوروہ حصد زیادہ اثر انگیز ہے۔ یہ فرق حضور کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں میرفرق نہیں ہے۔ اور اس میں ایک ہی سطح ہے فصاحت اور بلاغت کی۔

آبی سے پھے سال قبل مصر کے ایک مسلمان طالبعلم پیرس کی ایک یو بنورش میں تعلیم

پارہے تھے۔ وہاں ایک مسترق ان کا استاد تھا۔ اس نے ایک دن ایک مسلمان طالب علم سے
پوچھا: کیا تم بھی یہ بچھتے ہو کہ قرآن مجید ایک مجزہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! بالکل یہی بچھتا
ہوں۔ اس نے کہا کہتم جیسے پڑھے لکھے آدی کو جو یہاں یا کسی بڑی یو نیورٹی میں زرتعلیم ہوتم کوتو
ہوں۔ اس نے کہا کہتم جیسے پڑھے لکھے آدی کو جو یہاں یا کسی بڑی یو نیورٹی میں زرتعلیم ہوتم کوتو
کم اذکم بینیں کہنا جا ہے۔ مسلمان طالبعلم نے اسے سمجھانا چاہا، اور سمجھانے کی غرض سے اس کے
سامنے ایک تجویز رکھی۔ وہ یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ۲۵٬۲۰ لوگ جوعر بی زبان سے واقف ہیں
مامنے ایک ایسے مضمون کوئر بی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوقر آن مجید ہیں بھی بیان ہوا ہے۔
وہ مستشرق جو بہت بڑا عربی داں تھا اس بات کے لیے تیار ہوگیا اور ان سب نے قرآن مجید کی اس
آیت کو نتی کیا۔ یوم نقول لحمد مل امتلات و تقول ہل من مزید۔ جس دن جہنم سے کہا
جائے گا کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا ابھی اور پھے ہے؟

ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی عربی میں اس مضمون کو بیان کیا۔ کسی نے کہا جھنم کبیرة حداً کسی نے کہا، جھنم و اسعة جدا، کسی نے لکھاجھنم لن تملا ۔ لینی مضمون بیربیان کرنا تھا کہ جہنم کی وسعت بہت زیاوہ ہے۔ سب لوگوں نے اپنی پوری پوری زبانی دانی خرج کردی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی بیآ بیت سامنے رکھی اور بتایا کہ اس مضمون کو جس انداز سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ سب نے بالا تفاق تلیم کیا کہ قرآن مجید کے اس اسلوب کا مقابلہ مکن نہیں ہے۔

## Marfat.com

علوم القرآن سے مراد وہ تمام علوم و معارف ہیں جوعلاء کرام اور مفسرین اور مفکرین ملت نے گذشتہ چودہ سوسال کے دوران ہیں قرآن مجید کے حوالہ سے مرتب فرمائے ہیں۔ ایک اعتبار سے اسلامی علوم وفنون کا پورا ذخیرہ قرآن مجید کی تفسیر سے عبارت ہے۔ آج سے کم وہیش ایک ہزارسال قبل مشہور مفسر قرآن اور فقیہہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے علوم وفنون ہیں ، جن کا انہوں نے اس وقت اندازہ سات سو کے قریب لگایا تھا 'وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسط سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شرح ہیں ، اور سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شرح ہیں ، اور سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرآن مجید کی شرح ہیں ، اور سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرآن مجید کی شرح ہیں ، اور سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرآن مجید کی شرح ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے سارے علوم وفنون علوم القرآن کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اسلام سے وابستگی کا بھی بہی تقاضہ ہے، وحدت علوم کا منطق بتیجہ بھی بہی ہے، اور وحدت فکر اور تصور وحدت کا بنات کا بھی بہی تمرہ ہے کہ سار ہے علوم وفنون کو قر آن مجید سے وہی فسیست ہوجو چول کو اپنی شاخوں سے ، شاخوں کو اپنے شنے سے اور شنے کو اپنی جڑ سے ہوتی ہے۔

یکی وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لئے گذشتہ ساٹھ سر سال سے اہل فکر و دانش کو شاں ہیں۔ یہ وہ کوشش ہے جس کو آج تمام عصری علوم کو اسلامی بنانے لینی Islamization of وہ کوشش ہے جس کو آج تمام عصری علوم کو اسلامی بنانے لینی knowledge کی اصطلاح سے تعبیر کیا جا تا ہے ، آج مسلمانوں کے پاس رائج الوقت تمام علوم وفنون اکثر و بیشتر مغربی ذرائع ومصاور سے پہنچے ہیں۔ ان سب علوم کی اساس اور ان سب علوم کی اساس اور ان سب نظریات کی شان ایک غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے۔ غیر اسلامی نظریات وتصورات اور لا دینی افکار واساسات پر ان سار سے علوم وفنون کا ارتقاء ہوا ہے۔

یمی و جہ ہے کہ قرآنی علوم وفنون میں اور دور جدید کے مغربی علوم وفنون میں بہت ہے۔ مقامات برایک تعارض اور تناقض محسوس ہوتا ہے۔ جدید تعلیم یا فتہ ذہن جومغربی علوم وفنون کی تعلیم پاکر مغربی ثفافت و تہذیب کے ماحول میں تیار ہواہے وہ بہت سے ایسے تصورات کوا یک منطقی اور بدیمی نتیجے کے طور پر قبول کر لیتا ہے جو قرآن مجید کی نگاہ میں سرے سے نا قابل قبول ہیں۔ ای طرح سے بہت می الیمی چیزیں جو قرآن مجید کی نظر میں بدیبیات میں شامل ہیں اور جن کو ماضی میں ایک صاحب ایمان شخص اصول موضوعہ کے طور پر قبول کر لیتا تھا اور آج بھی ایک مسلمان کو انہیں قبول کرنا چاہیے وہ دور جدید کے نظریات اور تصورات کی روشنی میں مشکوک ، مشتبہ اور نا قابل قبول یا کم از کم قابل بحث و تکرار قراریا تے ہیں۔

اس لیے جب ہم علوم القرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دودائر ہے ہوتے ہیں۔ ایک نسبتا تک اور چھوٹا دائرہ وہ ہے جس میں وہ علوم اور فنون شامل ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن مجید کی تفسیر اور فہم سے ہے، جس پرآج بات ہوگی۔ علوم القرآن کا ایک اور نسبتا وسنتا ور بردا دائرہ بھی ہے، اور وہ دائرہ اتنا بردا ہے کہ اس میں انسان کی وہ تمام فکری کاوشیں شامل ہیں جن کی سمت درست ہواور جن کی اساس صحیح ہو۔ بیوہ دائرہ ہے جس میں آئے دن نئے نئے علوم و معارف شامل ہور ہے ہیں، اور جن میں سلسل اضافہ ہور ہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس دائرے میں ہروہ چیز شامل ہور ہے ہیں، اور جن میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس دائرے میں ہروہ چیز شامل ہے جس سے مسلمانوں نے اپنی فکری اور علمی سرگرمیوں میں کام لیا ہو، اور جوقر آن مجید کے بتائے ہوئے تصورات کے مطابق ہو، اور اس کی بنیا دی تعلیم سے ہم آ ہنگ ہو۔

جب مسلمان اپ تمام موجوده معاشرتی اورانسانی علوم کواز سرنو مدون کرلیس گے تو پھر
وہ ای طرح ہے قرآن بنی میں مددگار ثابت ہوں گے جس طرح ماضی میں مسلمانوں کے معاشرتی
اورانسانی علوم نے قرآن بنی میں مدودی مسلمانوں کا فلسفہ اور تاریخ اپنے زمانہ میں اسلا می نظریہ
اور اسلامی تعلیم کے فروغ میں مدو معاون ثابت ہوا۔ جب آج کا اصول قانون، آج کی
سیاسیات، آج کی معاشیات اور آج کے دوسر بہتمام علوم اسلامی اساس پراز سرنوم تب ہوجا کیں
سیاسیات، آج کی معاشیات اور آج کے دوسر بہتمام علوم اسلامی اساس پرازسرنوم تب ہوجا کیں
میں بہتر اس وقت لیک بار پھر ان سب علوم کی حیثیت قرآن مجید کے فاوم اور قرآن بنی کے آلات ہو
وسائل کی ہوگی ۔ اس وقت یہ علوم اس تصور حیات اور نظر سے کا نزات کو فروغ دیں مے جوقرآن مجید
نے دیا ہے۔ اس وقت یہ علوم قرآن مجید کی تہذیبی اقد ارکونمایاں کریں می اور اس تصور کی بنیا و پر
مزید نے علوم اور فنون کو جنم ویں می جوقرآن مجید میں ملتا ہے۔

آج کی منتکوکا مرکز صرف بہلا دائرہ ہوگا۔اس لیے کہ بیان علوم اور فنون کا دائرہ ہے

جن کا قرآن مجید کی تفییر سے براہ راست تعلق ہے۔ ان علوم ومعارف کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ لیکن وہ اپنے اندرایک خاص طرح کی محدودیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان فنون میں ہے کی ایک خاص فرح ہی محدودیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان فنون میں ہے کی ایک خاص فن میں توسیع تو ہو گئی ہے، لیکن نئے علوم اور نئے فنون کے ہتم لینے کے امکا نات اس دائرہ میں نہیں نہیں نہیں کہ مراہ راست مطالعہ اور تفییر کے لیے جن امور اور معاملات برغور کرنے کی ضرورت ہے ان پر بہت تفصیل کے ساتھ انکہ اسلام نے کلام کیا ہے، اور اب بہت تھوڑے بہلوا ہے رہ گئی ہات ہی جاسے موجودہ دلائل میں توسیع اب بہت تھوڑے بہلوا ہے رہ گئی ہات ہی جاسے کی جاسے موجودہ دلائل میں توسیع تو ہوگئی ہے، اور موجودہ افکار میں مزید گہرائی تو بید ابوسکتی ہے کی کست سی الذات نئ فکر کو پیش کرنے کا امکانی یہاں بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم القرآن کے اس دائرہ میں توسیع اور اضافہ اب بہت کم ہوتا ہے۔ شاید صد بھی ایک آدھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جو اس اضافہ اب بہت کم ہوتا ہے۔ شاید صد یوں میں ایک آدھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جو اس باب میں کوئی بالکل نی طرح ڈال سکے، وہ بھی ایک آدھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جو اس باب میں کوئی بالکل نی طرح ڈال سکے، وہ بھی اسے تو از اور کشرت سے نہیں ہوتا۔

ان علوم القرآن میں وہ چزیں شامل ہیں جن کا تعلق نزول قرآن کی کیفیت،اس کی تاریخ اور مراحل تدوین،اس کے طریق کار،اس طریق کار کی حکمت اور مصلحت ہے۔اس کے علاوہ قرآن مجید کے جمع و تدوین کی تاریخ،اس کی آیات اور سورتوں کے انداز نزول، مقام نزول اور حالات نزول جن کے لیے جامع اصطلاح علم اسباب نزول ہوئی ہوں۔اس سے مراد وہ واقعات یادہ صورت حال ہے جن میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا آیات نازل ہوئی ہوں۔اسباب نزول کی ایمیت این جگر مسلم ہے۔

تر تیب بزولی کی اس اعتبار سے بھی بے حداہمیت ہے کہ اس سے احکام کے ارتقاء کو سیجھنے میں بزی مدملتی ہے۔ قرآن مجید میں کس طرح تدریج سے کام لے کر ہدایت اور راہنمائی کی اس قدریج کے عمل کو بیجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات اور سورتوں کے بارے میں تر تیب بزونی کا علم ہو۔ پھر یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ کوئ کی آیت کی ہاور کوئ کی مدنی۔ اس لیے کہ کی دور میں اور تھی ہوں ور میں اور تھی اور مدنی دور میں اور تھی کی سورتوں میں بیش اور تھی اور مدنی دور میں اور تھی کی سورتوں میں بیش آیات ایس ہیں جن کا مفہوم بیجھنے کے لیے آئیس مدنی سورتوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کی سورتوں میں بیشتر جگہوں پر میضمون بیان ہوا ہے۔ است علیہ م ہمصیطر۔ آپ آن پڑھیکیدار مورتوں میں بیشتر جگہوں پر میضمون بیان ہوا ہے۔ است علیہ م ہمصیطر۔ آپ آن پڑھیکیدار نہیں مانے تو نہ مانیں۔ یہ کو یا اظہار براءت ہے ان نہیں ہیں، لیخی آگر وہ مانے بی تو نہ ایس اور آگر نہیں مانے تو نہ مانیں۔ یہ کو یا اظہار براءت ہے ان

ضدی مشرکین ہے جو تبول اسلام کے لیے تیار نہیں تھے۔ کین جب رسول الله صلی الله علیہ وسلی مدید منورہ قریف لے گئے اور سلمانوں کا ایک الگ معاشرہ وجود میں آگیا اور ایک الگ اسلالی کو مدید منورہ قریف لے گئے اور سلمانوں کا ایک الگ معاشرہ وجود میں آگیا اور ایک اللالی کا نون نافذ العمل ہوگیا تو اس وقتی اسلام تا نون نون کے بارے میں بنہیں کہا جا سکتا تھا کہ انویا نہ ہانو۔ اب صور تحال بیقی کہ آپ نظر بہا اسلام پر ایمان رکھیں یا نہر کھیں اس کی تو غیر مسلموں کو اجازت تھی بھین قانون اور نظام شریعت گا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ قانون تو رہاتی نظام تھا وہ سب کو لاز آ ماننا پڑتا ہے۔ کوئی چور پنہیں کہ معاملہ اس سے مختلف تھا۔ قانون تو رہاتی نظام تھا وہ سب کو لاز آ ماننا پڑتا ہے۔ کوئی چور پنہیں کہ سکتا کہ میں نے چونکہ اسلام کوئیں قبول کیا ، اس لیے میں اسلام کے قانون کو بھی نہیں مانتا ، اس لیے میں اسلام کے قانون کو بھی نہیں بنایا جا سکتا اور شام کو اجازت دی جا سکتا کہ میں بنایا جا سکتا اور شام کی اجازت دی جا سکتا کہ اس کے خانون اور نظام کو مانے سے انگار نہیں کیا جا سکتا ، اور نظام کو مانے سے انگار نہیں کیا جا سکتا ، اور نظام کو مانے سے انگار نہیں کیا جا سکتا ، اور نظام کو مانے سے انگار نہیں کیا جا سکتا ، اور نظام کو مانے سے انگار نہیں کیا جا سکتا ، اور نظام کو مانے سے انگار نہیں کیا جا سکتا ، اور نظام کو مانے سے انگار نہیں کیا جا سکتا ہوں تھیں ہونا ضروری ہے۔

اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان غلط فہیوں سے نہی کے لیے کی اور مدنی سورتوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔

علوم القرآن کا کیا ہم مضمون محکم اور متثابہ ہے۔ محکمات سے مرادوہ آیات ہیں جن
کامفہوم، جن کے الفاظ اور جن کا پیغام اتنا واضح اور ووٹوک ہے کہ اس کے بارے میش کوئی دو
انسانوں کے درمیان اختلاف پیدائہیں ہوسکتا۔ اور ان آیات کا مغبوم متعین کرنے میں کوئی دو
را کیں نہیں ہوسکتیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے واقیموا الصلواۃ، اور نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم
کرنے سے کیا مراد ہے نیہ ہرمسلمان جانتا ہے۔ اس کے بارہ میں کسی شبہ، تاویل یا التباس کا کوئی
امکان نہیں ۔ یا مثال کے طور پر قرآنی آیت ہے، وفی اموالهم حق معلوم للسائل
والمحروم۔ ان کے مالوں میں محروم اور سائلین کا حق ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں مالی حق
سے کیا مراد ہے۔

لیکن پھھ آیات ایسی ہیں جن میں یا تو مجاز کا رنگ اختیار کیا گیا ہے، یااستغارے کی زبان میں ہات کی گئی ہے، یاانسانوں کے مجھ کے قریب لانے کے لیے ایک مضمون کوانسانوں کے فہم کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ بیروہ معاملات ہیں جو خبیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیدائش سے فہم کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ بیروہ معاملات ہیں جو خبیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیدائش سے

پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق ہیں ، جن کا تعلق عالم برزخ اور عالم قیامت سے ہے ، کہ وہاں کیامعاطات اور کیا کیفیات پیش آئیں گی۔الی تمام آیات متثابہات کہلاتی ہیں جن میں انسانوں کے فہم کے مثابہ الفاظ وعبارات کے ذریعہ سے کسی چیز کو بیان کیا گیا ہو۔

علوم القرآن کا ایک اہم مضمون اسالیب مفسرین یا منا بی مفسرین ہجی ہے۔ اس عنوان کون کے تحت اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے دوران میں کون کون سے اسالیب اور منا بیج افتیار کیے۔ اس پہلو پر ہم اس سے قبل گفتگو کر بچکے ہیں۔ وہاں ہم نے تفسیر قرآن کے ادبی ، فقبی ، لغوی اور قلسفیانہ منا بیج پر قدر نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور تقریبا دس منا بیج قرآن کے ادبی ، فقبی ، لغوی اور قلسفیانہ منا بیج کی مقرآن میں شامل ہے۔

علوم القرآن کا ایک شعبہ قراءت ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز اوراس میں آوازوں کی ترکیب، اتار چڑھاؤاوران کا نشیب وفراز اس پرہم ابھی گفتگو کریں گے۔ تلاوت قرآن میں آوازوں کی بندش، نشیب اور فراز اور آوازوں کے اتار چڑھاؤ کے شمن میں میں نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے حوالے ہے ایک نومسلم کا واقعہ گذشتہ ایک خطبہ میں نقل کیا تھا۔ اس سے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے حوالے ہار پھراندازہ کرلیں قرآن مجید میں اوقاف کہاں کہاں ہیں۔ اس فن کی اہمیت اور مجرائی کا ایک بار پھراندازہ کرلیں قرآن مجید میں اوقاف کہاں کہاں ہیں۔ کہال وقف کرنا ضروری ہیں ہے، اس کا قرآن مجید کے مضمون کہال وقف کرنا ضروری ہے اور کہاں وقف کرنا ضروری ہیں ہے ہو حضرت عثمان عن سے برا مجرات عثمان عن کے زمانہ میں حضرت زید بمن ثابت نے اختیار فرمائے وہ کیا تھے اور اس میں کون کون سے نمایاں پہلو ہیں۔ پھر حضرت نرید بمن ثابت نے اختیار فرمائے وہ کیا تھے اور اس میں کون کون سے نمایاں پہلو ہیں۔ پھر ایک سوال می بھی پیدا ہوا کہ کیا رسم عثمانی کی بیروی لازمی ہے۔ اور اگر لازمی نہیں ہو اس سے س

علوم القرآن میں بیرسب اور اس طرح کے دوسر نے بیشار مضامین ہیں جوعلاء کرام کی حقیق و تذرکیس اور تصنیف و تالیف کا موضوع رہے ہیں۔ اس موضوع پر چوتھی پانچویں صدی ہجری سے اللی علم نے لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ابتدائی بین صدیوں میں علوم قرآن پر زیادہ مہیں کھا مجبری سے اللی علم اللہ موضوع پر اس میں اس موضوع پر اس میں اس موضوع پر اس میں اس اللہ میں اس میں اس میں کھا میں کہ مہلی تین صدیاں وراصل متعلقہ موادکی فراہمی کی صدیاں قراص موسوں پر اور عربی زبان سے ادبی مدیاں تعلقہ موادکی فراہمی کی صدیاں تعلقہ موادکی فراہمی کی مدیاں تعلقہ موادکی فراہمی کی صدیاں تعلقہ موادکی فراہمی کی اس میں میں اس کے ان میں مدیاں میں موادکی فراہمی کی مدیاں تعلقہ موادکی کی دو تعلقہ موادکی کی مدیاں تعلقہ موادکی کی مدیاں تعلقہ موادکی

اسالیب پر بیجا ہوکر سامنے آگیا تو اس کے بعد ہی الگ الگ موضوعات کومرتب کرنے کاعمل شروع ہوااوروہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئیں جن کوہم آج علوم القر آن کہتے ہیں۔

اس موضوع پرسب سے پہلی کتاب جوآئ دستیاب ہو وہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب فنون الافنان فی علوم الفرآن ہے۔ بیا یک بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھاور فقیہہ بھی، اور ایک اعتبار سے ماہر نفسیات بھی تھے۔ اس لیے کہ انسان کے مزاج، نفس، قلب اور عادات میں جوگراہیاں بیداہوتی ہیں، ان پرانہوں نے ایک انتہائی مفیداور عالمانہ کتاب کھی ہے جواپے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے۔ میں آپ کومشورہ دوں گا کہ آپ اس کتاب کوضرور پر ایک منفرد کتاب ہے۔ میں آپ کومشورہ دوں گا کہ آپ اس کتاب کوضرور پر میں۔ اس کتاب کا نام تلبیس ابلیس ہے۔ اس کتاب میں بیہ بتایا گیا ہے کہ جب ابلیس انسان کو بہکا تا ہے تو کیے بہکا تا ہے اور اس کے بہکانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ پھر اس کتاب میں انہوں نے ایک ماہرانہ کاوٹن ہے کہ انہوں نے بیتایا ہے کہ مختلف طبقے کے لوگوں کوشیطان کر بہکا نے کہ کامخلف طریقہ ہوتا ہے۔ شیطان ہرایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ عالم کے ساتھ جو شیطان ہوگا وہ بھی عالم ہوگا، تا کہ اس کی سطح پر اس کو بہکا ہے۔ اب اس کے داست کون سے ہیں۔ یہ چیز پر صفے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک تا جر کیے بہکتا ہے، ایک معلم، قاضی اور کون سے ہیں۔ یہ چیز پر صف سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک تا جر کیے بہکتا ہے، ایک معلم، قاضی اور عالم کیے بہکتا ہے۔ ایک میک ہے۔ ایک تا جر کیے بہکتا ہے، ایک معلم، قاضی اور عالم کیے بہکتا ہے۔ ایک میک ہے۔ بہکتا ہے، ایک معلم، قاضی اور عالم کیے بہکتا ہے۔ ایک بہکتا ہے۔ ایک میک ہوتا ہے۔ وہلی عالم کیے بہکتا ہے۔ ایک میک بہت دلی بہت دلی ہے۔ کہا ہے۔ وہلی سے بہکتا ہے۔ ایک میک ہے۔ بہکتا ہے۔ ایک میک کا سے بہکتا ہے۔ ایک میک ہے۔ بہکتا ہے۔ ایک میک کے ایک تا جر کیے بہکتا ہے۔ ایک میک کا سے بہکتا ہے۔ ایک میک کا ب

ایک بہت بوئ قابل قدر کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن ہے۔اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی عام طور پر دستیاب ہے۔علامہ سیوطی کا تعلق مصر سے تھا وہاں سیوط نامی شہر جوعلامہ کا وطن تھا' آج بھی موجود ہے۔اگر کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں چند لوگ جو ہرفن مولاگر رے ہیں بیدان میں سے ایک تھ' تو بے جانہ ہوگا۔انہوں نے تقریبا ۵۰۰ کتابیں کھی ہیں اور اسلامی علوم وفنون کا کوئی میدان ایبانہیں ہے جس میں ان کی کتابیں موجود نہ ہول تفیر، حدیث، منطق، اوب، تاریخ ،سیرت، طب غرض ہرموضوع پران کی تصانیف موجود ہیں ۔ ان کی کتاب الا تقان فی علوم القرآن کو پڑھ کرائدازہ ہوجاتا ہیں۔ان کی وفات الله ھی ہے۔ان کی کتاب الا تقان فی علوم القرآن کو پڑھ کرائدازہ ہوجاتا ہے کہ ان کے دانہ تک علوم القرآن کے موضوع پرکتناؤسی کام ہو چکا تھا۔

ہماری اردوزبان میں بھی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ قدیم ترین کتاب انیسویں صدی کے ایک بزرگ مولانا عبدالحق حقانی کی ہے جوتغیر حقانی کے بھی مصنف ہیں۔ مولانا حقانی تھوس اور جیرعالم تھے۔علوم القرآن کے موضوع پران کا بہت ساکام ہے۔انہوں نے ایک کتاب کھی تھی،النبیان فی علوم القرآن،مولانا کی تفییر حقانی اس اعتبار سے نمایاں مقام کھتی ہے کہ دورجد بد کے علوم وفنون کے نتیجہ کے طور پرقرآن مجیداوراسلام کے بارہ میں جوشبہات نے لوگوں کے دہنوں میں بیدا ہوئے ہیں ان کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اردو میں ایک اور کتاب علوم القرآن پر مولانا محمدتقی عثانی کی ہے جوآج ہے کم وبیش تنسی سال قبل چھیئ تھی۔ اس کتاب کے مندر جات اکثر و بیشتر وہی ہیں جوالا تقان فی علوم القرآن میں سال قبل چھیئ تھی۔ اس کتاب کے مندر جات اکثر و بیشتر وہی ہیں جوالا تقان فی علوم القرآن مناول العرفان میں علامہ سیوطی نے شامل کیے ہیں۔ ایک کتاب مولانا محمد مالک کا ندھلوی نے منازل العرفان فی علوم القرآن کے نام سے کھی تھی عومام ل جاتی ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے اسلوب اور انداز بیان کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی کچھ چیزیں علوم القرآن میں زیر بحث آتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے علوم القرآن پر لکھا ہے انہوں نے ان سوالات کواٹھا یا ہے۔ ان میں سے بعض کاذکرہم آج کی گفتگو میں کریں گے۔

مختلف اہل علم نے علوم القرآن کے عنوان سے بہت سے مباحث پر قلم اٹھایا ہے، ان میں سے بعض اہم مباحث پر قلم اٹھایا ہے، ان میں سے بعض اہم مباحث پر ان خطبات میں گفتگو ہو چکی ہے، کین چندا یسے موضوعات جن پر علوم قرآن کے نام سے اہل علم نے بحث کی ہے درج ذیل ہیں:

ا۔ نضائل القرآن مجیداوراس کی مختلف سورتوں کے فضائل کے بارہ میں جو پچھ بیان ہوا ہو وہ اہل مبارکہ میں قرآن مجید اوراس کی مختلف سورتوں کے فضائل کے بارہ میں جو پچھ بیان ہوا ہو وہ اہل علم نے پیجا کر دیا ہے۔ ان فضائل کا متندرین ماخذ امام بخاری کی الجامع المجیح ہے جس میں کتاب فضائل القرآن کے عمومی عنوان کے تحت امام بخاری نے سے ابواب باند سے ہیں اور متنداور معتبرا حادیث کا ایک بڑا ذخیرہ فضائل القرآن کے موضوع پر جمع کر دیا ہے۔ امام بخاری اور دوسرے کبار محدثین کے علاوہ جن بر رکول نے سب سے پہلے فضائل قرآن کے عنوان سے الگ دوسرے کبار محدثین کے علاوہ جن بر رکول نے سب سے پہلے فضائل قرآن کے عنوان سے الگ کتابیں کھیں ان میں امام نسائی (۳۰س میں امام ابو عبید القاسم بن سلام (متو فی ۲۲۳ میں کے اسائے گرامی شامل ہیں۔

فضائل قرآن پرایک مشہور صدیث جوامام ترندی اور امام دارمی وغیرہ نے جعنرت علی است کی ہے، ان شاء اللہ آخری خطبہ میں سند کے ساتھ بیان کروں گا اور اس براس سلسلہ

289

خطبات كأاختنام موكا\_

1۔ خواص القرآن بھی فضائل قرآن بی کی گویا ایک شاخ ہے۔ اس عنوان کے تحت ان روایات واحادیث کوجمع کیا جاتا ہے جن میں قرآن مجید ، اس کی مختلف سورتوں اور مختلف آیات کی خصوصی برکات اور ثمرات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلاً بیروایت کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کرمریض کوجھاڑا جائے تو اس کی شفاء کی امید ہے۔ یابیروایت کہ زہرخورانی کاعلاج سورۃ فاتحہ ہے۔ ای طرح صحیح مسلم کی بیروایت کی جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان واخل نہیں ہوتا وغیرہ۔

اس طرح کی بہت کی احادیث الگ الگ سورتوں اور آیات کے بارہ میں کتب حدیث میں بھری ہوئی ہیں ۔خواص القرآن کے موضوع پر لکھنے والوں نے ان سب احادیث کوجمع کرکے ان کے الگ الگ مجموعے بھی مرتب کیے ہیں۔

سا\_ اساء سور قرآن وتفصیل آیات \_اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی ذیلی تقسیموں ، آیات ، سورت ، اجزاء ، وغیرہ کے بارہ میں معلومات جمع کی جاتی ہیں \_ان معلومات میں آیات وحروف کی تعداد وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔

آیت کی فنی تعریف، لفظ آیت کے لغوی معانی، سورت کے لغوی معانی اور سورت کے لغوی معانی اور سورت کے اسطلاحی معانی پر بھی علوم قرآن پر لکھنے والے اہل علم نے کلام کیا ہے۔ آیات قرآنی کی تعداد کے ہارہ میں قراء حضرات میں قدرے اختلاف ہے۔ جس کی وجہ سے صرف سے ہے کہ بعض حضرات نے ایک ہی عبارت کو ایک آیت اور بعض دوسرے حضرات نے دوآ بیتی قرار دیا۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ وقف کا اختلاف ہے کہ کہاں وقف مطلق یا وقف لازم ہے اور کہاں وقف جائز۔ اس جزوی اختلاف کی وجہ سے آیات کی تعداد کے بارہ میں متعدد اقوال سامنے آئے۔ بیشتر اقوال میں جو میں متعدد اقوال سامنے آئے۔ بیشتر اقوال میں جو میں متعدد اقوال سامنے آئے۔ بیشتر اقوال میں ۔

علامہ جلال الدین سیوطی کی تحقیق کی روسے قرآن پاک کے کل الفاظ کی تعداد ستتر ہزار نوسو چونتیس ۱۹۳۴ کے ہے۔ ماضی قریب کے ایک اور محقق علامہ عبدالعظیم زرقانی کی تحقیق بھی بہی ہے۔ جہاں تک حروف کا تعلق ہے تو ان کی تعداد علامہ سیوطی نے تمیں لا کھ بیس ہزار چھ سوا کہتر ہے۔ جہاں تک حروف کا تعلق ہے تو ان کی تعداد علامہ سیوطی نے تمیں لا کھ بیس ہزار چھ سوا کہتر (۳۰۲۰ ۲۵۱) بیان کی ہے۔

قرآن مجید کی طویل ترین آیت سورة بقره کی آیت ۲۸۲ لینی آیت مداینه ہے۔ چھوٹی ایک لفظی بلکہ ایک حرفی آیات بھی قرآن میں موجود ہیں۔

سم علوم قرآن کا ایک اہم مضمون محکم اور مقشابہ آیات کی تحقیق اور تفصیل ہے۔ اس میں مقتابہ کی اقسام، مقتابہات کی حکمت اور ضرورت وغیرہ پر بھی گفتگو ہے۔ اس طرح عام اور خاص، مطلق اور مقلد، مجمل اور مبین اور منطوق اور مفہوم کے مباحث میں جو دراصل تفسیر اور علوم قرآن مطلق اور مقلد، مجمل اور مبین اور منطوق اور مفہوم کے مباحث میں جو دراصل تفسیر اور علوم قرآن مے زیادہ اصول فقہ کے مباحث بین ان کا مقصد زیادہ تراحکام اور قوانین کا استنباط ہے۔

۵۔ امثال القرآن علوم قرآن کا ایک اہم اور ضروری میدان ہے۔ بہت سے اہل علم و ادب نے امثال القرآن کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا اور اس پرالگ سے بھی کتابیں لکھیں اور علوم القرآن اور تفسیر کے موضوع پر جامع کتابوں میں بھی امثال القرآن سے بحث کی ۔امثال القرآن پر جن حفرات نے لکھا ہے انہوں نے قرآنی مثالوں کے ادبی اور فن محاس پر بھی گفتگو کی ہے اور ان کے دینی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

قرآن مجید میں بہت سے دین حقائق کو تمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالوں سے کام لیا گیا ہے اور قرآن پاک کے بہت سے معانی اور حقائق کو ایسے خوبصورت لباس میں پیش کیا گیا ہے جس سے بات فور آپڑھنے اور سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس ممن میں کہیں تثبیہ سے کام لیا گیا ہے ، کہیں مجاز کا استعمال ہے ، کہیں استعارہ کی کار فر مائی ہے۔

امثال القرآن كے موضوع پرعلامه ماوردى، علامه ابن القيم اور علامه بيوطى نے تفصيل سے تفقيل كے بيں جوعر بى سے تفتيك كام ميں منظر منال نقل كيے بيں جوعر بى زبان ميں ضرب المثل كے طور پرعام ہو گئے ہيں مثلاً:

رلا يحيق المكرالسيي الاباهله

\_ كل يعمل على شاكلته

ماعلى الرسول الالبلاغ

\_كل حزب بما لديهم فرحون

، هل جزاء الاحسان الا الاحسان

. ...ولاينبنك مثل خبير

۲۔ امثال القرآن سے ملتا جل ایک اہم مضمون اقسام القرآن کھی ہے۔ لیتی قرآن مجید میں کھائی جانے والی قسمیں۔قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن مجید میں کی جگہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ مثلاو النحم اذا هوی۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ سوال ہے کہ بیتم کیوں کھائی گئی ہے۔ اوراس میں کیا حکمنت ہے۔قرآنی قسموں کی حکمتوں پر ابتدائی سے اہل علم غور کرتے رہے ہیں۔ ہمارے کرتے رہے ہیں۔ بہت سے اہل علم نے اس موضوع پر الگ سے بھی کتابیں کھی ہیں۔ ہمارے برصغیر کے مشہور عالم مولانا حمید الدین فرائی نے بھی الامعان فی اقسام القرآن کے نام سے برصغیر کے مشہور عالم مولانا حمید الدین فرائی نے بھی الامعان فی اقسام القرآن کے نام سے برصغیر کے مشہور عالم مولانا حمید الدین فرائی نے بھی الامعان فی اقسام القرآن کے نام سے برصغیر کے مشہور عالم مولانا حمید الدین فرائی شخصیقات کا ظامہ ہیہ کے قرآن مجید ہیں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کا اس مضمون کے سیاق وسباق سے گراتعاق ہے۔

مثلاً ای والنجم کی مثال میں دیکھیے کہ اس کے فورا بعد یہ آیت آئی ہے کہ تہمارے یہ ساتھی یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹے ہیں اور جو بات کہدرہے ہیں ایکل درست کہدرہے ہیں اور وی اللی کی بنیاد پر فرمارہے ہیں۔ اب یہاں بھم کی تیم کی تیم کھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سورت میں آگے چل کر کا ہنوں کا بھی ذکر ہے۔ اور کا ہنوں کا دعوی کہ لیے ماراور وہ بان کے جنات اور شیاطین سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ جنات اور شیاطین سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ جنات اور شیاطین آسانوں میں جا کر اور وہ باں کی من گن کے کر اور چھوٹ میں بچ ملا کر بیان کرتے ہیں ہوا گیا ہے کہ بی غلط ہے اور اگر کوئی آسانوں سے قریب ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو اس پر شہاب ٹا قب سے ضرب لگائی جائے گی اور وہ وہ باں سے بھاگ جانے پر مجبور ہوجائے گا۔ الله تعالیٰ کے در بار ہیں کوئی بھی یوں رسائی عاصل نہیں کر سکتا۔ اب جب کہا گیا کہ تیم سے سنارے کی جب وہ سوئی صدورست ہے ، اس لیے کہ اس کوفرشتہ ربانی نے کرآیا ہے۔ یعنی سنارے کی قشم کھا کر جب وہ سوئی صدورست ہے ، اس لیے کہ اس کوفرشتہ ربانی نے کرآیا ہے۔ یعنی سنارے کی قشم کھا کر خوالے اور سے مارور جو بات تا رک جانے وہ سوئی صدورست ہے ، اس لیے کہ اس کوفرشتہ ربانی نے کرآیا ہے۔ یعنی سنارے کی قشم کھا کر خوالے اور سناروں سے ضرب کھانے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اقسام القرآن پر مزید گفتگو کر زاآ ہے چل کر کرس ہے۔ اقسام القرآن پر مزید گفتگو کر زاآ ہے چل کر کرس ہے۔

ے۔ قرآن مجید کا ایک اور اہم مضمون فقص القرآن بھی ہے۔ لینی قرآن مجید میں انبیائے

ما قبل ادرام سابقہ کے جودافعات آئے ہیں، ان کا مطالعہ اور ان کی حکمت پرغور وخوض اس شمن میں ایک اہم سوال تکرار کا ہے، لیمی قرآن مجید میں تکرار کیوں ہے۔ اور واقعات کی اس تکرار میں کیا حکمت ہے پھر جن انبیاء کیہم السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے ان کے انتخاب میں کیا حکمت ہے۔ فقص القرآن کے باب میں مغربی مستشرقین ۔ یہودی اور عیسائی دونوں ۔ نے حکمت ہے۔ فقص القرآن کے باب میں مغربی مستشرقین ۔ یہودی اور عیسائی دونوں ۔ نے اغتراضات کا جواب مسلمان اہل علم گذشتہ سوسوا ہو اعتراضات کرنے میں کسر نہیں جھوڑی، ان اعتراضات کا جواب مسلمان اہل علم گذشتہ سوسوا ہو برس دیتے آرہے ہیں۔

قصص القرآن کے بارہ میں ایک اصوبی بات ہمیشہ یادر کھنی جا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید بنیادی طور پرایک صحیفہ عہدایت ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کو اجھا انسان بنانا اور اس د نیاوی زندگی میں اس کی دائمی فلاح کا راستہ بتانا ہے۔ قرآن کا مقصد نتاریخ بیان کرنا ہے۔ ندوہ واقعات کی کھتونی ہے۔ قرآن مجید کے برعکس عہد نامہ قدیم کی بہت ک متاریخ بیان کرنا ہے۔ ندوہ واقعات کی کھتونی ہے۔ قرآن مجید کے برعکس عہد نامہ قدیم کے بعض حصے تو کتا ہیں دراصل قدیم کی بودی تاریخ کی تفصیلات پر مشمل ہیں، بلکہ عہد نامہ قدیم کے بعض حصے تو کتا ہیں دراصل قدیم کے بعض معلوم ہوتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اہل مغرب عموماً اپنی نہ بی کتا بول کو تاریخ محمد شاریات کے رجمئر معلوم ہوتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اہل مغرب عموماً اپنی نہ بی کتا بول کو تاریخ محمد کر پر دھتے ہیں اور ای اسلوب سے ما نوس ہیں۔ جب یہ اسلوب ان کو قرآن کی نہیں ماتا تو المجمنوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔

نقص القرآن کے موضوع پر قدیم و جدید بہت سے مسلمان اہل علم نے قلم اٹھایا ہے۔ اردو میں اس موضوع پر ایک بہت جامع کتاب مشہور فاضل اور تحریک آزادی کے ایک قائد مولا نا حفظ الرحمان سیو ہاروی کی قصص القرآن ہے۔ جس کے متعدد ایڈیشن پاکتان اور بھارت کے متعدد ایڈیشن پاکتان اور بھارت

فقص القرآن کا ایک ایم پہلووا تعات کی ترتیب اور کرار کا ہے۔ تکرار کے موضوع پر است ہور آئندہ ایک خطبہ میں بات ہوگی۔ فقص میں تکرار کے موضوع پر ہندوستان ہی کے ایک مشہور صاحب علم مولا نا ابواللیث اصلاحی نے ایک بڑا عالمانہ مقالہ تحریر کیا تھا جو کئی بارشائع ہوا ہے۔ اس مقالہ میں مولا نا نے بردی تفصیل سے تکرار کے موضوع پر گفتگو کی ہے اور بطور مثال یہ بتایا ہے کہ قصد آ دم وابلیس میں تکرار کیوں ہے۔ اس مقالہ میں انہوں نے الگ الگ ہروا قعد کا جائزہ لیا ہوا ووایک ایک آیت کا تجزیر کے بتایا ہے کہ اور ایک ایک آیت کا تجزیر کے بتایا ہے کہ اس خاص سیاتی وسیات میں اس واقعہ سے کیا بتا نامقصود

ہے اور اس خاص موقع پراس میں کیا درس بنہاں ہے۔

۸۔ ایک اور موضوع ہے بچے القرآن، لیٹن قرآن مجید کی دلیلیں اور جمتیں۔قرآن مجید میں اور جمید میں اور ہر بنیادی دعوے کے جنوت میں کوئی نہ کوئی دیا ہے۔ ایس اور دعاوی کی دلیلیں دی گئی ہیں اور ہر بنیادی دعوے کے جنوت میں کوئی نہ کوئی دلیل ضرور دی گئی ہے۔مفسرین اور ماہرین علوم قرآن نے اس سوال پر بڑی تفصیل سے غور کیا ہے کہ قرآن مجید جب کسی ہات کی تائید میں کوئی دلیل دیتا ہے تو کس انداز مسے دیتا ہے۔اگر غور کریں تو دلیل دیتا ہے تو کس انداز مسے دیتا ہے۔اگر غور کریں تو دلیل دیتا ہے۔

استدلال کے دوطریقے انسانی تاریخ میں رائے برہے ہیں۔ عقلی استدلال کی جتنی قشمیں ہیں وہ انہی دو میں ہے کئی نہ کسی کے ذیل میں آتی ہیں۔ ایک طریقہ بیہ ہے کہ آپ کسی چیز کی علت کوسا منے رکھ کراس کے معلول کا پیتہ لگا کیں۔ دوسراطریقہ بیہ ہے کہ آپ کسی چیز کے معلول کو سامنے رکھ کراس کی علت کا پتا چلا کیں۔ مثلاً آگ جلتی دیکھ کر آپ کو پیتہ چل جائے کہ یہان دھواں ہی ہوگی جائے کہ یہاں آگ بھی ہوئی چاہیے۔ بیدوقتم کی دھواں ہی ہوگی جائے کہ یہاں آگ بھی ہوئی چاہیے۔ بیدوقتم کی دلیس وہ ہیں جو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو منطق کی اصطلاح میں دلیل انی اور دلیل لی کہا

ان کے علاوہ دوسم کی دلیلیں اور ہیں۔ یہدلیلیں وہ ہیں جواستدلال اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ایک یہ کہ آن مجید کے اسلوب کے مطابق آپ نے بہت ی چھوٹی چھوٹی جھوٹی ہزئیات کو بیان کیا۔ پھران ہزئیات کی بنیاد پرایک عموی کلیہ اخذ کیا جوان سب ہزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے بیان کیا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، پھر بارشوں اور طوفانوں کے ذریعہ سے مثلاً قرآن مجید نے بیان کیا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، پھر ہرا بھرا ہوکر دوبارہ زندگی پاجاتا ہے۔ بستی اجڑتی ہے، پھر دوبارہ آباد ہوکر زندہ ہوجاتی ہے۔ جب یہ ساری چیز میں مرنے کے بعد باربارزندہ ہورہی کی شعور ذہن میں بٹھایا گیا۔ وہ ہیہ کہ مرنے کے بعد ایک چیز دوبارہ زندہ ہو گئی اور مرتے ہو مثالیں دے کرائیک کو منطق استقر الی کہتے ہیں۔ یعنی Inductive logic قرآن مجید جو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے وہ ہرا کہ کے مشاہدہ میں ہیں۔اس کے لیے کوئی ارسطواور فارانی ہونا ضروری نہیں سمجھاتا ہے وہ ہرا کہ کے مشاہدہ میں ہیں۔اس کے لیے کوئی ارسطواور فارانی ہونا ضروری نہیں۔ رنین کے کیڑے کوڑے اور کوٹے دیکھیں ہوفت دیکھا ہے۔اس

کے لیے سی غیرمعمولی غور وخوض کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے مقابلے میں یونانیوں میں جو منطق پائی جاتی تھی وہ منطق استخراجی کہلاتی ہے۔ جس میں پہلے بچھ عموی کلیات بیان کیے جاتے ہیں جوا کثر و بیشتر مجردانداز کے ہوتے ہیں۔ ان کلیات کوسامنے رکھ کر قیاس اور عقلی استدلال کے ذریعہ ہے جزوی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلاً یونانی طب میں انہوں نے ایک اصول بنایا کہ ہروہ چیز جود رجہ چہارم میں گرم اور خشک ہو ایک خاص مقدار کے بعدانسانی جسم میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ بیا کہ کیا ہے ہوا ایک خاص مقدار کے بعدانسانی جسم میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ بیاس کلیہ کو وہ الگ الگ دواؤں اور بوٹیوں پر منطبق کرتے ہیں۔ جہاں جہاں منظبق ہوجاتا ہے وہاں ان کا کلیہ وست ثابت ہوجاتا ہے جہاں پر کلیڈوٹ جاتا ہے وہاں وہ تاویل سے کام چلاتے ہیں۔ خران مجید نے اس اسلوب کو اختیار کرنے میں میں میں ہی ہے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس اسلوب کو اختیار کرنے استخراری کا کیا یہ اسلوب کو اختیار کرنے نواس کا خطاب صرف اہل علم اور فلسفیوں تک ہی محدود ہو کر رہ استخرائی کا سے اسلوب اختیار کرنا تو اس کا خطاب صرف اہل علم اور فلسفیوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتا۔ جو معاشرہ میں ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور بقیہ باشند رقر آن مجید کے خطاب کی صدود جاتا۔ جو معاشرہ میں ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور بقیہ باشند رقر آن مجید کے خطاب کی صدود جاتا۔ جو معاشرہ میں ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور بقیہ باشند رقر آن مجید کے خطاب کی صدود جاتا۔ جو معاشرہ میں ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور بقیہ باشند رقر آن مجید کے خطاب کی صدود حاتی ہو ساتے۔

قرآن مجیدکا خطاب چونکہ دنیا کے ہرانسان سے ہے،اس لیے اس نے منطق اسخراجی کا اصول اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید کا طرز استدلال استقرائی انداز کا ہے۔ بہی وہ اسلوب ہے جس سے ایک فلسفی بھی استفادہ کرسکتا ہے ادرا یک عام انسان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے استدلال کی بنیاد اصلاً مشاہدہ پراٹھائی، اور جہال عقل واستدلال کی بنیاد بردلائل دیے ہیں وہال عموماً منطق استقرائی کے اسلوب ہی کو اختیار کیا ہے۔ منطق استخراجی بنیاد بردلائل دیے ہیں وہال عموماً منطق استقرائی کے اسلوب ہی کو اختیار کیا ہے۔ منطق استخراجی کے اصول پرقرآن مجید نے زیادہ زوز نہیں دیا۔اگر چہ کہیں کہیں اس اسلوب کا استعمال بھی ملتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو اپنایا نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اس استقرائی اسلوب نے مسلمان نقہاء اور مفکرین ہیں ایک نے طرز فکر کوجنم دیا۔ اس سے کام لے کرمسلمان مفکرین نے منطق استقرائی کے اصول طے کیے۔ مثلاً امام غزائی نے جوان اصولوں کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مدون ہیں اس اسلوب سے بہت کام لیا۔ فقہائے احناف نے اس اسلوب سے کام لیا۔ فقہائے احناف نے اس اسلوب سے کام لے کر بہت سے تواعد فقہید اور علم اصول بہت کام لیا۔ فقہائے احناف نے اس اسلوب سے کام لے کر بہت سے تواعد فقہید اور علم اصول

فقہ کے احکام مرتب کیے۔امام غزائی کی عربی کتابوں کا رومن اور لاطینی ترجمہ مغربی مفکرین نے دیکھا۔ فرانسیس بیکن نے انہی کتابوں کو دیکھ کر کتھی اس حقیقت کوتسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہال استدلال کے پراصول بیان کیے۔مغربی مفکرین بھی اس حقیقت کوتسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہال منطق استقرائی کے ارتقاء پرمسلمان مفکرین کے گہرے اثرات ہیں۔ساری سائنسی ترتی کی بنیا و مسلم inductive logic پر ہے۔ای پرسائنس کی ساری عمارت کی بنیا در کھی گئی ہے۔منطق استقرائی جیسے جیسے ترتی کرتی گئی سائنس کی پیش رفت کے دروازے کھلتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ استقرائی جیسے بین کرتی گئی سائنس کی پیش رفت کے دروازے کھلتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ ہیں مسلم اندلس اور مسلم صقلیہ سے ملمی روالط کے نتیجہ میں سائنس کا ارتقاشر و کی ہوا۔ پرقرآن مجید کی ایک بہت بڑی دین اور اس کی عطاہے۔

9۔ ای سے ملتا جاتا ایک میدان وہ ہے جس کو بعض اہل علم نے جدل القرآن اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علم المخاصمہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا اسلوب مناظرہ اور دوسر سے نذاہب کے مانے والوں سے مکالمہ کا انداز۔ قرآن پاک کے اس اسلوب مخاصمہ پریوں تو بہت سے اہل علم نے اظہار خیال کیا ہے: مثلًا امام رازی علامہ ابن تیمیہ علامہ جلال الدین سیوطی ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ، کیکن اس موضوع پر الگ الگ اور جداگانہ کتابیں کیسے کا شرف بھی کئی حضرات نے حاصل کیا۔

قرآن مجید میں ندصرف دوسرے نداہب کے ماننے والوں سے مخاصمہ اور مکالمہ کیا گیا، بلکہ جا بجااس کے بنیا دی اصول بھی بیان کیے گئے اور مسلمانوں کواس کے لیے تیار کیا گیا۔ مثلاً یہ ہدایت کی گئی: ولا تحادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن۔ ای طرح ارشادہوا: و حادلهم بالتی هی احسن۔

بعض اہل علم نے خاص ان آیات پرزور دیتے ہوئے جوجدل و مخاصمہ کے موضوع پر ہیں ہور سے جوجدل و مخاصمہ کے موضوع پر ہیں ہور سے قرآن پاک کی تفسیر حقانی کی تفسیر حقانی کی تفسیر حقانی کی تفسیر حقانی اور مولا نا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی اور مولا نا غلام اللہ خان کی تفسیر جوا ہرالقرآن بنیا دی طور پر جدل و مخاصمہ ہی کے موضوع پر ہیں۔ بالحضوص تفسیر جوا ہرالقرآن کا تو سارااسلوب ہی مناظر انہ ہے۔

ا۔ علوم الفرآن کا ایک اور میدان بدائع الفرآن سے۔بدیعہ کے لفظی معنی ہیں انہونی اور عجیب وغریب جینے میں انہونی اور عجیب وغریب وغریب چیز۔ یعنی کسی جگہ قرآن مجید نے بہت اچھوتا اسلوب اختیار کیا،کسی جگہ کوئی بہت

ا جھوتی مثال دی، کسی جگہ کوئی تھم اچھوتا ہے۔ بیسارے بدائع ہیں۔ان کواہل علم نے الگ ہے۔ تحقیق کاموضوع بنایا اوراس پرمستقل کتا ہیں کھیں۔

اا۔ علوم قرآن مجید کا ایک اہم میدان غریب القرآن ہے۔غریب القرآن سے مراد قرآن مجید کے دہ کلمات یا وہ الفاظ ہیں جن کے معانی یا تو ذرامشکل ہیں یا عرب میں زیادہ مروج نہیں سے ،اس لیے الن کے معانی اور مطالب کوالگ ہے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس موضوع پر ایک بہت عمدہ کتاب امام راغب اصفہانی کی المفردات فی غریب القرآن ہے۔ اس کا اردوتر جمہ بھی ملتا ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے جتنے مشکل الفاظ ہیں ان سب کی تشریح اور معانی مل حاتے ہیں۔

11۔ علوم القرآن کے باب میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہوہ ناسخ اور منسوخ کاعلم ہے۔
ہمارے زمانہ میں بہت سے اہل علم سے اس موضوع کو بجھنے میں بہت ی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ننج کے
معنی ہر جگہ کمل تبدیلی کے بیس ہیں۔ بلکہ ریا ایک عمومی اصطلاح ہے جس تے معنی متقد میں کے ہاں
نہایت وسیع تھے۔ لیکن متاخرین نے اس کوذرامحدود مفہوم میں استعال کیا ہے۔

کے عمراد متقد مین کے ہاں ہے ہے کہ کوئی سابقہ آیت یا کوئی تھم جونازل کیا گیااس کو بعد میں آنے والے کی تھم نے محدود یا مخصوص (qualify) کردیا۔ یا کسی نئی صورتحال گواس عمومی تھم سے نکال کراس کے لیے الگ تھم دے دیا۔ مثال کے طور پر مکہ مرمہ کی بہت کی سورتوں میں بار بار بیر بیان ہوا تھا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں ، جس میں بار بار بیر بیان ہوا تھا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں ، جس کا بی چاہے ما مقلم ہے جس میں نبی کی تبلیغی ذمہ داری بازی کی تی ہے۔ کو یا ایک بہلغ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ مانا یا نہ مانا یہ داری کی نشان دہی کی تی ہے۔ کو یا ایک بہلغ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ مانا یا نہ مانا یہ دائی ، لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کی الشمالی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بہلغ ، ایک دائی ، اسلامی ریاست و جود میں آگئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بہلغ ، ایک دائی ، ایک نوان المتحال اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بیاغ میں القصانا قادرا کی سیدسالار اعظم کی بھی تھی۔ اب آپ کو بہت ہے احکام آ ہے بھی دینے تھے جو نبی کی تبلیغی اورا کی سیدسالار اعظم کی بھی تھی۔ اب آپ کو بہت ہے احکام آ ہے بھی دینے تھے جو نبی کی تبلیغی مددار یوں سے بڑھ کر تھے۔ ان احکام کے بارہ میں وہ ہدایات اب جوں کی توں منطبق نہیں ہوگئی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے نہ مان جی کا جی جہ میں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ ہوگئی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ ہوگئی تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ ہوگئی تھی جن میں جن میں کہا گیا تھا کہ جس کا جی جاہے ہوں کی جی تھی ہوگئی جاہوں کی توں منطبق نہیں ہوگئی تھا ہے میں دیا ہوگئی جاہے نہ مانے جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اب آگر مدینہ ہوگئی جاہد کی جی تھی کے اس کی جی تھی ہوگئی جاہد کی جی تھی ہوگئی جاہد کی تھی ہوگئی جی جی تھی ہوگئی جو تھی ہوگئی جی جی تھی ہوگئی جی جی تھی ہوگئی جی تھی ہوگئی جی تھی ہوگئی ہوگئی جی تھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی جی تھی ہوگئی ہوگئی جی تھی ہوگئی ک

منورہ میں چوری کا ایک بحرم لایا گیا اور اس کوقطع ید کی سز اہو کی تو وہ چوراب بینیں کہ سکتا کہ قرآن جید میں آیا ہے کہ جس کا جی جانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے ، یا یہ کہ چونکہ میں اس کتاب کونہیں ما نتا ، اس لیے اس کے مطابق میر اہا تھ نہیں کا ٹا جا سکتا۔ اب تو یہ ایک ریائی قانون ہے جو ہرکسی پر لا زما چلے گا۔ گویا تھم کا یہ حصہ جوریائی قانون سے تعلق رکھتا ہے اُس عموی تھم سے نکل گیا۔ اب میاں نیا تھم آگیا۔ اب اس سابقہ تھم کو اس نے تھم کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ اس کو متقد مین کی اصطلاح میں نئے گئے۔ ہیں۔

یا مثال کے طور پر کوئی عموی ہدایت دی گئی۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیز دں کوتمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اور ناپاک چیز دل کوترام قرار دیا ہے۔ طیبات سب جائز اور خبائث سب نا جائز ہیں۔ اب ہوسکتا کہ عرب لوگ اس زمانے میں اپنے خیال میں جس چیز کو طیب بچھتے ہوں وہ دراصل طیب نہ ہو، اور بعد میں اس کی حرمت کونازل کر کے بتایا جائے کہ سے چیز طیب نہیں، بلکہ خبیث ہے۔ اب سے کہنا کہ اس وقت اسے طیبات کہا گیا تھا، اب خبائث میں شامل طیب نہیں، بلکہ خبیث ہے درست نہ ہوگا۔ بلکہ کہا جائے گا کہ نے تھم نے سابقہ تھم کی مزید تو شیح کر کے حرام قرار دیا گیا ہے درست نہ ہوگا۔ بلکہ کہا جائے گا کہ نے تھم نے سابقہ تھم کی مزید تو شیح کر دی۔ یہ بھی نئے ہی گئی ایک کیفیت ہے۔ گویا اس کے بعض کر دی۔ یہ بھی نئے ہی کہنا کہ اس میں شامل بھتے تھے ان کے بارہ میں بتایا گیا کہ وہ پہلے عوی تھم میں شامل نہیں تھے۔ اس میں شامل بھتے تھے ان کے بارہ میں بتایا گیا کہ وہ پہلے عوی تھم میں شامل نہیں تھے۔ اس طرح کے احکام کو جانے اور بھنے کے لیے موضوع سے متعلق تمام آیات کاعلم رکھنا اور ان کی تر تیب بزولی کو جانیا بزا ضروری بلکہ ناگز رہے۔

پھر علم ناسخ ومنسوخ کی اہمیت کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے
احکام تدریج کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً عربوں میں شراب بہت عام تھی۔ جن حضرات نے
ز مانہ جاہلیت میں شراب نہیں پی ان میں سے صرف دو صحابہ کرام کے نام معروف ہیں۔ حضرت ابو
کرصد بین اور حضرت عثمان عن ہو ہو ہے باقی تمام لوگوں میں یہ چیز خوب رائج تھی۔ اور عربون
کی معاشرت کا حصہ بن چکی تھی۔ اسلام نے شراب کوفو را حرام قرار نہیں دیا۔ بلکہ تدریج کے ساتھ
حرام قرار دیا۔ پہلے کہا گیا، و المعہما اکبر من نفعہما۔ یعنی ہوسکتا ہے کہ شراب میں پر کھھ فاکدہ
میں ہو، سرور کی لذرت سے تھوڑی دیر کے لیے انسان بے خود ہوجائے ، لیکن اس کا گناہ اس کے مور نفع سے کہیں ہو حکم ہو ۔ کویا اس آ بیت کے ذریعے سے ایک پیغام دے دیا گیا ہے کہ اسلام

شراب کو بسندنہیں کرتا۔ جولوگ شعور رکھتے تھے وہ ای سے بچھ گئے کہ شراب نوشی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ انہوں نے نورا شراب چھوڑ دی۔ اس کے بعد تھم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ گویا ایک اور بندش آگی۔ اس کے بعد آخر میں حتی تھم نازل کیا گیا کہ انسا الحصر والمسسر سنسے بعن شراب نوشی اور جوا' بیسب کے سب شیطانی کام ہیں اور ناپاک ہیں، لہذا ان سے بچو۔ اب اگر بیدر بی عمل سامنے نہ ہوتو پڑھنے والما شبہ میں پڑسکتا ہے کہ اگر نماز کے موقع پر نشر کرتا جرام ہے قو شاید نماز کے وقت کے سوا حلال ہوگا۔ اور اگر قرآن بیسلیم کرتا ہے کہ شراب نشر کرتا جرام ہو قو ای نکدہ کی حاطر ہی تھوڑی می شراب نوشی کر گئی ہور گئی ہور کے میں کوئی فاکدہ بھی ہوتو چلواس فاکدہ کی حاطر ہی تھوڑی میں شراب نوشی کر گئی ہور گویا اس درست نہ ہوگا اور میر قرآن مجید کی خاطر ہی تھوڑی ۔ ایک سے بیا ہوگا۔ اس مد تک میا جازت منسوخ کردی گئی ، اور گویا اس احکام دیے جارہ ہو تھے۔ اب وہ تھم ختم ہوگیا۔ اس مد تک میا جازت منسوخ کردی گئی ، اور گویا اس ختم کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور اس سے میم ختم ہوگیا۔ اس مد تک میا جازت منسوخ کردی گئی ، اور گویا سے ختم کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور اس سے میم خور کی تی تا ہم حالت نشر ہوگئی ہے کہ نماز سے باہر حالت نشر ہوگئی ہے کہ نماز سے باہر حالت نشر ہوگئی ہوئی ہے۔ لیکن اس سابقہ موقت تھم پڑ عملدرآ مدکی اب اجازت نہیں ہے۔

سنخ کی ایک اور مثال دیکھیے ایک جگہ آتا ہے کہ میں سے ہرایک پریہ واجب ہے کہ وصیت کرے اپنے اقر ہااور ہاتی لوگوں کے لیے ۔ یہ میم اس وقت تک ہر شخص کے لیے واجب التعمیل تھاجب تک وراثت کے احکام تازل نہیں ہوئے تھے۔ جب وراثت کے احکام آگئے تو بھر اس تھم پر عملد دآ مدکر نے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور حضور نے اعلان فر مادیا کہ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگ ۔ یہ بھی اس تدریج کا ایک نمونہ ہے کہ پہلاتھم منسوخ ہوگیا۔ اگر چہ قرآن مجیدیں میں ایق تدریج کا ایک نمونہ ہے کہ پہلاتھم منسوخ ہوگیا۔ اگر چہ قرآن مجیدیں میں ایق تھم اب بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب اس پر عملد درآ مرنہیں ہے۔

ایک اور بردی واضح مثال جس میں خود قرآن مجید ہی ہے ہے جہ جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہوں وہ سورۃ انفال کا وہ تھم مثال جس میں کہا گیا ہے کہتم میں ہے اگر ہیں صبر کرنے والے بہادر بول تو وہ دوسو کا مقابلہ کریں گے اور اگرتم میں سو بہا درصا بر ہوں تو وہ ایک ہزار کا مقابلہ کریں گے۔ گویا مثالی اور آئیڈیل صور تحال ہے ہے کہتم میں سے ایک دس کا مقابلہ کرے اور اللہ تفالی کی مدداس کی کو پورا کروے گی۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اب اللہ تفالی نے اس فر مدداری میں کی کردی۔ مدداس کی کو پورا کروے گی۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اب اللہ تعالی کے میں کمزوری پائی جاتی الان حفف الله عنکم۔ اس لیے کہ اب تم پر بھی ہے ہات واضح ہوگئی کہتم میں کمزوری پائی جاتی الان حفف الله عنکم۔ اس لیے کہ اب تم پر بھی ہے ہات واضح ہوگئی کہتم میں کمزوری پائی جاتی

ہے۔اب اگر سو بہا دراور صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو کا مقابلہ کریں گے۔اور اگر لیک ہزار
بہا در ہوں تو دو ہزار کا مقابلہ کریں گے۔گویا ایک اور دو کی نسبت ہوتو مقابلہ کرنا واجب ہے،اور
وشمن کے سامنے ڈٹ جانا دین کا ایک فرض ہے۔اس فرض کی ادائیگی میں کمزوری دکھانا ٹھیک نہیں
ہے۔اب یہاں واضح طور برکہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کردی۔

بیرسارے معاملات نے کے دائرے میں آتے ہیں۔ نئے میں کہیں کمل ترمیم مراد ہے۔ اور کہیں جزوی ترمیم کی تعقیص مراد ہے اور کہیں تقیید کہیں اجمال کی تفصیل مراد ہے اور کہیں صرف بیدیا دولا نامقصود ہے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملاکر پڑھا جائے تو دونوں کا مفہوم واضح ہوگا۔ اس ملاکر پڑھنے کو بھی نئے کہتے ہیں۔ لیکن اس ناشخ ومنسوخ اور تدریخ احکام کے سارے معاملہ کو بچھنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ پہلے کون کی آیت نازل ہوئی اور بحد بیں کون می نازل ہوئی اور بحد بیں کون میں نازل ہوئی۔ اس کیے بیمی علوم القرآن ناکا کے ایم حصہ ہے۔

تھوڑی ہے۔ قرآن پاک کامیشتر صدحفری ہے جو مکہ یامہ بینہ میں دوران قیام میں نازل ہوا۔
ای طرح سے نہاری اور لیلی آیات ہیں جودن اور رات پرتشیم کی گئی ہیں ۔ لینی رات میں نازل ہونے والی آیات ۔ بہت ی آیات فراشی اور نوی کہلاتی ہیں ۔ لینی وہ آیات جو بستر میں نازل ہونے والی آیات ۔ بہت ی آیات فرام کے بارے کہلاتی ہیں ۔ لینی وہ آیات جو بستر میں اور نیند کی حالت میں نازل ہوئیں ۔ انبیاء کرام کے بارے میں حضور ۔ فرمایا کہ کہ انبیاء کی آئے میں تو سوتی ہیں ، لیکن ان کے دل جا گئے رہتے ہیں ۔ ان کے دل پر پرنیند کا اثر نہیں ہوتا ۔ وی کا نزول چونکہ دل پر ہوتا ہے اس لیے نیند کے دوران میں بھی بحض او قات نزول آیات ہوتا تھا۔ ای طرح صفی اور شائی آیات بھی ہیں ۔ لینی قرآن پاک کا کون ساحصہ سردی میں نازل ہوا اور کون ساحصہ گری میں نازل ہوا ۔ ای طرح بیقین کرنے کی کون ساحصہ سردی میں نازل ہوا اور کون ساحصہ سردی میں نازل ہونی اور سائی ۔ کون ساحصہ سردی میں نازل ہوا ہوا کی بیان کی کہ کون کی آیات نازل ہوئیں اور کون کی آسان ، پر بینی ارضی اور سائی ۔ کوشش کی گئی کہ کون کی آیات نظر این ہوئی این پر سوئے افلاک تشریف لے جارہ سے میں بیات پر سوار سے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی واسئل من اور سانیامن قبلك من رسلنا ۔ سیوہ آیت ہے جو آسانوں سے آسانوں پر نازل می وسئی ان اس من اور سانیامن قبلك من رسلنا ۔ سیوہ آیت ہے جو آسانوں سے آسانوں پر نازل میں رسلنا ۔ سیوہ آیت ہوئی سانوں سے آسانوں پر نازل میں رسلنا من اور سانیامن قبلك من رسلنا ۔ سیوہ آیت ہوئی آیت ہوئی سانوں سے آسانوں پر نازل

قرآن آبات کی ان مختلف اقسام سے بیضر در آندازہ ہوجاتا ہے کہ صحابہ کرام اور علماء قرآن کوقر آن مجید کے زول کی تفصیل جمع کرنے سے کتنی غیر معمولی دلچین تھی، اور اس کام کوانہوں نے کس محبت اور مقیدت سے انجام دیا۔ اگر چیفیر قرآن کے کام میں ان معلومات کو کہ بیآیت رات کے وقت نازل ہوئی اور وہ آبت دن کے وقت نازل ہوئی اور وہ آبت دان کے وقت نازل ہوئی اور وہ آبت کے ماں کہ کہ کام میں اس کے احکام کی اہمیت کیساں ہے۔کوئی آبت رات کو نازل ہوئی ہویا دن کو۔ دونوں صور تول میں اس کے احکام کی اہمیت کیساں ہے۔کوئی آبت رات کو نازل ہوئی ہویا دن کو۔ دونوں صور تول میں اس کے احکام کی اہمیت کیساں ہے۔کوئی آب جوان کوقر آن مجید ہے۔

۱۳ ان علوم ہوننون میں چندا ہے ہیں جوتفسیر قرآن اور فہم قرآن میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جان میں دیادہ اہمیت رکھتے ہیں جان میں سے ایک اسباب نزول ہے۔ اس سے مرادوہ صور تحال ہے جس میں کوئی آبت یا سورت نازل ہوئی بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اسباب نزول کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس بارے میں اگر معلومات دستیاب نہیں ہوں تو قرآن مجید کے جھنے میں کوئی رکاوٹ بیدا

نہیں ہو گئی۔ اس رائے کی بنیاد جس اصول پر ہے وہ یہ ہے کہ اصل اعتبار قرآن مجید کے الفاظ کے عوم کا ہوگا۔ مثلاً ایک خاص صور تحال میں ایک تھم نازل ہوا تو بینیں سمجھا جائے گا کہ یہ تھم اس خاص صور تحال کے لیے ہے۔ بلک اگر الفاظ عام بیں تو تھم عام ہوگا۔ مثلاً ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے پاس آئی اور بہت بلند آ واز سے شکایت کی کہ میر ہے شو ہر نے میر ہاتھ میں معالمہ (ظہار: طلات کی ایک تم ) کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میری قانونی حیثیت اور در جہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتا کہی ۔ صفور یہ نے فرمایا! بی بی! میرے پاس ابھی تک تہارے مسلے کے بارے میں کوئی ہوایت نہیں آئی ۔ اس پر انہوں نے اور زیادہ واویلا کیا کہ آپ کے پاس بھی الم اس علی کہ اس مع اللہ قول برایے نہیں آئی ہوتی ہور ہے اور نیادہ وادیلا کیا کہ آپ کے پاس بھی اللہ واللہ یسمع تحاور کما۔ اللہ نے اس موقعہ پر سورۃ مجاولہ نازل ہوئی ، قد سمع اللہ قول کی من کی من کی جو اپنے شو ہر کے بارے میں آپ ہے جھڑا کر رہی تھی اور اللہ نے شکوہ کر رہی تھی اور اللہ ہوئی ہے جھڑا کر رہی تھی اور اللہ ہوئی ہے جو آ کر حضور کی میں نازل ہوئی ہے جو آ کر حضور کی بی جو احکام نازل ہوئے وہ بالا تفاق تمام سلمانوں کے لیے ہیں اور اسلامی قانون نے جو آ کر حضور تانون نا کا حصہ ہیں۔

اس کے برعس بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہیں ایک خاص آیت آئی
ہے، اور وہ ایک محد ودصور تحال پر منطبق ہوتی ہے۔ سیکن اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں۔ بید بات
سیحفے کے لیے بھی اسباب نزول کا جائنا ضروری ہے۔ مثلاً ایک جگہ آیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح
ند ہوجانا جو بیر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کا مون کے لیے جوانہوں نے سرے سے
ہی نہیں۔ مروان بن تھم خلیفہ تھے۔ انہوں نے جب بیآ یت پڑھی تو آئیس فکر ہوئی کہ بیتو ہمخص
چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اگر یہ چیز اتنی بری ہے کہ قرآن مجید نے اسے براہتا یا ہے تو
پھر تو اس سے بچنا چاہے۔ اور پچنا مشکل ہے۔ انہوں نے بعض صحابہ کرام سے اس کا مطلب پو چھا
اور اپنے اس خدشہ کا ذکر کمیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ مجھر ہے
ہیں۔ اس لیے کہ بیتو ہر انسان کی فطرت ہے، ہمخص چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور
اسے اپنی تعریف سن کرخوقی بھی ہوتی ہے۔ لیکن بیآ یت ایک خاص سیاق وسباق میں نازل ہوئی تھی۔
ہوا یوں کہ رسول الند علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہود یوں کا ایک مقدمہ آیا

جس میں یہودیوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہمرموں کا فیصلہ کردیں ۔ حضور کے فرمایا کہ میں تہماری کتاب میں اس بارے میں میں تہماری کتاب میں اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے تورات کے متعلقہ احکام کے بارہ میں غلط بتایا ۔ اور غلط بتانے کے بعد الی فاتحانہ نگا ہوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کریں گے اور فرما کیں گے کہتم نے بڑا اچھا کام کیا۔ فورا ہی حضور کروی نازل ہوئی اور آپ کو میا اطلاع دی گئی کہ بیلوگ تورات کے تعم کے بارہ میں آپ کو غلط بتارہ ہیں، تورات کا تعم وہ نیوں ہے بلکہ ہے ۔ اس سیات وسبات میں میہ آبت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کی تورات کا تعم وہ نیوں ہے بلکہ ہے ۔ اس سیات وسبات میں میہ آبت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جواول تو جموث ہو لتے ہیں اور جو کام نہ کیا ہواس میں متوقع ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے ۔ چنا نچہ میہ خاص طور یہودیوں کے اس رومیہ کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا تعریف کی جائے ۔ چنا نچہ میہ خاص طور یہودیوں کے اس رومیہ کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا دومیا گرکسی اور کام ہوتو پھر میہ وعیداس پر بھی منطبق ہو گئی ہو ہے۔

مچرانہوں نے تفصیل سے بتایا کہ جاہلیت کے زمانہ میں اسلام سے پہلے عرب کے

بعض مشرک قبائل نے صفااور مروہ پرایک ایک بت لا کرر کھ دیا تھا۔ تا کہ جب سعی کر کے ایک چکر مکمل ہوتو اس بت کو چوم لیں۔ دوسرا چکرمکمل ہوتو دوسرے بت کو چوم لیں۔اسلام ہے لی ہر قبیلے کا بت علیحدہ ہوتا تھا۔اس لیےوہ قبائل جوان بتوں کے بیجاری نہیں تھےوہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ان میں انصار بھی شامل تھے۔انصار کے قبائل اوس اورخزرج چونکہان بنول کو نہیں مانتے تنصاس کیے اسلام ہے قبل جب وہ جج یاعمرہ کے لیے آیا کرتے تو وہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں تامل کرتے ہتھے۔ جب اسلام آیا اور جج اور عمرے کے تفصیلی احکام آ گئے توسعی کو بھی لازی قرار دے دیا گیا۔اب جب انصاری صحابہ جے اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو خیال ہوا کہ میں یہاں سعی کرنی جاہیے یائہیں۔ایسانہ ہو کہ میر گناہ ہویا ناجائز ہو۔توان کے جواب کے لیے بیآ بت نازل ہوئی کہاس میں کوئی گناہ ہیں ہے، بلکہ یہ تواللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ یہاں سعی کرنا ایک نبی کی سنت ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن خاتون کی یاد منانے کا تھم ہے۔ بیتوایک خاتون کواللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ جہال اس نے سات چکرلگائے تو وہاں ابتم بھی سات مرتبہ چکرلگاؤ۔ چنانچہاں پا کباز خاتون کی ماہ میں اس جگہ نبی مجھی وڑتا ہے اور ولی بھی دوڑتا ہے۔گنہ گار بھی دوڑتا ہے اور نیکو کار بھی۔عالم بھی دوڑتا ہے اور جاال بھی ۔لہذااگر میسارا پس منظر سامنے نہ ہوتو پھریہاں قرآن کا جواسلوب بیان ہے کہ کوئی گناہ ہیں میسی غلط ہی کا سبب بھی بن سکتا ہے،جیسا کہ عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت کے لیے بنا۔ یمی و جہ ہے کہ اسباب نزول کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کاعلم ہونا چاہیے۔اگر چہم كا دار وبدار الفاظ برِ بهوگا \_ اگر الفاظ عام بين تؤتهم عام بهوگا اور اگر الفاظ خاص بين توتهم خاص ہوگا۔اسباب نزول کاعلم رکھنے سے کسی بھی تھم کے پس منظر کو بچھنے میں مددملتی ہے۔اس تھم کوواضح كرنے ميں بھى مددملتى ہے اور يا دكرنے ميں بھى مددملتى ہے اس ليے كدوا قعہ جلدى يا دہوجا تا ہے۔ اسباب نزول پر یوں تو تمام مفسرین نے کلام کیا ہے اور ہر بڑے مفسرنے اسباب نزول ، زمانہ نزول ، اور حالات نزول کا ذکر کیا ہے۔لیکن بعض حضرات نے اس پر الگ الگ کتابیں بھی تکھی ہیں اور اسباب نزول کو انہوں نے ایک الگ فن کے طور پر مرتب کیا ہے۔اس موضوع برسب ہے بہلی کتاب جس عظیم شخصیت ہے منسوب ہے وہ امام بخاری کے استاداور مشہور فقيه ومحدث امام على ابن مّديني بين على ابن المدين تاريخ حديث كى انتها كى ابهم اورمحتر مصخصيتون

میں سے ایک ہیں۔علم اسباب نزول پر پہلی کتاب امام علی بن المدین کی بتائی جاتی ہے۔دوسری کتاب جوعام طور پر ہرجگہ ملتی ہے وہ علامہ علی بن احمد الواحدی کی ہے جو یا نچو میں صدی ہجری کے بزرگ منصے۔ انہوں نے تفسیر کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی تھیں۔ جن میں سے بعض آج بھی دستیاب ہیں۔ اسباب نزول پران کی اس کتاب کا نام بھی اسباب النزول ہی ہے۔

دستیاب ہیں۔ اسباب نزول پران کی اس کتاب کا نام بھی اسباب النزول ہی ہے۔

ایک کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی اسباب النزول کے موضوع پر ہے جس کا نام بلباب النقول فی اسباب النزول ہے۔ یہ کتاب بھی گئا بارطبع ہوچکی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔

اگر اسباب النزول کا علم انسان کے سامنے ہوتو اس کونیم القرآن میں بہت سے نوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات توبیہ ہے کہ وہ خاص حکم جس کے شان نزول سے بحث مقصود ہے اس کی حکمت اوراس کا سیاق اور سباق فری طور پر بچھ میں آجا تا ہے۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محکمت اوراس کا سیاق اور سباق فری طور پر بچھ میں آجا تا ہے۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معلوم ہوجا تا ہے کہ کن حالات میں اس حکم کوشطبق کیا جائے گا۔ اور کن حالات میں اس حکم کوشطبق معلوم ہوجا تا ہے کہ کن حالات میں اس حکم کوشطبق کیا جائے گا۔ اور کن حالات میں اس حکم کوشطبق ضرور کی ہے۔ اسباب نزول کود کیھنے سے واضح ہوجا تی ہے بھیے لا جنا ہے کہ مثال ابھی گذری۔ شہیں کہا جائے گا۔ اسباب نزول کود کیھنے سے واضح ہوجا تی ہے بھیے لا جنا ہے کہ مثال ابھی گذری۔ نیمن مناوقات قرآن مجید میں کہی خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہی شخص کا کنا یہ منام ناز میں ذکر ہوتا ہے لیکن نام نبیل ہوتا۔ اب اگر نام معلوم ہوجائے تو واقعہ ذیادہ بہتر انداز میں ذکر ہوتا ہے لیکن نام نبیل ہوتا۔ اب اگر نام معلوم ہوجائے تو واقعہ ذیادہ بہتر انداز میں ذکر ہوتا ہے لیکن نام معلوم ہوجائے تو واقعہ ذیادہ بہتر انداز میں ذکر ہوتا ہے لیکن نام معلوم ہوجائے تو واقعہ ذیادہ بہتر انداز

بس اوقات قران بحیدین کی ماش واقعه فی طرف اشاره ہوتا ہے، کی مص کا کنامیہ کے انداز میں ذکر ہوتا ہے لیکن نام نہیں ہوتا۔ اب اگر نام معلوم ہوجائے تو واقعہ زیادہ بہتر انداز میں بھی جھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بالواسط طور پر کنامیہ کے انداز میں کئی صحابہ کرام کاذکر ہے۔ جے قرآن مجید کی میہ آیت، ولا بائل اولو الفضل منکم۔۔ یعنی تم میں سے جونفل والے ہیں اور جن کو اللہ تعالی نے خوشحالی دی ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کرنے سے انکار نہ کریں۔ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اسباب نزول کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے۔ اب آگر میں معلوم ہو جائے کہ یہاں کس صاحب فضل کی طرف اشارہ ہے تو آیت کو بجھنے میں مدر لیتی ہے۔ اور زیادہ گرائی سے بات مجھ میں آجاتی ہے۔

میدوہ فوائد ہیں جوعلم اسباب نزول سے حاصل ہوتے ہیں۔اس لیےمفسرین قرآن نے اسباب نزول سے حاصل ہوتے ہیں۔اس لیےمفسرین قرآن کے اسباب نزول کے بارے میں روایات کوجمع کیااوران کے ذریعے سے اس سیاق وسباق کا پند لگانے کی کوشش کی جس میں کوئی آیت نازل ہوئی تھی۔

علوم القرآن كا ايك اور اہم ميدان مشكلات القرآن يامشكل القرآن كہلاتا ہے۔ مشكل القرآن يا مشكلات القرآن سے مراد وہ مباحث ہیں جن كو بچھنے کے لیے بڑی غیرمعمولی احتیاط اورغور وفکر کی ضرورت ہے۔ بیوہ مباحث ہیں کہ جن کے بارے میں غور وفکر اور احتیاط سے كام ندليا جائے تو بہت ى الجھنيں اور غلط فہمياں پيدا ہوسكتى ہيں۔اس ليےان الجھنوں كودور كرنا برا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ مورۃ بقرہ میں آتا ہے۔ او اتبعوا ما تتلو الشياطين ---يہاں ہاروت ماروت كاايك واقعہ بيان ہواہے۔ابِاگرآ دمى ان آيات كوبيہ بچھ كر پڑھے كمانبياء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید کیا بتا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آز مائش کن کن صورتوں میں ہوتی ہے۔ بیساری چیزیں سامنے ہوں تو بات واضح ہوجاتی ہے۔لیکن بھی کسی لغوی غلط ہی کی وجہ سے اور بعض او قات اسرائیلیات اور دیگر خرافات بھر مار کی وجہ ہے بھی غلط نہی پیدا ہوجاتی ہے۔اورا گرا یک مرتبہ کوئی البحض پیدا ہوجائے اوراس کو درست تفسیر ہے دور نہ کیا جائے تو وہ پھر بڑھتی رہتی ہے اور اس سے مزید الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تفسیر کی بہت سی کتابوں میں ہاروت اور ماروت کے واقعہ میں بہت سارطب ویابس بیان ہواہے ،اورعلاء کرام نے اس پر بہت لمبی اور تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ میخودا پی جگہ تحقیق کا اور علماء کرام کے مباحث كا ايك مستقل بالذات موضوع بن گيا ہے۔ اس ليے اس كوبھى مشكلات القرآن ميں شامل کرلیا گیا ہے۔اب اس پور ہےادب میں جوادھرادھرے آکرجمع ہوائی راستہ متعین کرکے یہ بتانا کہاس سے مراد کیا ہے اور بیس طرح کی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجی گئی مشكلات القرآن كاموضوع بي- يهال سيارشاور بانى - انما نحن فتنة فلا تكفر، تهم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں لہذاتم کسی کفر کا ارتکاب نہ کرنا۔ پورے واقعہ کو بچھنے میں بنیا دی کروارا واکرتا ہے۔اس آبیمبار کہ کی تفسیراس بوری بحث میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔اور نہایت ذمہداری کا تقاضا کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ایک مجگہ آیا ہے، و علی الذین یطیفونہ ....، جولوگ اس کی (یعنی روزہ کی یافدید کی ایس کی ایس کے روزہ کی یافدید کی کا کھانا بطور فدید کے دیں۔ روزہ کی یافدید کی مسلمین کا کھانا بطور فدید کے دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں طاقت رکھنے ہوں۔ پچھے معزادیہ ہے کہ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں، جوطاقت معزادیہ ہے کہ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں، جوطاقت

رکھنے کے باو جودروزہ نہرکھیں وہ فدید دے دیں۔ بیقول بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اس پورے سیاق وسباق ہے جس میں روزں کی فرضیت کا دوٹوک ذکر ہے ہے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ پچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ فدید دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس بول اس قول پر لغوی اور خوی اعتبار سے کی شبہات عائد ہوتے ہیں۔ ان سب اعتراضات سے بہوں۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اس کی (روزہ کی) طاقت نہر کھتے ہوں۔ اطاق بطیق باب افعال سے ہے۔ اس میں سلب ماخذ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جینے فلس ہوں۔ اطاق بطیق باب افعال سے ہے۔ اس میں سلب ماخذ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جینے فلس سے افلاس۔ اس طرح اطاقت یعنی طاقت نہ ہوتا۔ اس پر مختلف حضرات نے بہت ک بحثیں پیش کی ہے۔ میوہ چیز ہے جس کو مشکلات القرآن کے نام سے بیان اورا یک نظر نظر تک بینے کی کوشش کی ہے۔ میوہ چیز ہے جس کو مشکلات القرآن کے نام سے باد کرتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی علائے قرآن نے الگ الگ بڑی بلند پایہ کتا ہیں کھی ہیں۔ ایک کتاب مولا نا انور شاہ کشمیری گی ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دنیا ہے اسلام گذشتہ تین سوسال میں مولوی انور شاہ کی نظیر نہیں چیش کرسکی۔

11۔ ایک اور اہم چیز جس کا میں نے پہلے سرسری طور پرذکر کیا تھا وہ اقسام القرآن ہے۔
یعنی قرآن مجید کی تشمیں قرآن مجید میں قشمیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا ایک عام سااور سادہ
سااور فوری جواب توبیہ ہے کہ عرب میں رواج تھا۔ چونکہ قرآن مجید عرب کے مانوس اسلوب کے
مطابق ہے اور عرب کی ٹکسالی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے عربوں میں جوانداز بیان رائج تھا
اس کو قرآن مجید نے اختیار کیا ، اس وجہ سے قرآن مجید میں قشمیں بھی آئی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ
قرآن مجید کے ایک بجیدہ طالب علم کے لیے یہ جواب کا فی ہے۔

لیکناس کے باجودابل علم نے اس موضوع کو خصوصی غور و نکراور مطالعہ کا موضوع بنایا۔
انہوں نے جب قرآن مجید کی قسموں پرغور کیا اوراس کے مندرجات کا جائزہ لیا تو کئی ٹی چیزیں سامنے آئیں۔ جہال جہال قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی اوراپی ذات وصفات کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہاں تو کسی سوال کی گنجائش نہیں ، اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات اس کی مستحق ہے کہ اس کی شم کھائی جائے۔ لیکن جہال اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے وہال قسم سے کیا مراد ہے۔مثلا چانداور سورج کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایسی قسموں میں ذراغوروخوش کی ضرورت ہے، اوراس موال کا جواب دینا ضروری ہے کہ بیت میں کول کھائی گئی ہیں۔غور کرنے سے پنہ چلا ہے اوراس موال کا جواب دینا ضروری ہے کہ بیت ہوں کھائی گئی ہیں۔غور کرنے سے پنہ چلا ہے اوراس موال کا جواب دینا ضروری ہے کہ بیت میں کیوں کھائی گئی ہیں۔غور کرنے سے پنہ چلا ہے

کہ بعض جگہ تو ان مخلوقات کی شم کھائی گئی ہے جواللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا ایک خاص نمونہ ہیں۔ مثلاً: والسماء و ما بناھا۔ آسمان اللہ کی مخلوقات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔اس کی شم کھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان خلاقی کی طرف توجہ مبذول کرانامقصود ہے۔

بعض جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹی بروں سے وابستہ بعض خاص مقامات کی قتم کھائی ہے۔ مثلاً طور سینا کی قتم ہے۔ والطّور ۔ طور پر اللہ تعالیٰ نے بجی فر مائی ۔ حضرت موئی علیہ السلام کو نبوت سے سرفر از فر مایا ۔ طور سینا سے گویا نبوت کا ایک خاص رشتہ بنما ہے ۔ طور کی قتم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ یاد کرواس واقعہ کو جب طور پر اللہ تعالیٰ کی بجی ہوئی اور یاد کرواس کیفیت کو جب حضرت موئی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فر مایا اور ان کورسالت و نبوت سے سرفر از فر مایا ۔ گویا یہاں قتم کھانے سے مراداس واقعہ کی یاد دلا نامقصود ہے ۔ اور ریہ جنانامقصود ہے کہ جب اس واقعہ کو یاد کرو گئو وہ بات بھے میں آ جائے گی جوآ گے بیان کی جارہی ہے۔

بعض جگہ ایسا ہے کہ جن چیزوں کی شم کھائی گئی وہاں ان کی اہمیت بتانا مقصود ہے مثلاً قیامت کی شم نلا ، اقسم بیوم القیامة و لا اقسم با النفس اللو امد نہیں! بلکہ میں شم کھا تا ہوں روز قیامت کی ۔اور نہیں، بلکہ میں شم کھا تا ہوں انسان کے فس کی جوانسان کو ملامت کرتا ہے۔اور برائی ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا انسان کے اندرا گرفش لوامہ موجود ہے تو بیا یک بڑی اچھی چیز ہے۔اورای طرح روز قیامت کے سخت حساب کتاب کی اہمیت ہے۔ قیامت کی اہمیت یا دہوتو انسان بہت می برائیوں سے بچار ہتا ہے۔

بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے تتم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے تتم کا استعال فرمایا کرتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اس لیے آپ کوشم کھانے کی ضرورت اس لیے تو پیش نہیں آسکتی تھی کہ لوگ نعوذ باللہ آپ کوجھوٹا سمجھ رہے ہوں یا سیا قرار دینے میں تامل کررہے ہوں۔ جہال ویمن بھی سیا تعویٰ اپنی امائیس اندر کھواتے ہوں وہاں کوئی مجھوٹا کیوں سمجھ کا رسین کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافتم کھانے کے خصوٹا کیوں سمجھ کا رسین کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافتم کھانے کا خاص انداز تھا۔ جب آپ کوکمی خاص بات پر زور دینا ہوتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کے کا خاص انداز تھا۔ جب آپ کوکمی خاص بات پر زور دینا ہوتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کے

انگو تھے کو بائیں ہاتھ کی تھیلی پر مار کران الفاظ میں قتم میں کھایا کرتے تھے والذی نفس محمد بیدہ۔ یہ انداز محض زور بیان بیدا فرمانے کے لیے اختیار فرماتے تھے تا کہ لوگ متوجہ ہوجا کیں۔ای طرح قرآن مجید میں بعض جگہ صرف توجہ دلانے کے لیے تتم کا مضمون بیان ہوا ہے۔

لکین بیاں کر آن مجید بیں تسمیں کیوں بیان ہوئے ہیں بیاس بات کی وضاحت کے لیے کانی ہیں کہ قرآن مجید بیں تسمیں کیوں بیان ہوئی ہیں۔ پھر خالفین بی کھی کہتے ہیں کہ مشر کے لیے فتیم بے کار ہے اور مومن کے لیے غیر ضرور کی۔ مسلمان کے لیے قسم کھانا ضروری نہیں اور مشر کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میسارے اعتراضات ای وقت وار دہوتے ہیں جب بیفر ض کرلیا جائے کہ قسم صرف وہاں کھائی جائے گی جہاں بات کوشم کے بغیر مشکوک مانا جار ہا ہو۔ جبکہ بعض اوقات بات کومشکوک مانا جار ہا ہو۔ جبکہ بعض اوقات بات کومشکوک سمجھے بغیر بھی زور دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض اوقات بطور گواہ جیزوں کی قسم کھائی جارہی ہے۔ ان کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض اوقات بطور گواہ کے اور بطور شوت کے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ واقعس زمانے کی قسم ، یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان خیارے میں ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ انسان کی عمر کوز مانہ کہتے ہیں۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خیارے میں ہے۔ زمانہ کس جو وقت ہے وہ میرے لیے زمانہ ہے۔ اور وہ میرے لیے زمانہ ہے۔ اور وہ

مسلسل گھٹ رہا ہے، تو واقعہ بیہ ہے انسان گھائے میں ہے۔ میری اور آپ کی جوسب سے قیمتی چیز ہے۔ فیمن زندگی و مسلسل گھٹ رہی ہے۔ البنداانسان مسلسل خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے دندگی وہ مسلسل گھٹ رہی ہے۔ البنداانسان مسلسل خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جونیک عمل کر ہے ہیں۔ کے جونیک عمل کر ہے ہیں۔

لبعض جگہ ایبا ہوتا ہے کہ قر آن مجید نے خاص تاریخی واقعات کا حوالہ دیا ہوتا ہے اور اس حواله كا انداز قتم كا ہوتا ہے۔مثلاً والتين ، والزيتون ۔۔۔ يہاں چار چيزوں كى قتم كھائى گئى ہے۔طور کی ، انجیر کی ، زینون کی اور اس امن والےشہر کی۔اب طور سینین اور بلدالا مین کا اشارہ تو معلوم ہے کہ ایک جگہ کا تعلق حضرت موی علیہ السلام سے ہے۔ اور دوسری جگہ کا تعلق رسول الله صلی الله عليه وسلم ہے ہے۔ زينون ہے بھی اندازہ ہوجاتا ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، زينون سب ہے ہملے فلسطین اور شام میں پیدا ہوا۔ پھر شام فلسطین ہی سے ہر جگہ گیا۔اور آج بھی شام و فلسطین میں دنیا کا بہترین زیتون پیدا ہوتا ہے۔ چنانچیہ زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جوحضرت عیسی علیہ السلام ہے تعلق رکھتا ہے۔اس لیے بظاہراندازہ ہوتا ہے کہ انجیر سے بھی کوئی ایساعلاقہ مراد ہوگا۔ جہاں کسی پنجبر کی پیدائش ہوئی ہوگی۔اہل علم نے انجیر کی تفسیر میں بہت پھے لکھا ہے کہ يهاں انجيرے كيا مراد ہے۔ايك رائے ميكى ہے كهاس سے كى ايسے پينمبر كى سرز مين مراد ہے جہاں انجیر بہت پیدا ہوتے ہوں گے۔کسی نے پچھ مرادلیا اور کسی نے پچھ،لیکن اس بات پر اہل تفسیر عام طور پرمنفق ہیں کہاس ہے کسی خاص پینمبر کے تاریخی داقعہ کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ علوم القرآن میں ایک اور چیزعلم قراءت ہے۔ لینی قرآن مجید کو پڑھے جانے کا ا نداز ،اس کے قواعد اوران قواعد کاعلم ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آور کی کے بعد جب بڑے بوے جو ہے قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ہر قبیلے کالہجہ الگ الگ ہوا کرتا تھا ہختلف قبائل میں مختلف کہجے مروج تھے۔ایک قبیلہ ع کوح پڑھتا تھا۔اب اس امر کا قوی امکان تھا کہ وہ حتى حين كوعتى عين بيزه ليس-اس طرح بعض قبائل تنصوه ق كوش بولتے تنصے بعض ال كوام بولتے تنے۔اس لیےشروع میں حضور نے اجازت دے دی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے کہجے میں قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ابیا آپ نے غالبًا اس لیے کیا کہ قبائل سے درمیان کوئی فوری اختلاف یا تعصب پیدانہ ہونے پائے۔ پھر جیسے جیسے لوگ قریش یا جھاز کے لیجے سے مانوس ہوتے جا کیں گے ویسے ویسے جھاز کے لہجہ کوسیکھ کراس میں قرآن پڑھتے جائیں ہے۔ یہ کیفیت حضرت عثمان عُیُّ کے دور

تک رہی اور پھراس کی ممانعت ہوگئ جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔اس کے بعد جب قرآن پاک مرکاری انتظام میں لکھا گیا تو قریش اور جھاز کے لہجے ہی کے مطابق لکھا گیا ، اور جہاں ایک حرف کو دومراحرف پڑھنے کا امکان تھا' وہ امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا۔صحابہ کرام" ہے بالا تفاق میہ طے کیا کہ بیوقتی مہولت اور عارضی ضرورت اب ختم ہو پکی ہے۔

اس باب میں حضرت عثمان عن کا ایک بردا کا رنامہ ریبھی ہے کہ جب انہوں نے اپنے اہتمام میں سات یا گیارہ سرکاری نسخے تیار کروائے تو ہرنسخہ کے ساتھ انہوں نے ایک متند قاری بھیجا کہ وہ جا کرلوگوں کو بینسخہ پڑھائے۔ مدینہ منورہ میں جہاں اصل نسخہ رکھا گیا تھا وہاں حضرت نبید بن ٹابت خنوداس کام کے لیے موجود تھے کہ جوشھی بھی ان سے قرآن پاک پڑھنا چاہاں کو پڑھا دیں اوراس کی قراء ت اور رسم کی مزید وضاحت کر دیں۔اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف پڑھا توں بردگوں نے بہت بی علاقوں میں بھیجا جس سے سات مختلف قراء تیں رائج ہو کیس۔ان قراء توں پرلوگوں نے بہت بی علاقوں میں بھیجا جس سے سات مختلف قراء تیں دارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔

۱۸۔ آخری چیزرسم عنمانی ہے۔ یعنی وہ اسلوب تخریر جس کے مطابق حضرت عنمان کے تھم اسلوب تخریر جس کے مطابق حضرت عنمان کے تھم سے حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کولکھا۔ اس میں کہیں کہیں عربی زبان کے موجودہ رسم الخط اور قرآن مجید کے دسم الخط میں فرق ہے۔ مثلاً کتاب کا لفظ قرآن یاک میں بہت سے مقامات پر

الف کے بغیرلکھا گیا ہے، صرف ک ۔ ت ۔ ب (کتب) لکھا ہے۔ اورت کے اوپر کھڑئی زہر ہے۔ اور ایکھا کا الف اس کے ساتھ لل گیا ہے۔ جب ہم عربی میں لکھیں گے ۔ تو ی الف اور دو سرا الف ساتھ لکھیں گے ، لیکن قرآن مجید میں ایک ہیں الف کے ساتھ لکھیں گے ، لیکن قرآن مجید میں ایک ہی الف کے ساتھ لکھیا جا تا ہے ۔ بعض جگہا یک حرف قرآن مجید کے رسم الخط میں بڑھا دیا گیا ہے۔ مثلاً جہاں جہاں واوج آیا ہے ۔ وہاں واو کے بعد الف کا اضافہ ہے ، جسے ملاقوار بھم ۔ بہاں واو کے ماتھ الف بنایا ہے۔ ای طرح آمنوا کے بعد الف ہے ۔ سیاسلوب حضرت زید بن ثابت نے اختیار کیا اور قرآن مجید کی کتابت میں اس کی پیروی ہور ہی ہے ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف کی جگہ انہوں نے دوسراحرف رکھ دیا ہے ۔ صلوا ق ، ص ۔ ل اور و ہے ۔ اور ل پر کھڑئی زبر حرف کی جگہ انہوں نے دوسراحرف رکھ دیا ہے ۔ صلوا ق ، ص ۔ ل اور و ہے ۔ اور ل پر کھڑئی ذبر ہے ۔ نیکن اس میں ہمزہ ہے اور پھر واؤ ہے اور اس کے بعد ل ہے ۔ بعض جگہ دوحرف ہونے ہے ۔ لیکن اس میں ہمزہ ہے اور پھر واؤ ہے اور اس کے بعد ل ہے ۔ بعض جگہ دوحرف ہونے چا ہے تھے لیکن وہال ایک ہی حرف پر اکتفاء کیا گیا ہے ۔

ہے۔ ہے۔ ہے معانی جس کے بارے میں مسلمان علاء کا تقریباً نانوے فی صدا تقاق ہے کہاں کی بیروی لازی ہے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہال جہاں بھی کتابت ہوئی ہے یا تکھا گیا ہے' اس کی پابندی کو ضروری سمجھا گیا اوراس کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھا گیا۔ اگر چہ بہت تھوڑ ہے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، کدر ہم عثانی کی بیروی شرعا لازی نہیں ،اس کی خلاف ورزی کی جاسکتی ہے۔ اور جہاں ناگز بر ہورہ عثانی سے انحراف کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس نقطہ فظر کو اکثر و بیشتر اتفاق رائے حاصل نہیں ہوا۔ آج بھی جہاں جہاں قرآن مجید کی طباعت کا سرکاری انظام ہے، مثال کے طور پر مھر ،سعودی عرب اور پاکستان، وہاں آج بھی قانونی طور پر میدلازم ہے کہتر آن مجید کورسم عثانی کے مطابق تھا جائے۔ اگر کوئی ایسا نہ کر سے تو کو مت قرآن مجید کے ایسے تمام سنخ کو صبط کر سکتی ہے جو رہم عثانی کے مطابق نہ ہوں، اور اس طابع کو مزا دے سکتی ہے۔ اور یہ قانون آج سے نہیں بلکہ طویل عرصہ سے چلا آ رہا ہے۔ بہتر بھی علی تی ہو کہ میانی کی پابندی کی جائے تا کہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور قرآن مجید کا ہرطالب علم قرآن مجید کوائی رہم الخط میں پڑھے جس رہم الخط میں صحاب کرام نے اس کو تھر کے کور کیا اور کرایا تھا۔

خطبهرام منظم قرآن اور اور اسلوب قرآن اسلوب قرآن

## Marfat.com

نظم قرآن وہ چیز ہے جس نے سب سے پہلے مشرکین عرب اور کفار مکہ کوقر آن مجید کے اعجاز سے روشناس کرایا اور جس کوسب سے پہلے عرب کے بڑے بڑے ادباء، خطباء اور-ماہرین لغت نے محسوس کیا،جس نے عربوں کے اعلیٰ ترین ادبی حلقوں سے بیربات منوائی کہ قرآن مجید کا انداز بیان اور اسلوب ایک منفر دنوعیت کا انداز بیان اور اسلوب ہے۔ بیروہ اسلوب ہے جس کی مثال ندعر بی شاعری میں ملتی ہے، نہ خطابت میں ، نہ کہانت میں اور نہ کسی اور ایسے طرز کلام میں جس سے عرب اسلام سے پہلے مانوس رہے ہوں قرآن مجید میں شعر کی غنائیت اور موسیقیت بھی ہے،خطابت کا زور بیان بھی ہے،جملوں کا اختصار بھی ہے۔اس میں جامعیت بھی یائی جاتی ہے اورمعانی ومطالب کی گہرائی بھی ،اس میں حقائق ومعارف کی گہرائی بھی ہےاور حکمت و دانائی بھی اس کتاب میں دلائل اور براہین کا تنوع اور استدلال کی جدت اور قوت بھی بدرجہ اتم یائی جاتی ہے، اوران سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ریکلام فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر بھی فائز ہے۔ جب قرآن مجید کے نظم پر بات کی جاتی ہے تو ہمار ہے سامنے تین بڑے اور نمایاں بہلو آتے ہیں۔سب سے پہلے خود قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی بندش جس کے لیے علماء کرام نے تظم کی اصطلاح استعال کی ہے۔ دراصل قرآن مجید کے سیاق دسیاق میں نظم کے دومفہوم ہیں۔ ا یک مفہوم تو قرآن مجید کی آبات اور سورتوں کی باہمی ترتبیب اور اندر و نی نظام کا ہے، دوسرامفہوم عبارت اور کلمات کا ہے۔اس دوسر مضہوم کے لحاظ سے قرآن مجید بیں نظم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم عام بول جال میں لفظ یا کلمہ کہتے ہیں۔ چونکہ الفاظ اور کلمات کے لغوی معنی قرآن مجید کے شایان شان ہیں سمجھے محصے اس لیے قرآن مجید سے لیے ظلم کی خاص اصطلاح استعال کی گئی۔نظم کے معنی ہیں موتیوں کو ایک لڑی میں برودینا۔ کویا قرآن مجید کے الفاظ خوبصورتی بیں موتی کی ا مرح ہیں اور اپنی ترتب میں بہت ہے خوبصودت موتیوں کی طرح ایک اوی میں ہے، نے ہوئے

يات

ہیں۔اگرلڑی سے کسی ایک موتی کوالگ کر دیا جائے تولڑی کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے،اس طرح قرآن مجید کے اسلوب کی خوبصورتی متاثر ہوگی،اگراس کا ایک لفظ بھی آگے بیچھے کر دیا جائے۔
پھر جس طرح ایک لڑی میں پروئے جانے والے موتی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت رکھتے
ہیں اس طرح قرآن مجید کے الفاظ بھی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت کے حامل ہیں۔

قرآن مجید کے سیاق وسباق میں ''لفظ'' کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ لغوی اعتبار سے اس کامغہوم بھینکے اور گرادیے کا ہے۔لفظ چوں کہ انسان کے منہ ہے گرتا ہے اس لیے اس کولفظ کہتے ہیں۔ یہ منہوم ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے شایان شان نہیں تھا۔کلمہ کی اصطلاح بھی اس لیے استعمال نہیں کی گئی کہ کم اور کلمہ کے ایک معنی زخمی کر دینے کے بھی ہیں۔انسان جب زبان سے کوئی سخت بات نکالتا ہے، یا غلط لفظ بولتا ہے تو نا مناسب الفاظ سے سننے والے کے احساسات مجروح ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک یا مداوانہیں۔ایک مرتبہ دل مجروح ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک یا مداوانہیں۔ایک مرتبہ دل مجروح ہوتے ہیں ،اور ایسے مجروح ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک یا مداوانہیں۔ایک مرتبہ دل مجروح ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک یا مداوانہیں۔ایک مرتبہ دل کے آگینہ پرضر ب لگ جائے تو وہ ضرب مدتوں محسوں ہواکرتی ہے۔ایک عربی شاعر نے کہا تھا:

حراحات السنان لها التيام

ولايلتام ماجرح اللسان

کہ نیز ہے سے لگایا جانے والا زخم تو مندمل ہوسکتا ہے کین زبانوں سے لگایا جانے والا زخم تو مندمل ہوسکتا ہے کین زبانوں سے لگایا جانے والا زخم مندمل نہیں ہوتا۔ اس شعر میں کلمہ کے ای لغوی معنی کی طرفت اشارہ ہے۔ گویا نہ کلمہ قرآن کے شایان شان تھا' نہ لفظ۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن مجید کے سیاق وسباق میں استعمال کیے جانے کے لاکن نہ تھا' اس لیے ظم کا لفظ اختیار کیا گیا۔

لہذا آج کی گفتگو کے سیاق وسباق میں نظم کا ایک مفہوم تو ہے قر آن مجید کے الفاظ اور کلمات کی خوبصورتی ،حسن ترتیب، اندورنی ساخت، انفرادی بندش اور صوتی جمال ، دوسری چیز جو قر آن مجید کے سیاق وسباق میں نظم سے مراد ہوتی ہے وہ قر آن مجید کا اسلوب ہے جس پر آج گفتگو ہوگی۔ اسلوب سے مراد ہے الفاظ کی آپس کی بندش ،کلمات اور آیات کی ترتیب اور اس ترتیب کی محکمت ، یعنی اس ترتیب میں کیا چیز ملحوظ رکھی گئی ہے۔

عرب میں کلمات کی ترتیب کا کمال ظاہر کرنے کے تین نمونے رائے ہے۔ خطابت ' شاعری اور کہانت قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب اور عبارت کی بندش ان تینوں سے مختلف ہے۔ اس کا اسلوب ان تینول سے مختلف ہے۔ قرآن مجید کے سیاق وسباق میں لغت اور صرف ونحو کے اعتبار سے کیا چیز پیش نظر رہنی چاہیے ، بید دسرامضمون ہے۔ اور تیسرامضمون وہ ہے جس کو نظام یا مناسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ متقد مین نے تناسب آیات اور تناسب سور کی اصطلاح استعال کی ہے۔ بینی آیات اور سور تول کی آپس کی مناسبت ۔ بعض حضرات نے نظام کی اصطلاح استعال کی ہے۔ کی ہے۔

نظم کی اصطلاح الفاظ وکلمات کی ترتیب کے لیے، تناسب کی اصطلاح آیات کی ہا ہمی ترتیب کے لیے، جبکہ نظام کی اصطلاح سورتوں کی ہا ہمی ترتیب کے لیے زیادہ موز وں معلوم ہوتی ہے۔

سے بینوں الگ الگ موضوعات ہیں جن پر متقد مین کے زماند سے لے کر آج تک لوگ کھتے چلے آرہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر کس نے کام کیا ؟ یہ کہنا بڑا دشوار ہے لیکن جن جن حضرات نے بھی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور قرآن مجید کی عبارت کے اعجاز کوابنا موضوع منایا ہے انہوں نے اس موضوع پر بھی اظہار خیال کیا ہے ۔ غالبًا تاریخ اسلام کی گذشتہ بارہ ، تیرہ صدیوں میں سے کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں ایک سے زائد مفسرین نے قرآن مجید کے اندرونی نظام اور سور تول کی تر تیب اور تناسب کواپئی تحقیق کا موضوع نہ بنایا ہو۔

لیکن بیانہ انہائی اہم اور دلچسپ بات ہے جس سے قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسے حضرات جنہوں نے تناسب اور نظام کا ایک نیا اسلوب اور نصور دیا اور اس ضمن میں نئے نئے حقائق کا پتا چلایا، جنہوں نے نظم اور تناسب کا نیا نظام دریافت کیا، اور ایک مستقل بالذات تصور لوگوں کو دیا ان کی تعداد بھی در جنوں میں ہے ہم وہیش ہیں پہیں ایسے اہل علم کی تحقیقات آج دستیاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی آئیں میں مناسب ، پھر مورتوں کے دستیاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی آئیں میں مناسب ، پھر سورتوں کے دستیاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی آئیں میں مناصور کی بنیا و سامنوں کے نظام کو بارے میں ایک نیا تصور پیش کیا اور اس تصور کی بنیا و پر انہوں نے بورے قرآن مجید کے نظام کو منطبق کر کے دکھایا۔ خود ہمارے برصغیر میں متعدد مضرات نے قرآن مجید کے اس اہم پہلوکو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں قرآنی تفتی پر ایک اصولی اور عمومی گفتگو فر مائی ہے۔ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں قرآنی تفتی ہو ایک اور عمومی گفتگو فر مائی ہے۔

317

قرآن مجیدک قاری کوشروع میں ہی پیش آتی ہے۔ جب کوئی قاری پہلی مرتبقر آن مجید کھولائے اوراس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے قو بظاہراس کو بیلگتا ہے کہ بیتو ایک غیر مرتب می چیز ہے، اس لیے کہ کی جگہ ہے بھی اس کتاب کو کھولیں اس جگہ اس کتاب میں بہت سارے مضامین ایک طرح کے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے کسی صفحہ کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو جسوس ہوگا کہ دہاں توحید کا مضمون بھی ہے، آثر ت کا مفہوم بھی ہے کسی نبی کا حوالہ بھی ہے، کسی سابقہ قوم کا تذکرہ بھی ہے، کہیں اخلاقی ہدایات بھی ہیں 'فقہی احکام بھی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جنگ مضامین ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید کے ہرایک صفحہ پر بالواسطہ موجود ہیں۔ مضامین ہیں وہ سارے کے ساب قرآن مجید کے ہرایک صفحہ پر بالواسطہ بابلاواسطہ موجود ہیں۔ واقعہ سے کہ ہے بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید کے بنیا دی مضامین تقریباً ہر سورت میں اور ہر جگہ بالواسطہ یا بلاواسطہ موجود ہیں۔ ان کو د کھے کرا کش نو آموز قار کین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید میں مور قار کین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید قرآن میں ہیں ہے۔ نظام قرآنی کی اس تحقیق سے ایک تواس خلطہ ہی کی جید میں وی خاص تر تیب یا نظام نہیں ہے۔ نظام قرآنی کی اس تحقیق سے ایک تواس خلطہ ہی کی تر دید ہوجاتی ہے۔

دوسری خلطی جواس نظام یا مناسبت یا ترتیب کونت بچینے سے واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بید خیال دل میں بیٹھ جائے کرقر آن مجید میں کوئی ترتیب یا تناسب نہیں ہے، یا آیات یا سورتوں میں کوئی ترتیب بلی خوانہیں رکھی گئ تو پھر قر آن مجید کا قاری اس کی ہرآیت کوایک منفر دیا مستقل بالذات مضمون سمجھ کراس کی تعبیر وتغییر کرتا ہے۔اوراس صورت میں بعض اوقات اس کا رابط سیاق وسباق سے کٹ جاتا ہے۔ پھر اس رابطہ کے کٹ جانے کی وجہ سے وہ بہت کی غلط نہمیوں میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ ایک بہت می مثالیں موجود بھی ہیں کہ سیاق وسباق اور موضوع کی مناسبت کا خیال موجود بھی ہیں کہ سیاق وسباق اور موضوع کی مناسبت کا خیال رکھے بغیر کسی آیت کی تغییر کی گئی اور تغییر کرنے والا راہ راست سے ہٹ گیا۔ اس لیے ان دونوں غلط نوں سے بھنے کے لیے بیضرور کی ہے کہ قرآن فلا نہمیوں کو دور کرنے کی خاطر اور ان دونوں غلط نول سے بھنے کے لیے بیضرور کی ہے کہ قرآن مجید کی اندور نی ترتیب، نظام اور تناسب آیات وسور کو بھنے کی کوشش کی جائے ،اور بیود یکھا جائے کر آن مجید میں یہ چیزیں کس ترتیب سے آئی ہیں۔

اب چونکہ ہمارے سامنے بہت سے نظام ہیں اور بالفاظ دیگر تناسب آیات وسوریا نظام کی متعدودریافت شدہ تحقیقیں ہیں،اس لیےان میں سے کوئی بھی ترتیب یا تحقیق سامنے رکھی جانے تو قرآن مجید کا مقصد پورا ہوجاتا ہے۔لیکن نظام و تناسب پر گفتگو کا آغاز کرنے سے جل سب سے پہلے یہ بچھ لینا چاہے کہ قرآن مجید میں بیسب مضامین یکجااور بار بار کیوں بیان ہوئے
ہیں۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کوبطور مثال لے لیں۔ اس کا آغاز تو حید کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ پھر فورائی
بعد آخرت کا ذکر آجا تا ہے۔ آخرت کے بعد بعد عبادت کا ذکر ہے۔ پھر صراط متنقیم کا ذکر ہے جو
شریعت سے عبارت ہے۔ پھران لوگوں کا تذکرہ آگیا جن پراللہ تعالی نے انعام فر مایا، لیمنی انبیاء
کا، صدیقین ، کا شہداء کا اور صالحین کا۔ پھران لوگوں کے داستے سے بچنے کی دعا بھی کی گئی جن پر
اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ اس طرح نافر مان بند ہے بھی
آگئے۔ اور جولوگ گمراہ تھے ان کا بھی ذکر آگیا، لیمنی دونوں شم کے نافر مان شامل ہوگئے۔

گویا قرآن مجید کے سارے مضامین بالواسطہ یا بلاواسط قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ بہی بات آپ قرآن مجید کے ہر صفحہ پرمحسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر فور کیا جائے تو دو صلحین فور کی طور پر سامنے آتی ہیں۔ گویا بنیا دی طور پر اس میں دو حکمتیں سمجھ میں اتی ہیں۔ پہلی صلحت یا حکمت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہوا ورانسانی ندگی کے ہر پہلومیں ہدایت فراہم کرتی ہے اس لیے قرآن مجید نے ان سارے پہلووں کو بیک تت پیش نظر رکھا ہے، جہال جہال انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑھتی ہے اور پڑتی ہے۔ قرآن یہ یہ نظر رکھا ہے، جہال جہال انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑھتی ہے اور پڑتی ہے۔ قرآن یہ نے ان سب مضامین پر بیک وقت توجہ دی ہے۔ اگر کسی ایک پہلویا مضمون پر زور دیا جائے، یہ وہ تو بقیہ پہلو وقی طور پر نظر انداز ہوجاتے ہیں یا کم از کم سے دو کسی خاص سلسلہ گفتگو ہیں ہی ہو، تو بقیہ پہلو وقی طور پر نظر انداز ہوجاتے ہیں یا کم از کم سی خرور جاتے ہیں اور انسان اس وقت جس مضمون کا مطالعہ کرر ہا ہووہ ہو جاتی ہیں۔ سے دو کسی فاض سلسلہ گفتگو ہیں ہی ہو، تو بقیہ گلا ہے، اور باتی با تیں وقتی طور پر ہی ہیں، اس کی نظر سے دو جسل ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔

اس کی چھوٹی سی مثال دیمینی ہوتو دوسرے علوم وفنون کو دیکھیے۔ ہماری جنتی سوشل اکنسزیا ہو منیٹیز ہیں وہ سب کے سب انسان کے انفرادی اور اجتماعی رویوں کو ہجھنے کے لیے ہیں۔ سانی علوم یا Humanities انفرادی رویوں کو سجھنے کے لیے اور معاشرتی علوم (سوشل مائنسز) اجتماعی روید کو سجھنے کے لیے ضروری خیال کیے جاتے ہیں۔ دونوں کا مقصد انسان کو مکمل طور پر سجھنا ہے۔ سوشل سائنسز ہیں اگر کوئی معاشیات کا طالب علم ہواور معاشیات ہی پڑھتا ہوتو اس کے دویہ ہیں ایک خاص اندازیا زاویہ نظر پیدا ہوجا تا ہے، جس کے بارہ ہیں اگریزی ہیں۔ ہوتو اس کے دویہ ہیں ایک خاص اندازیا زاویہ نظر پیدا ہوجا تا ہے، جس کے بارہ ہیں اگریزی ہیں۔

کہ سکتے ہیں کہ ایک پائپ لائن اپروج پیدا ہوجاتی ہے۔ جب آپ پائپ لائن سے کمی منظر کو دکھنا چاہیں گے تو آپ کو صرف چندائج ہی کا محدود منظر نظر آئے گا اور اس چندائج کے منظر کے علاوہ کا نئات کی ساری وسعت نظروں سے اوجھل رہے گی۔ اس لیے کہ اس طرح آپ کی نظر ایک فاص نقطہ پر مرکوز ہوجاتی ہے۔ ای طرح بقیہ علوم کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی ماہر معاشیات سے پوچھیں کے س وقت امت مسلمہ کا سب سے ہوا مسلکہ کونسا ہے تو وہ کہے گا کہ دنیائے اسلام ہیں جی وہی نہیت کم ہے، ترتی کی شرح رکی ہوئی ہے۔ اور سالا نہ شرح ترتی (گروتھ ریٹ) کم ہے۔ اگر کسی فاخی سے بوا مسلکہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا کہ مثلاً مسلمانوں اگر کسی فاخی سے بوا مسلکہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا کہ مثلاً مسلمانوں کے نظر میعلم میں ہوئی وہ کہا گر مثلاً مسلمانوں اس بات کی وضاحت کے لیے کا فی ہیں کہ اگر انسانی زندگی کو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جائے تو اس بات کی وضاحت کے لیے کا فی ہیں کہ اگر انسانی زندگی کو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جائے تو انسانی زندگی کی کلیت یعنی لائٹ دیا جائے تو انسان اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیرو میہ نظر ف انسان کی بنیا دی ضرورت کے خلاف ہے بلکہ اس کے مزاح سے بھی ہم آ ہنگ نہیں ہے۔

اس تکتہ کی مزید وضاحت کے لیے بائبل کی مثال لیجے ۔ بائبل کی کتابوں کی ترتیب

بڑی عجیب وغریب ہے۔ قرآن مجید کے برعش بائبل کی کتابوں میں اجزاء کوموضوعات کے حساب

ہوئی ، کن کن مراحل میں پیدا ہوئی ، پہلے کیا پیدا ہوا، پھر کیا پیدا ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے

ابتدائی انسانی نسلوں کی پیدائش ہی کی کوئی واستان یا چارٹ ہے۔ اس کے بعدا یک اور حصہ آتا

ابتدائی انسانی نسلوں کی پیدائش ہی کی کوئی واستان یا چارٹ ہے۔ اس کے بعدا یک اور حصہ آتا

بے۔جس کاعنوان اعداد یا گفتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی مردم شاری کی رپورٹ ہے سے سیرحصہ

بجائے کسی آسانی کتاب کے اعداد وشار کی آئی کہ رپورٹ معلوم ہوتی ہے۔ بائبل کے جس قاری کو رات

کے بارے میں لکا اس کہ اکھوں نہیں کہ وہ اس حصہ کوئیس پڑھے گا ، اس کا متجد یہ نکلے گا' جیسا کہ تو رات

تو رات کھول کرنہیں پڑھی۔ اس لیے کہ انہوں نے تو رات کے ان حصوں میں کوئی دگھیے نہیں گی جو ان کو روت تھی ان کوشر درت تھی کی منہ کی دنہ کی وجہ سے انہوں فرارت کا صرف وہ تی حصد دیکھا جس کی ان کوشر درت تھی کی جس سے کی نہ کسی وجہ سے انہوں واسطہ تھا۔ اس مخصوص حصہ کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ بیس تھی کہ بیس کی نہ کسی وجہ سے انہیں واسطہ تھا۔ اس مخصوص حصہ کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ کہ بیس کی کہ کوئیس کی کہ کے نہیں تھی کہ کہ کوئیس کی کی کہ کوئیس کی کہ کی نہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ کہ کہ کوئیس کوئی بحث نہیں تھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی نہ کسی وجہ سے انہیں واسطہ تھا۔ اس مخصوص حصہ کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کے کہ کوئیس کی کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں تھی کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں کی کہ کہ کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں تھی کی کھوئیس کے کہ کوئی کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں کی کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں تھی کی کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں تھی کی کی کوئی بحث نہیں تھی کی کھوئی کوئی بحث نہیں کی کوئی بحث نہیں کی کوئی بحث نہیں کوئی بحث نے کوئی بحث کی کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں کوئی بحث کوئی بحث نہیں کوئی بحث نہیں کے کوئی بحث کوئی

تورات من كيالكهاب اوركيانبيل لكها\_

اگر قرآن مجید بھی ای ترتیب ہے ہوتا کہ اس میں مختلف مسائل اور احکام الگ الگ بیان ہوئے ہوتے ۔مثلاً ایک سورہ قانون ہوتی ،ایک سورہ عقائد ہوتی ،ایک سورہ اخلاق ہوتی ۔ تو قرآن یاک سے مسلمانوں کی دلچیسی کا بھی شاید وہی حشر ہوتا جوتو رات سے یہودیوں کی دلچیسی کا ہوا۔مثلاً اگر کسی فلسفیانہ مزاح یا فکر مجرد ہے دلچیبی رکھنے والے تفخص کوعقا کدسے دلچیبی ہوتی وہ سورہ عقائد ما دکرلیتا اور باقی سورتوں کو چھوڑ دیتا۔جس کی دلچیبی سورۃ قانون سے نہ ہوتی وہ اس کو نہ یر هتا۔ بیکوئی مفروضہ ہیں ہے، بلکہ امرواقعہ ہے، جس کی مثالیں ہم میں سے ہرا یک آئے دن مثابده كرتاً رہتا ہے۔ ہم روز ديكھتے ہيں كه ايك شخص لائبريري ميں جاتا ہے تو اينے مضمون كي . كتاب الله المحاكر بيرُه ليتا ہے۔ باقى كتابول ہے اسے كوئى سرور كارنبيں ہوتا۔ اگر آب كامضمون كمبيوٹر تہیں ہے تواگرآ پ ہیں سال بھی لائبر ریمی میں جاتے رہیں اور دہاں ہیں سال بھی کمپیوٹر کے بارہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ فاصلانہ کتا ہیں رکھی رہیں تو آپ کے لیے بے کار ہیں۔قر آن مجیدنے اس طرح کی موضوعاتی تقلیم کرکے علم کو compartmentalize نہیں ہونے دیا، اجزاء میں تقلیم نہیں ہونے دیا۔ بلکہ علم کوایک وحدت کے طور پر برقر ارر کھا، اور اس وحدت کومسلمانوں کے دل و د ماغ میں رجا بسا دیا۔اس لیے قرآن مجید کے جتنے بنیا دی مضامین ہیں وہ بیک وفت ہر قاری کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔اورانسان قرآن مجید کی تلاوت کے وفت ایک لمحہ کے لیے بھی ان ہے غافل ہیں ہوتا۔

اس اسلوب کے دو فائدے خاص طور پر پیش نظر رہنے چاہئیں۔ایک فائدہ تو ہیکہ قرآن مجید کے قاری کے سامنے اس کتاب کے تمام بنیادی مضابین کا مرقع ہرونت موجودر ہتا ہے اور کوئی پہلونظروں سے اوجھل نہیں ہونے پاتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے اس طرح جھے بخر نے بیس ہو سکے جس طرح باتی کتابوں کے ہو گئے۔ ہندوئن میں مطالب کے اس طرح جھے بخر نے بیس ہو سکے جس طرح باتی کتابوں کے ہو گئے۔ ہندوئن میں سینکٹروں بلکہ شاید ہزاروں نہ ہی کتابیں ہی باقی بیں۔ بلکہ ہر فرقے کی اپنی الگ کتاب ہے۔ اب میک کو معلوم نہیں کہ اصلا بیا گئی بالگ الگ کتابیں تھیں۔ قرآن مجید کو اس انجام اب میک کو معلوم نہیں کہ اصلاب اختیار فرمایا گیا وہ بیتھا کہ سارے مضامین ساری کتاب میں سے محفوظ رکھنے کی خاطر جو اسلوب اختیار فرمایا گیا وہ بیتھا کہ سارے مضامین ساری کتاب میں سے جسے دہیں۔

اب اس اسلوب کا وجہ ہے ایک سطی قاری کو بیفاط انہی پیدا ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظام نہیں ہے اوراس کی آیات اور سورتوں میں کوئی ترتیب یا مناسبت نہیں ہے۔ حالا تکہ اس میں اتنی غیر معمولی ترتیب اورائی عجیب وغریب مناسبت پائی جاتی ہے کہ درجنوں مفسرین نے اور بڑے بڑے د باغوں نے اس پہلو پر سال ہاسال اور بڑے بڑے د باغوں نے اس پہلو پر سال ہاسال غور کیا اور بڑایک نے ایک نیانظام دریا فت کیا۔ آپ اس سٹم کی گہرائی اور معنویت میں غور کریں کے خور کیا اور بہوں کو ایک نیانظام دریا فت کیا۔ آپ اس سٹم کی گہرائی اور معنویت میں غور کریں کے جس کو درجنوں لوگوں نے سالہاسال کے غور وقکر کے بعد دریا فت کیا ہے اور نہیں معلوم کہ آئندہ کتنے نظام اور دریا فت ہوں گے۔ ایک نظام مولانا اصلاح کی تفسیر تد برقر آن میں ملتا ہے۔ اس نظام پر کم وہیش سو برس غور ہوا ہے اور سوسال کے غور وخوض کی بنیا د پر نظم قر آن اور تناسب کے جو اصول منتج ہوئے ان کی روشی میں انہوں نے اپنی تیفسیر مرتب کی ہے۔ اس پوری تفسیر میں انہوں نے اپنی تیفسیر مرتب کی ہے۔ اس پوری تفسیر میں انہوں نے اپنی تیفسیر مرتب کی ہے۔ اس پوری تفسیر میں انہوں نے اپنی تیفسیر مرتب کی ہے۔ اس پوری تفسیر میں انہوں نے اس نظام کو اس طرح سے واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ ہر

امام رازیؒ نے سورتوں کی جومناسبت بیان کی ہے اسے پڑھیں تو ایسامحسوں ہوتا ہے کہ تناسب کی حکمتوں کا اس سے بہتر بیان نہیں ہوسکتا۔ایک نظام مولا ناانٹر ف علی تھا نوی کے ہاں ملتا ہے ۔انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مختلف سورتوں کی تر تیب میں پنہاں حکمتوں کی طرف اشار ہے کیے ہیں اور سورتوں کے مابین مناسبت کو واضح کیا ہے۔ ماضی قریب کے مفسرین میں مورودی اور منولا نامحرشفیع نے بھی سورتوں کے مابین مناسبتوں کی نشان وہی کی ہے۔۔

پنجاب کے مشہور شہر میا نوالی کے قریب ایک گاؤں وال پچھراں کے ایک ہزرگ مولانا حسین علی نے پوری زندگی قرآن مجید پرغور کیا۔ پھراس طویل غور وخوض کے بعدانہوں نے ایک نیا حسم دریا وت کیا جو سابقہ دریا وت شدہ نظاموں سے بالکل الگ اور منفر د ہے۔ ان کے اس اسلوب کے مطابق ان کے شاگر درشید مولانا غلام اللہ خان نے تفییر جواہر القرآن مرتب کی جس میں اس پہلو پر بہت زور دیا گیا۔ ان تمام اہل علم کے مطابعہ کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک ایک الفظ یا ایک ایک ایک کمر آپ میں اس طرح مربوط ہے۔ جسے کسی زیور میں موتی جڑے ہوئے ہیں کہ لفظ یا ایک ایک کمر آپ میں اس طرح مربوط ہے۔ جسے کسی زیور میں موتی جڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک موتی ہوئی جڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک موتی ہوئی کردیا

جائے توزیور کے حسن میں فرق پڑجا تا ہے۔

ای طرح ہمارے صوبہ سرحد میں صوابی کے ایک بزرگ نے تر آن مجید کے ظم کا ایک اور انداز دریافت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے پھر بقیہ سورت اس دعویٰ ہوتا ہے پھر بقیہ سورت اس دعوے کے شواہداور دلائل پر شتمل ہوتی ہے۔ دلائل پر جواعتر اضات ہیں وہ بھی سورت ہیں شامل ہیں۔ پھر اعتراض کا جواب ، پھراس اعتراض پر اگر کوئی شبہ ہے تو اس شبہ کا ذکر اور شبہ کا جواب غرض پوری سورت ایک دعوے اور سلسلہ دلائل سے عبارت ہے اور انہوں نے ہر سورت پر اس شخقیق کو منطبق کر کے دکھایا ہے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی چیز ہے۔

اوپردواصطلاحات کا تذکرہ ہوا ہے۔ایک مناسبت کا ،اوردوسر نظام کا۔مناسبت کا ،اوردوسر نظام کا۔مناسبت کا اصطلاح متقدین نے اختیار کی ہے۔ فظام کی اصطلاح اپنائی ہے، بلکہاس موضوع پر فاص طور پرمولا تاجمیدالدین فرائی نے تہ صرف نظام کی اصطلاح اپنائی ہے، بلکہاس موضوع پر طویل عرصہ خوروفکراور مطالعہ کے بعدانہوں نے اپنے نصور نظام کو تتی شکل دی۔ان کی ایک کتاب ہے۔دلائل النظام اس میں انہوں نے اپنے دریا فت شدہ نظام کی تفصیلات مثالیں دے کر بیان کی ہیں۔ان دونوں اصطلاحات میں تھوڑ اسافرق ہے۔مناسبت تو پور دنظام کا ایک حصہ ہے۔ اور پور کے معلامات کی ، پھر آیات ہیں ۔وہ مناسبت کہلاتی ہیں۔ان دونوں میں بیلطیف فرق ہے اور اس کے اندر جو جز دی تفصیلات ہیں دہ مناسبت کہلاتی ہیں۔ان دونوں میں بیلطیف فرق ہے۔ گویا نظام آیک عام اصطلاح ہے،اور مناسبت اس کے ایک حدیث کا نام ہے۔

شعر ہیں ہے۔ اور پھرآ گے آگے بہضمون درجہ بدرجہ چلنا جاتا ہے۔ ایک شعر کے دومعر وں ہیں ہمی یہی معنوی ترتیب ہوتی ہے۔ جو بات پہلے مصرعہ ہیں ہونی چا ہے وہ پہلے مصرعہ ہیں ہوتی ہے۔ اور جو بعد میں ہونی چا ہے وہ بعد میں دوسرے مصرعہ میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب (بلاکی تشبیہ کے عرض ہے) تقریبا غزل مسلسل کا ساہے 'پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ مضامین الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا تھوڑا آگے برجے جا کیں اور غور کرتے جا کیں تو معلوم ہوجائے گا کہ وہ مضامین جو بظاہرالگ الگ الگ کہ وہ مضامین جو بظاہرالگ الگ معلوم ہورہے تھے ان میں بردی گری ترتیب اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ وہ مناسبت اس طرح کی ہے کہ غور کرنے سے جب سمجھ میں آجائے تو روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔

قرآن مجید کا اندازیہ ہے کہ جب وہ کی مضمون کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پر کسی قدیم واقعہ یا قصہ کو بیان کرتا ہے، کسی مخص یا قوم پر اللہ تعالیٰ کے انعام یا عذاب کا ذکر کرتا ہے تو وہاں قرآن مجید کا اسلوب ایک مورخ کا سانہیں ہوتا، بلکہ اس کا انداز اور اسلوب پندونصیحت کا ہوتا ہے اور ہر واقعہ سے عبرت ولا نامقصود ہوتا ہے۔ اس خاص واقعہ میں جو سبق جھپا ہوا ہوتا ہے اس کونمایاں کرنا ہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید پورے واقعہ کا بھی ذکر نہیں کرتا، بلکہ صرف و اذکر ( ذرایا دکرو ) کہہ کرواقعہ کا ایک جزویا دولا یا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے تذکرہ کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔

اس کی مثال بھی بغیر تشبیہ کے سیمجھیں جیے فلم بنانے والا جب کوئی فلم بناتا ہے تو وہ پچاس سال کے واقعات کو چند منٹ بلکہ بعض اوقات چند سینڈ کا ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے بعض اوقات وہ ایک چھوٹا سا شارٹ لیتا ہے جو صرف آ دھے سینڈ کا ہوتا ہے۔ لیکن اس شارٹ سے پورے دس سال کا دورانیکمل ہوجاتا ہے۔ مثلاً ایک شارٹ میں شیر خوار بچہ دکھایا، دوسرے میں اسے کم سن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا، پھر تیسرے میں زیادہ بڑا کر کے کر کٹ کھیلاً ہوا دکھایا۔ یوں کویا چند سینڈ میں پیدائش سے لے کر کر کٹ کھیلے تک کا زمانہ دکھا دیا۔ اس کے بعد وہ بچدا یک نو جوان کی حیثیت میں ہوائی جہاز میں سوار ہوتا دکھایا جا ہے، ہاتھ میں بریف کیس ہے اور سر پر ہڈ بہنا ہوا ہے، ہوگایاب وہ بچے براہوکر یہاں کی تعلیم ممل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس طرح ایک منٹ میں بیسارے مناظر دیکھنے والے کے سامنے آ گئے اور اس نے

قرآن مجید میں قیامت کے مشاہد و مناظر کا تذکرہ ای انداز میں ہے۔ جس نے ان مشاہد کی تفصیل قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں وقتا فو قتا پڑھی ہواور وہ اس کے سامنے ہو، تو صرف ایک جملہ سے وہ سارا منظر نامہ اس کے سامنے آجا تا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ایک جملہ آئےگا۔ و قفو هم انهم مسئولون، آئییں ذرارد کو، ان سے باز پرس کی جائے گی، لیمنی جب لوگ زندہ کر کے اتفائے جا کیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جارہے ہوں گے توایک مرحلہ پرتھم دیا جائے گا کہ ان سب کو کھڑا کر دو۔ اب حساب کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ یہ ایک محملہ بچوٹی کی آ بت ہے یہاں اس سے زیادہ کچھ تفصیل ہیں ہے، لیکن اس ذراسے جملہ سے قیامت کے حساب کتاب کا پوراتصور سامنے آجا تا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ اسلوب واضح نہ ہو وہ قرآن کے حساب کتاب کا پوراتصور سامنے آجا تا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ اسلوب واضح نہ ہو وہ قرآن کی مصنف کی مجمد میں دہ انداز اور اسلوب یا عبارت تلاش کرے گا جو کسی انسان کے مضمون میں یا کسی مصنف کی مجمد میں ہوتی ہے، جہاں بہلے تصل ہوگی، پھر باب ہوگا، پھر عنوان ہوگا۔ قرآن پاک کا انداز ان سب چیز وں سے ماورا ہے۔

تیسری اہم چیز ، جواکٹر و بیشتر قرآن مجید کے قاری کی نظر سے او بھل ہوجاتی ہے ، یہ ہے کہ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب خطیبانہ ہے۔ یہ خطیبانہ اسلوب قدیم عربی خطابت کی طرح انہیں ہے ، بلکہ قرآن کی یہ خطابت اسلوب سے مراد تحر آن کی یہ خطابت اسلوب سے مراد تحر آن کی یہ خطاب ، طرز بیان ، سے مراد تحق الفاظ اور کلمات کا استخاب نہیں ہے ، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید کے اور طرز استدلال ہے ، اس سے مراد قرآن مجید کا انداز خطاب ہے ، اس سے مراد قرآن مجید کے اور طرز استدلال ہے ، اس سے مراد قرآن مجید کا انداز ہے ۔ قرآن پاک کا انداز خطاب ہے ، توری ہے تحریری نہیں ہے ۔ تورات میں بعض جگہ تحریری کما ہا انداز ہے ۔ بعض جگہ قانون کی دفعات کا انداز ہے ۔ تورات میں قرآن پاک کا انداز خطیبانہ اور مقررانہ ہے ۔ لیکن قرآن پاک کا انداز اور اس مرحلہ میں مقرر کا رخ جب خطیب بول رہا ہوتا ہے تو شنے والے کو پہتے تھی جا جا تا ہے کہ کس مرحلہ میں مقرر کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے ہو سامعین و حاضر مین کو بہتے چل جا تا ہے کہ کس مقرر کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے ہو سامعین و حاضر مین کو بہتے چل جا تا ہے کہ کس مقرر کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے ہو سامعین و حاضر مین کو بہتے چل جا تا ہے کہ کس مقرر کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے ہو سیاں موجود ہیں اور آیات قرآنی میں رہے ہیں اور کب اس کا خاطب کوئی اور ہے ۔ مقرر جب سیاں موجود ہیں اور آیات قرآنی میں رہ ہیں اور کب اس کا خاطب کوئی اور ہے ۔ مقرر جب

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب قرآن مجیدلوگوں تک پہنچار ہے ہے تو زبانی تلاوت فرما کر پہنچار ہے ہے و کوئی تحریر لکھ کرنہیں دے رہے تھے۔اگر چہ بعد میں یا در کھنے کے لیے اور محفوظ کرنے لیے کھوا بھی دیا ،کوئی تحریر کھی کرنی پہنچایا زبانی۔ اب جب اس خطاب کو ہم تحریری شکل میں لا کیں گئے تو اگر اس کو کتا بی تحریر سمجھ کر ، کوئی خط سمجھ کر ، یا کسی کتاب کا مضمون سمجھ کر ہم اس کے نظم کو دیکھیں گے تو یہ سب سوالات بیدا ہوں گے۔لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ کے طور پر اس قرآن مجید کوا پنے مخاطبین کے سامنے پیش فرمایا تھا، تو پھر یہ سوالات نہیں پیدا موں گے۔

بارہا ایسا کہ ہوا کہ آپ تقریر کرنے کھڑے ہوے اور نزول وہی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ آپ نے بجائے اپنی تقریر کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ اس کی ایک مثال سورة بخم ہے۔ ایک مرتبہ آپ حرم میں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ جمع متصاور آپ کے ساتھ استہزاء کررہ ہے سے۔ آپ ان کوئی اطب فرمانے اور سرزنش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے خطاب کا ادادہ فرمایا ہی تھا، کہ سورہ مجم نازل ہونی شروع ہوگئی اور آپ نے بجائے خودکوئی تقریر فرمانے کے ساتھ اردہ فرمایا ہی تھا، کہ سورہ مجم نازل ہونی شروع ہوگئی اور آپ نے بجائے خودکوئی تقریر فرمانے کے سے

سورہ بچم کی تلاوت فر مائی۔

چوتھی چیز جو ہڑی اہم ہے اور خاص طور پر کمی سورتوں میں پائی جاتی ہے وہ قرآن مجید کا غیر معمولی ایجاز ہے۔اگر چہدنی سورتوں میں بھی ایجاز کے نمونے کشرت سے ملتے ہیں، کیکن کمی سورتوں کے ایجاز کی شان ہی اور ہے۔ اور بعض جگہ ایجاز اتنا ہے کہ ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف میں معانی کاسمندر پنہاں ہے۔ قرآن پاک کی کمی سورتوں کے ایجاز کو ٹیلی گراف یا تاربر تی کی زبان سے تشبید کی جاسکتی ہے۔ ٹیلی گراف کی زبان میں الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، کیکن معانی و سیج ہوتے ہیں ۔ بظاہر بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک وسیج پیغام منتقل ہوجا تا ہے۔ مخاطب اور پر محصور الفاظ میں ایک وسیج پیغام منتقل ہوجا تا ہے۔ مخاطب اور پر محصور الفاظ میں ایک وسیح پیغام نتقل ہوجا تا ہے۔ کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ اور ان میں کیا کہا گیا ہے؟

میتشید لیگ گراف کی میں نے جان ہو جھ کراختیار کی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کی کو سینی گرام دیں کہ send money بینی رقم بھیج دو، تو بظا ہرتو بیصرف دولفظ ہیں ۔ لیکن ان دو لفظ وی کا ایک تفصیلی پس منظر ہے۔ یہ بات صرف ٹیلی گرام کے مخاطب کو معلوم ہے کہ بیول ، اور کسی مفطر کیا ہے۔ ای کو معلوم ہے کہ کیول ، اور کس مقصد کے لیے ، اور کس کو ، اور کہاں ، کب ، اور کسی رقم مفظر کیا ہے۔ ای کو معلوم ہے۔ اب صرف بھیج دی جائے دی و سیات کی وجہ سے مخاطب کو پہلے سے معلوم ہے۔ اب صرف مختصر پیغام دیا گیا کہ رقم بھیج دو ۔ لیکن آگر وہ ٹیلی گرام لا کر مجھے یا کسی اور غیر مخاطب کو دے دیا جائے اور اصل مخاطب کو نظر انداز کر دیا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ اس پیغام سے کیا مراو ہوئے اور اصل مخاطب کو نظر انداز کر دیا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ اس پیغام سے کیا مراو تفصیلات میر سے کم میں نہیں ہوں گی۔ وہ اصل مخاطب ہی کو معلوم ہوں گی۔ ای طرح آگر کو کی تحفیل اور حقیق رسول اللہ علیہ دسلم کے ارشا دات اور سنت رسول میں بیان کر دہ تعبیر وتشری کے سال گیا گرام کے تفصیلی اور حقیق قرآن مجید کو تھے کی کوشش کر وں جو آپ کو وہ ایسانتی ہوگا کہ جیسے میں اس ٹیلی گرام کے تفصیلی اور حقیق منہوم کو بچھنے کی کوشش کر وں جو آپ کو بھیجا گیا ہے۔

عی سورتول کے ایجازی ایک مثال بیجے: قرآن مجید کہتا ہے کہ، یا ایھا المدنر۔ قبم فانذر۔ وربک فکر۔ وثبابك فطھر۔ والرحز فاهحر۔ ولا تمنن تستكثر۔ ولربك فاصبر۔ يہال برجمله ایک ایک لفظ پر شمل ہے، بالکل ٹیل گرا فک انداز کی زبان ہے۔ لیکن ان

جملوں کے اولین خاطب رسول الد علیہ وسلم ہیں ، اور آپ ہی کو معلوم ہے کہ یہاں کس لفظ سے کیا مراد ہے۔ حضور یان میں سے ہر جملہ کی تفییر فر مائی اور صحابہ کرام نے اس تفییر کو سمجھا اور اس بڑمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص آج اٹھ کر رہا کے کہ قر آن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور محض لغت کی مدد سے قر آن مجید کے معانی متعین کیے جاسکتے ہیں ، یا وہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کی سند سے آمدہ تعبیرا ورتشر تک سے ستعنی سمجھے، تو وہ شخص قر آن مجید کواتنا ہی سمجھے، تو وہ شخص قر آن مجید کواتنا ہی سمجھے سکے گاجتنا وہ شخص اس ٹیل گرام کو سمجھنا ہے جواس کا مخاطب نہیں ہوتا۔

لہذا ہے پانچ چیزیں قرآن مجید کے نظم اور اسلوب پر گفتگو کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ہیں بعنی :۔

ا۔ قرآن مجید میں اس کے بنیا دی مضامین کیجا کیوں ہیں؟

۲۔ قرآن مجید کے مضامین غزل مسلسل کے انداز میں ہیں۔

س۔ قرآن مجید نے جگہ جو مختصر منظر کشی ہے وہاں قرآن مجیداس منظر کو یا دولانا چاہتا ہے۔ اس کی واقعاتی تفصیلات بیان کرنامقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور عبرت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کام کے لیے جزوی اور واقعاتی تفصیلات غیر ضروری ہیں۔

س۔ قرآن مجید کا انداز خطیبانہ ہے، تالیفانہ نہیں۔ تقریری ہے، تحریری نہیں۔ قرآن مجید کا انداز خطیبانہ ہے، تالیفانہ نہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب انہائی ایجاز اور جامعیت کا ہے، اس کا انداز بلاتشبیہ کیلی گرا فک

زبان کا ساہے۔

خطابت اورتقریر کے بھی عربی زبان میں قدیم دور میں دوانداز ملتے ہیں۔ ایک انداز تو وہ تھا جواسلام کے آغاز میں رائج تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دعوت کو پیش فر مایا۔ اس وفت خطابت کا ایک خاص اسٹائل تھا۔ اس انداز کی مثالیں ادب جاہلیہ کے قدیم مجموعوں میں ملتی ہیں۔ عربی ادب کے قدیم مجموعوں مشلا جاحظ کی البیان والنہین ، ابن قنیہ کی عیون الا خبار، مرد کی الکامل وغیرہ میں ایسے بہت سے نمونے بھر سے ہوئے ہیں۔ ان سب نمونوں کو الکامل وغیرہ میں ایسے بہت سے نمونے بھر سے ہوئے ہیں۔ ان سب نمونوں کو الی تمام کتابوں سے جمع کر کے یکجا کرویا حمیا ہے۔ اب ہو ہتمام خطب جمہر ق خطب العرب کے نام ہا کے ایک کتاب میں یک جامل جاتے ہیں۔ بعد میں جب متاثرین میں فن تحریراور فن خطابت

کے نے انداز نے رواج پایا۔ تو ایک اور انداز ، خطابت کا ، سامنے آیا۔ اس کے نمونے دوراموی اور ابتدائی دورعبای میں نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس انداز کی خطابت بھی نہیں ہے۔ آج جس انداز سے عربی زبان میں تقریریں ہوتی ہیں قرآن مجید کا وہ انداز بھی نہیں ہے۔ اگر چہ کے چھ جس انداز اور اسلوب سے ملتی جلتی بھی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اس خاص انداز اور اسلوب و تقیت ضروری ہے تا کہ قرآن مجید کے اس خصوصی اسلوب کو سمجھا جاسکے۔ یہ عرب جاہلیہ اور صدر اسلام کے انداز کے ذیادہ قریب ہے جس میں ایک مختصر تین جملے میں ، بلکہ بعض او قات ایک مختصر تین جملے میں ، بلکہ بعض او قات ایک مختصر تین ان اور سفنے والے اس سیات و سبات میں ایک میں معانی اور مطالب کا ایک سمندر بنہاں ہوتا تھا، اور سفنے والے اس سیات و سبات میں اس کا یورا مطلب بھی لیا کرتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں اور تقریبا ان تمام حضرات کے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے انداز اور اسلوب پر بات کی ہے'اس مضمون کی طرف اشارے کے ہیں ۔ شاہ صاحب نے ایک جگر کھا ہے کہ میں علوم وفنون جوقر آن مجید میں بیان ہوئے ہیں بیاسلام ہے پہلے کے عربوں کے انداز میں بیان ہوئے ہیں، تا کہ وہ اپنے مانوس اسلوب کے ذریعہ سے قرآن مجید کو سمجھ کر اپنے اندر سموسکیں ۔ اور اس کے بعد آسے چل کر اسے دوسری نسلوں اور وسری اقوام تک پہنچا سکیں ۔

جہاں قرآن مجید نے فقتی احکام بیان کیے ہیں وہاں قرآن مجید کا اسلوب انبانوں کے بنائے ہوئے کسی قانون کا نہیں ہے۔ آئ قانون کا ایک خاص انداز بیان اور اسلوب مقبول ہے، جس کی پابندی قانون دانوں کے حلقوں ہیں کی جاتی ہے۔ مثلاً قانون کا آغاز اس طرح کی عبارت سے ہوتا ہے۔ برگاہ کے قرین مسلحت ہے کہ فلال قانون بنایا اور نافذ کیا جائے ، لہٰذا قو می عبارت سے ہوتا ہے۔ برگاہ کے قرین مسلحت ہے کہ فلال قانون بنایا اور نافذ کرتی ہے۔ اس تمہید کے بعد پھر دفعات کی شکل میں قانون کے اسلم بیان کردیے جائے ہیں۔ قرآن مجید میں احکام بیان کرنے کا بیاسلوب کا نہیں ہے، نہ قرآن اس طرح اور اس زبان وانداز میں فقتی احکام بیان کرتا ہے، جس طرح انسانوں نے ان کو قرآن اس طرح اور اس زبان وانداز میں فقتی احکام بیان کرتا ہے، جس طرح انسانوں نے ان کو سمجھ کر مرتب کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ قرآن مجید صرف یا کستان یا بیسویں اور اکسویں صدی سمجھ کر مرتب کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ قرآن مجید صرف یا کستان یا بیسویں اور اکشاء اللہ بچیدویں یا جبیدویں بلکہ بچاسویں صدی کے لیے بھی تھا، اور انشاء اللہ بچیدویں یا جبیدویں بلکہ بچاسویں صدی کے لیے قرآن یا کہ کا انداز کی خاص زبانہ یا جبیدویں بلکہ بچاسویں صدی کے لیے قرآن یا کہ کا انداز کی خاص زبانہ یا

علاقہ کے مروجہ اسلوب میں نہیں ہوسکتا۔ بیا نداز اور اسالیب ہر زمانہ میں بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کسی خاص علاقہ ، خاص فن یا کسی خاص علم کی اصطلاح میں بیان نہیں ہوا۔ وہ قانون کی مروجہ اصطلاحات میں بھی نہیں ہے ، وہ فلسفہ کی زبان یا علامات واصطلاحات میں بھی نہیں ہے ، اگر چہ قانون اور فلسفہ کے بنیا دی مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔وہ معاشیات کی اصطلاح میں بھی نہیں ہے ، اگر چہ معاشیات کے احکام بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔

جو اسلوب قرآن مجید نے اپنایا ہے وہ ایک منفر د اسلوب ہے۔لیکن اس اسلوب کو ا پنانے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ اسلوب صدر اسلام کے عرب لیعنی حضور کے براہ راست مخاطبین کے لیے نامانوس نہ ہو۔اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے اولین مخاطبین اس کو کیسے سمجھتے ۔ وہی اگر نہ بچھتے تو وہ نسل جو صحابہ کرام کی تیار ہوئی جس نے قرآن مجید کوآ گے پہنچانے کا فريضه انجام ديا، وهُسل نه تيار ہوسكتى \_اس ليے نه آيات احكام ميں، نه آيات عقائد ميں، نه آيات فضص میں اور نہ کسی اور جگہ مسی فن سے ماہرین کی زبان کا جوفنی اسلوب ہے وہ قرآن مجید میں اختیار نہیں کیا گیا۔اگرایسا کوئی اسلوب اختیار کیاجا تا تو اول تو قرآن مجید کسی خاص علاقہ یا زمانہ کے اسلوب بیان کا یا بند اور اس زمانہ یا علاقہ تک محدود ہوجا تا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ علوم وفنون کی اصطلاحات اورزبانوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔جواصطلاعات آج عام قہم اور مقبول ہیں وہ دس بندرہ سال کے بعد عام فہم نہیں ہوں گی۔اس کے برعکس قرآن مجید ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے میہ کہ اگر بیدا صطلاحات قرآن پاک میں شامل ہو تیں تو ان اصطلاحات کی وجہ ہے بہت سے ایسے لوگ قرآن مجید ہی سے متنفر ہوجایا کرتے جواس فن کی اصطلاحات سے واقف ا نہ ہوتے ۔مثلاً اگر کوئی ایباقتی جو کمپیوٹر کے ن کو ہالکل نہ جا نتا ہووہ کمپیوٹر کے ماہرین کی محفل میں جا كربيٹے گانووہ ان كى گفتگو بالكل نہيں سمجھے گا۔اس كوا گروہ زبان جس ميں وہ ماہرين بات كرر ہے ہوں آتی بھی ہوتو بھی وہ ان کی گفتگو کوئیں شہجے گا کہوہ کیا بات کرر ہے ہیں ،اس لیے کہوہ ان کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا، ان کا اسلوٰ ب اس کے لیے نا مانوس ہوگا۔اس لیے قر آن مجید میں بیاسلوب نہیں اپنایا گیا۔

خلاصہ کلام ہیکہ قرآن مجید کے اسلوب میں دویا تیں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کا اپناایک الگ اسلوب ہے جوزبان و بیان کی بفیہ سب چیزوں سے منفرد ہے، ریہ نہ شعرہ ہے ، نہ کہانت ہے اور نہ خطابت ہے۔ دوسری چیز قر آن مجید میں یہ پیش نظرر کھی گئی کہاس کی زبان اور انداز بیان کواس کے خاطبین اولین کے فہم سے قریب تر کر کے پیش کیا گیا ہے۔ جہال عرب کے اسلوب کوقر آن مجید نے اپنایا و ہیں اہل عرب کی اچھی عادات کو بھی نشلیم کیا۔ جہاں جہاں ان میں کمزوریاں اور خامیاں تھیں وہاں ان کمزوریوں اور خامیوں کی بھی نشان دہی گئی۔

جیسے جیسے جیسے آن مجید مختلف اقوام میں جاتا جائے گاان اقوام کی شرابیاں اورخوبیاں ای طرح ہے دی اللی کی روشیٰ میں دیکھی اور جانچی جا کیں گی جیسے قرآن مجید میں عربوں کی خوبیوں اور خرابیوں کو دیکھا گیا۔ ای لیے قرآن مجید میں اہل عرب کی عادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا عربوں کو کیس اسٹڈی کے طور پر لے کر قرآن باک کے اصول وقواعد کو منظبق کر کے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی اقوام کی خوبیوں اور کمزوریوں کو ای طرح دیکھا جائے جیسے قرآن نے عربوں کی خوبیوں اور کھوٹا الگ الگ کردیا ہے۔

بعض ظاہر بیں معترضین اعتراض جڑ دیا کرتے ہیں کہ قرآن مجیدا گرتمام انسانوں کے بید ہو آخراس میں عربوں کا اتنا تذکرہ کیوں آیا ہے۔ بیسوال سرے سے پیدا ہی نہ ہوا گر بول کے اس تذکرہ کی اصل وجہ اور حکمت پر نظر رہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے۔ انہی کو دوسری اقوام کے لیے حامل قرآن بنانا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک پر جواعتراضات کے اول تو اس طرح کے اعتراضات انسان بعد میں بھی کرتا آیا ہے، ان ساعتراضات کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی نے اعتراضات بھی ہوں گے توان کا جواب بھی قرآن کا جواب میں قرآن کا جواب میں قرآن سے انداز کا پیتے چل جائے گا۔ عربوں کے اعتراضات کے جواب میں قرآن نے جو کہ کہا ہے۔ اس سے قرآن مجید کے انداز کا پیتے چل جائے گا کہ قرآن مجید نے ان سوالات کا جواب کیسے دیا ہے۔ پھر قرآن مجید کے طلباء اس انداز کا پیتے چل جائے گا کہ قرآن مجید نے ان سوالات کا جواب کیسے دیا ہے۔ پھر قرآن مجید کے طلباء اس انداز سے آئندہ آئے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا کریں گے۔

اس کے ساتھ ساتھ جو شریعت قرآن مجید میں نازل کی گئی اس بیں بعض بنیادی احکام عربول کے اس نظام سے لیے محنے جو حضرت ابراہیم کے زمانہ سے چلاآ رہا نظام اس کے بھی دو اسباب تھے۔ ایک تو مید کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیٹیبر ہیں جن کواللہ تعالی نے بین الاقوامی مہلے بیٹیبر ہیں جن کواللہ تعالی نے بین الاقوامی مہلے جا۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے علاقہ ، اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے مہلے جا۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے علاقہ ، اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے

کیے تھے۔ حضرت اہراہیم علیہ السلام کواپی قوم کے علاوہ دومروں کے لیے بھی بھیجا گیا۔ وہ عراق
میں پیدا ہوئے۔ پھرانہوں نے فلسطین میں اسلام کی تبلیغ کی۔ فلسطین کے بعد مرحل بھی تشریف کے بعد مرحل اللہ بعد جزیرہ عرب آئے۔ اور بعض روایات کے مطابق یورپ بھی تشریف کے گئے اور بعض اہل علم کے قیاس کے مطابق ہندوستان بھی تشریف لائے۔ انہوں نے ان تمام علاقہ جات میں دعوت ویں کا فریضہ انجام دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعلیٰ نے اسلام کی اس عالمگیریت اور بین الاتوامیت کی بنیا در کھ دی تھی جس کو پایہ تھیل تک رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس عالمگیریت اور جس اسلام یہ کو طب ایرا ہیں بھی کہا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلمانوں کا روضانی باپ بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچ قرآن مجید کے اسلوب اور انداز کو بیجھنے کے مسلمانوں کا روضانی باپ بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچ قرآن مجید کے اسلوب اور انداز کو بیجھنے کے لیے ملت ابراہیم سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اسلام اور تصور اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اسامات کو سیجے بغیر قرآن مجید کے اس پیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اسامات کو سیجے بغیر قرآن مجید کے اس پیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اسامات کو سیجے بغیر قرآن مجید کے اس پیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیم کی بنیا دی اسامات کو سیجے بغیر قرآن مجید کے اس پیغام اور اس کی عالمگیریت اور مورونا ہے۔

قرآن مجید کے اسلوب پر جن حضرات نے تفصیل سے گفتگو کی ہے انہوں نے یوں تو بلاغت اور فصاحت کے بے بہا نکتے بیان کیے ہیں ،لیکن خاص اسلوب قرآن پرغور کرنے سے درج ذیل امور قابل توجہ نظرآتے ہیں:

اله الفات

۲۔ تصریف آیات

۳۔ مذنب

ہم۔ ایجاز

۵۔ تفصیل بعدالا جمال

۲\_ عودعلی البدء

ے۔ تمثیلات

٨ ـ تقابل

ه ر قتم

ا۔ جملہ معترضہ

اب میں ان سب امور کے بارہ میں اختصار سے ضروری باتیں بیان کرتا ہوں۔
جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے، قرآن مجید کا اسلوب اردواور فاری کی غزل مسلسل کے قریب قریب ہے۔ اس اسلوب میں آیات کا باہمی معنوی ربط ایک سلسلہ بیان میں تو بہت نمایاں اورواضح ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہوتو وہ بہت لطیف اور خیر محسوں انداز میں ہوتا ہے۔ مختلف مجموعہ بائے آیات میں باہمی ربط اور مناسبت بھی انتہائی لطیف اور گہری معنویت کی حامل ہوتی ہے۔

عرب میں بیلطافت کلام کی خوبی تجھی جاتی تھی۔عرب قصائد میں بھی ایک مضمون سے ووسرك مضمون كى طرف انتقال جتنالطيف اورغير محسوس ہوتا تھاا تنا ہى كلام كى خوبى بيس اضا فہ ہوتا جاتا تفاله خاص طور پر قصائد میں جب شاعر تشبیب ہے گریز کامضمون باندھتا تھا تو اس میں جتنی لطافت اور گہرائی ہوتی تھی اتنا ہی تصیدہ کی خوبی میں اضافہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر گریز کے بعد مدح وغیرہ کے مضامین میں ایک بات سے دوسری بات تکلتی چلی جاتی تھی۔قریب تریب یہی بات قرآن مجید میں بھی محسوس ہوتی ہے۔انقال مضمون یا گریز ہی ہے ملتی جلتی ایک چیزوہ ہے جس کو پ ماہرین بلاغت بالعموم اور ماہرین بلاغت قرآن بالخصوں النفات کی اصطلاح سے یا دکرتے ہیں۔ التفات قرآن مجيد كے اسلوب اور انداز خطاب كے أيك خاص پہلوكا نام ہے جس كا مقصد بيك وفت متعدد سأمعين ہے خطاب كرنا ہوتا ہے۔ ايك منعاصر محقق كے الفاظ ميں قرآن كى حيثيت ایک آسانی بلکہ کا نناتی خطیب کی ہے جو بوری انسانیت سے بیک وقت مخاطب ہے،اس کا خطاب بیک وفت روئے زمین کے تمام انسانوں ہے ہے۔ وہ بھی ایک طرف رخ کر کے بات کرتا ہے بہمی وہ دوسری طرف رخ کر کے مخاطب ہوتا ہے۔ بھی اس کے مخاطب اہل ایمان ہوتے ہیں ،اور مجھی اہل کفر۔ بھی اس کا روئے تن مخلصین کی طرف ہوتا ہے تو مجھی منافقین کی طرف۔ ان حالات میں خطاب کا انداز اور صیغه باربار بدلتا رہتا ہے۔اس بیہم تبدیلی کو التفات کی اصطلاح ے یاد کیاجاتا ہے۔النفات کا بیانداز عربی زبان کے مدحیہ قصائداور مناجاتوں میں بھی پایاجاتا تھا۔ قرآن مجيد ميں جا بجاالتفات كے ذريعه سے خطاب كيا كيا ہے۔ان آيات ميں جہاں النفات کے اسلوب سے کام لیا حمیا ہے بیک وقت ایک سے زیادہ لوگوں خطاب کیا گیا ہے۔مثلاً سوره انبياء كتأغاز مين أيك حكر رسول الأصلى الله عليه وسلم سے خطاب كرتے ہوئے فرما يا حميا ہے

کہ ہم نے آپ سے پہلے ان حضرات کے علاوہ کسی کورسول بنا کرنہیں بھیجا جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ یہاں تک حضور سے خطاب تھا، پھر یک بیک روئے تن کفار مکہ کی طرف ہوجا تا ہے کہ اگر تہمیں شک ہے اور تم نہیں جانے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ گویا ایک ہی آیت میں پہلے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، پھرفوراہی اسکے جملہ میں خطاب مشرکین مکہ سے ہوگیا۔

ایک اور مثال سورة عبس کی ابتدائی آیات کی ہے۔ بیسورت بار ہا آپ نے پڑھی ہوگی۔آپ کو پنتہ ہے کہ بیسورت کب نازل ہوئی اور کن حالات میں نازل ہوئی۔اس میں ایک خاص انداز ہے۔ جس میں بیک وقت اظہار مجت بھی ہے اور اظہار عمال بھی۔ عمال کا مضمون براہ راست صیفہ مخاطب میں بیان کر کے ناپندیدگی کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں زیادہ مختی ہے، بلکہ عمال مضمون صیفہ عائب میں ذکر کیا، ارشاد ہوتا ہے: تیوری پڑھائی اور روگر دائی کی،اس لیے کہ نابیا آگیا۔اس کے بعدا گلا جملہ جس میں انداز مجت اور شفقت کا ہے صیفہ مخاطب میں ہے۔ ارشاد ہے۔ تہمیں کیا معلوم شاید وہ تزکیہ کے لیے آیا ہویا وہ یا دو ہائی حاصل کر لے اور تھیجت سے ارشاد ہے۔ تہمیں کیا معلوم شاید وہ تزکیہ کے لیے آیا ہویا وہ یا دو ہائی حاصل کر لے اور تھیجت کے بیں۔ مالانکہ مخاطب دونوں میں رسول اللہ صلی الند علیہ دائم ہی ہیں۔ ایک میں مصلحت کی خاطر صیفہ حاضر حالا کہ استعمال فر مایا گیا ہے، اور فور آئی دوسرے جملہ میں دوسری مصلحت کی خاطر صیفہ حاضر استعمال فر مایا گیا ہے، اور فور آئی دوسرے جملہ میں دوسری مصلحت کی خاطر صیفہ حاضر استعمال ہوا ہے۔ عام نثری تحریوں میں ایسانہیں ہوتا۔ ایساندازیا تو غرب کے مسلس میں ہوتا ہے، یا گھر خطابت اور گفتگو میں ہوتا ہے۔ اس لیقر آئی مجید میں جوالتھات ہے، لیخی ایک صیفہ سے دوسرے صیفہ میں نقال ہونا، بیسارا کا ساراالتھات دوسرے صیفہ میں نقال ہونا، بیسانہ ہوتا ہے۔ اس لیقر آئی مجید میں نقال ہونا، بیسارا کا ساراالتھات دوسرے صیفہ میں نقال ہونا، بیسانہ ہوتا ہے۔ اس لیقر آئی مجید میں نقال ہونا، بیسانہ کی ایک صیفہ سے۔

بعض اوقات اگر عام انداز میں بی صفون بیان کیا جائے تو آپ کوکوئی شہوئی فعل محذوف ماننا پڑے گا کہ یہاں فلال یا فلال بات حذف ہے۔ مثلاً بیرآ یت مبارکہ کہ ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لاکا دیا ہے ، و کل انسان الزمنه طائرہ فی عنقه اس کے فور ابعد آتا ہے: افراء محتابات، پڑھواس کتاب کو (کہ یہائی کیا کھا گیا ہے)۔ اب یہال بات اس طرح نہیں گائی کہ ہم ان ہے کہیں ہے کہاں کو پڑھو، بلکہ یہ براہ راست اس فیص سے خطاب اس طرح نہیں گائی کہ ہم ان ہے کہیں ہے کہاں کو پڑھو، بلکہ یہ براہ راست اس فیص سے خطاب ہے جس کو یہ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور تھوڑ نے سے التفات سے جومضمون بیان کرنا تھا وہ

ادا ہوجائے گا۔ بلاغت کی ایک شم یہ بھی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی ادا کردیے جا ئیں۔ میں بلاغت کی ایک شمان ہوتی ہے۔ یہ چیز قرآن مجید میں النفات کے اسلوب کے ذریعہ سے اختیار کی گئی۔ ذریعہ سے اختیار کی گئی۔

التفات کے اس اسلوب میں کئی فوا کد محسوں ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ سننے والاتھوڑا سا ہیدار ہوجائے۔ اور دوسرے سلسلہ بیان میں اچا نگ اپنے کو نخاطب پاکر بات کو زیادہ توجہ سے سے سیا کہ اپنے کو نخاطب کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کی بعید شخص کو جوموجو دنہیں ہے قریب فرض کرکے خطاب کیا جاتا ہے۔ گویا دوسرے حاضرین اور مخاطبین کواس خاص بات کی طرف توجہ دلائی مقصود ہے۔ بعض اوقات نخاطب کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بعض اوقات نخاطب کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بعض اوقات نخاطب کی عظمت بیان کرنا کی سامن کی طرف توجہ دلائی مقصود ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو بیات کی خاصب دراصل تو غیر ماضر اور دور ہے لیکن ہم اس کو بیان کی تا کہ دوسرے سننے دالوں تک سے پیغام پنجے کہ ہم اس کوا ہے سے بہت قریب سمجھتے ہیں ، اور اس کو بیان نکا ذر میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں کفار مکہ اور مشرکین وغیرہ کے حوالے ہیں۔خطاب تو دراصل ان سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان کا ذکر صیفہ حاضر میں نہوتا ہے۔ لیکن ان کا ذکر صیفہ حاضر میں نہوتا ہا بلکہ صیفہ غائب میں اس کو خطاب کرتا ہے۔ اس انداز حاض ہوجا تا خطاب میں بھی بہت ہی حکمتیں ہوتا ہا بلکہ صیفہ غائب میں اس کو خطاب کرتا ہے۔ اس انداز خطاب میں بھی بہت ہی جہت کے۔ اس انداز خطاب میں بھی بہت کی حکمتیں ہوتی ہیں۔

قرآن مجید کا ایک اور اسلوب جس سے قرآن مجید کا ہر قاری مانوں ہے وہ تصریف آیات ہے، کذلک نصرف الابات .....، لینی اس طرح ہم ان آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ مجھیں۔ یہاں بید واضح رہے کہ تصریف کے معنی تکرار کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے، بلکہ تصریف آیات ایک مضمون کو پھیر پھر کر نئے نئے انداز میں بیان کیے جانے کا نام ہے۔ بظاہر سطحی طور پر پڑھنے والوں کو تکرار معلوم ہوتی ہے، لیکن میں بیان کیے جانے کا نام ہے۔ بظاہر سطحی طور پر پڑھنے والوں کو تکرار معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ تکرار نہیں ہوتی۔ چنانچ آگر آپ ان واقعات کو نور سے دیکھیں جوقر آن مجید میں بہت کشرت سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً حضرت مولی علیہ السلام اور کشرت سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً حضرت مولی علیہ السلام اور المیس کا واقعہ، تو بتا ہے گا کہ قرآن میں ہر جگہ ان واقعات کو ایک نئے پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ المیس کا واقعہ، تو بتا ہے گا کہ قرآن میں ہر جگہ ان واقعات کو ایک نئے پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان تمام آیات کا تقابل کریں جہاں بیہ مضامین بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ۔ اگر آپ ان تمام آیات کا تقابل کریں جہاں جہاں بیہ مضامین بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ۔ اگر آپ ان تمام آیات کا تقابل کریں جہاں جہاں بیہ مضامین بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ

واقعہ کا ایک نیا پہلونظر آئے گا۔ بیفرق اس ہدف کے نقط نظر سے ہوگا جواس خاص سلسلہ بیان میں پیش نظر ہے۔

مثلاً آدم وابلیس کے قصہ میں بعض اوقات اہل ایمان مخاطب ہوتے ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بوی سے بوی کمزوری پراگر اظہار تدامت کر کے توبہ کرلی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور معاف کر کے بوے برے درجات اور بلندیوں پر فائز کرتے ہیں۔ بعض جگداس واقعہ کے ذریعہ سے انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیدا تو مئی اس کو روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بہت او نچاد رجہ عطافر مایا۔ جہاں کرامت انسان اور بلندی آدم کا بیان ہو ہاں آدم کے علم کاذکر ہے ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا بھی ذکر ہے۔ آدم کے جواب و سے اور فرشتوں کے جواب نہ دے سے ناور فرشتوں کے جواب نہ دے سے ناور فرشتوں کے جواب نہ دے سے کے کا بھی ذکر ہے۔ انسان کی خلافت کا تذکرہ ہے۔ ان سب مقامات پر وہ حصر زیادہ نمایاں ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کی بڑائی اور تذکرہ ہے۔ ان سب مقامات پر وہ حصر زیادہ نمایاں ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کی بڑائی اور مردت یہ بات یا در کھے کہ اہلیس اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ ایسے ہرسیاتی وسباتی ہیں شیطان کی برائیاں کھول کھول کو لیکی اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ ایسے ہرسیاتی وسباتی ہیں شیطان کی برائیاں کھول کھول کو لیکر بیان ہوئی ہیں۔

اس لیے ذراغور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ قر آن پاک میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے۔ بلکہ تصریف آیات ہے، اورایک ہی مضمون کو نے نے انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا گیا ہے۔ مضمون ایک ہی ہے لیکن مقصد مختلف ہے اور ہدف اور ہے۔ مخاطبین میں بھی ہرجگہ تنوع ہے۔ تصریف کی وجہ یہ بتائی کہ لوگ ان واقعات میں پنہاں عبر توں اور علامتوں کواچی طرح سمجھ لیس ۔ ایک جگہ ایک پہلو بھی میں آجائے اور دوسری جگہ دوسرا پہلو بھی میں آجائے۔ یہ مضامین جو جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں یہ سب مل کر واقعہ یا مضمون کے مختلف پہلووں کو سمجھ اور یس کے اور جب آخر میں یورا قرآن مجید کمل ہوگا تو سارے پہلواور سارے مضامین سمجھ میں آجائے۔

قرآن مجید میں جس طرح آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنے کا ذکر ہے ای طرح ہواؤں کو بھیر پھیر کر بیان کرنے کا ذکر ہے ای طرح ہواؤں کو بھی پھیر کر لانے میں کیا حکمت ہے۔ ہوا تو ایک ہی ہوتی ہے۔ ہوا تو ایک بی ہوتی ہے۔ ہوا تو ایک بی ہوتی ہے۔ ہوا کو پھیر پھیر کر لانے میں ایک نئی حکمت ہوتی ہے۔ بھی وہ بادلوں کو لاتی ہے اور بھی لے جاتی ہے۔ بھی اس کے ساتھ کرج چک آتی ہے۔ بھی صرف بارش آتی ہے۔ بھی

نہ ہارش ہوتی ہے، نہ گرج اور چک ہوتی ہے۔ صرف سابیا آتا ہے۔ کبھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تہ ہوا آئی اور ہادلوں کو لے کرچلی گئی، یوں پودوں کو دھوپ مل گئی۔ کبھی پودوں کو دھوپ مل گئی۔ کبھی پودوں کو دھوپ کی ضرورت نہیں ۔ تو ہوا ہادلوں کو تھینچ کر لے آئی اور پودے دھوپ سے بچ گئے ۔اب آپ دیکھیے کہ اس تقریف ریاح کے درجنوں مقاصد ہیں ۔ اس طرح تقریف آیات کے مقاصد بھی مختلف ہیں ۔اس طرح تقریف آیات کے مقاصد بھی مختلف ہیں ۔اس طرح تصریف آیات کے مقاصد بھی مختلف ہیں ۔اس طرح تصریف آیات کے مقاصد بھی مختلف

تقریف آیات ہی کا ایک شکل ترجیعات ہے۔ ترجیع ہے مراد ہے قرآن مجید کا یک ہی لفظ یا آیک ہی عمارت کو ہار بار وہرانا۔ تقریف کا مطلب تو ہے ایک مضمون کو دہرانا۔ اس میں کھنظ یا آیک ہی عمارت کو ہار بار وہرانا۔ تقریف کا مطلب تو ہے ایک مضمون کو دہرانا۔ اس میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں ، بھی نہیں ہوتے ۔ ترجیع تقریف ہی کی آیک شکل بلکداس کی آیک شم ہے۔ اس میں آیک ففظ یا آیک جملہ کو بار بار وہرایا جاتا ہے۔ جیسے فبای الاء ربک ما تکذہان۔ اب یہ جملہ آیک خاص انداز اور وقفہ ہے بہت وفعہ استعال ہوتا ہے ۔ لیکن ہر جگہ سیات وسیات کے لحاظ ہے اس کا مفہوم الگ ہوگا۔ بعض مترجمین نے آلاء کا ترجمہ فعمت سے کیا ہے، اور بیترجمہ کیا طاحت کی سی ہر جگہ آلاء کا ترجمہ فعمت سے کہ چرتم اپنے رب کی س کس فعمت کو جھٹلاؤ کے ۔ لیکن سورة رجمان میں ہر جگہ آلاء کے حقی فعمت کے نیس ہیں۔ صحیح نمیں بیٹ میں ہوگا۔ آلاء کا ترجمہ میں اللہ صحیح نمیں بیٹ ہو تا ہے۔ اس لیے ہرآ ہے ہو آ ہے کہ تعالی کی عجیب وغریب شان ہے ۔ کو یا ان آیا ت کے ترجمہ میں اللہ تعالی کی عجیب وغریب شان ہے۔ کو یا ان آیا ت کے ترجمہ میں اللہ تعالی کی عجیب وغریب شان ہے۔ کو یا ان آیا ت کے ترجمہ میں اللہ تعالی کی عجیب وغریب شان ہے۔ کو یا ان آیا تا ہے۔ اس لیے ہرآ ہے کہ تعالی کی عجیب وغریب شان ہے۔ کو یا ان آیا جا سے اس لیے ہرآ ہے کہ تعالی کی عجیب وغریب شان ، اس کی حکمت اور مسلحت کا مفہوم یا یا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآ ہے کہ تعالی کی عجیب وغریب شان ، اس کی حکمت اور مسلحت کا مفہوم یا یا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآ ہے کہ تعالی کی عجیب وغریب شان ، اس کی حکمت اور مسلحت کا مفہوم یا یا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآ ہے کہ تعالی کی عبد وغریب شان ، اس کی حکمت اور مسلحت کا مفہوم یا یا جا تا ہے۔ اس لیے ہرآ ہے کہ کو تا کہ کو تعالی کی جو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کی کیا کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا

ا پنے سیاق دسیاق میں آلاء کا الگ مفہوم متعین ہوگا۔

اس طرح کی ترجیعات سورۃ رحمٰن ہیں بھی ہیں، سورہ مرسلات ہیں بھی اور سورہ شعراء میں بھی میں، ان فی ذلك لا به بار بار آیا ہے۔ای طرح اور جگہ بھی ترجعیات ہیں۔ بعض اوقات قافیداور غنائیت میں مزید خوبصورتی پیدا كرنے اور ایک خاص طرح كے نغه كوایک سطح پر برقرار در كھنے كے ليے بھی بير جیعات آتی ہیں۔

ایک اور اسلوب جوقر آن مجید میں بار بار آیا ہے وہ حذف کا اسلوب ہے جو دراصل ایجاز اور جامعیت ہی کی ایک شکل ہے۔ حذف ہے مراد ہے ہے کہ جہاں کوئی لفظ کے بغیر کام چل سکتا ہو، وہاں قرآن مجیداس لفظ کوصراحۃ ذکر نہیں کرتا۔ یہ بات قرآنی معیار بلاغت کے خلاف ہے کہ جس بات کو ذہمن اور ذوق زبان ہے آراستہ قاری بغیر بیان کیے بجے سکتا ہواس کو کھول کر بیان کیا جائے ۔قرآن مجید میں اسلوب ایسا اپنایا گیا ہے کہ الفاظ پڑھنے والوں کو خود ہی بچھ میں اسلوب ایسا اپنایا گیا ہے کہ الفاظ پڑھنے والوں کو خود ہی بچھ میں آجا کیں گے کہ کہاں گیا چیز مراد ہے اور کیا اسلوب اختیار فرمایا گیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید برقی زبان میں ہے لہذا جس طرح ٹیلی گرام دیتے وقت بہت سے الفاظ محذوف ہوجاتے بین ای خران میں بھی بہت سے الفاظ محذوف ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جو خاطب کے افہام کے لیے ضروری نہیں ہیں یا مخاطب اس لفظ کی صراحت کے بغیر بھی بات بچھ جاتا ہے، یا جہاں سیات و ضروری نہیں ہیں یا مخاطب اس لفظ کی صراحت کے بغیر بھی بات بچھ جاتا ہے، یا جہاں سیات و مروری نہیں ہیں یا مخاطب اس لفظ کی صراحت کے بغیر بھی بات بچھ جاتا ہے، یا جہاں سیات و ماصل کے مترادف ہے۔

مثال کے طور ایک جگہ آیا ہے، فاذا فیھا اللہ لباس البحوع والمنحوف، اللہ تعالی فی ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھایا۔ اب اذاق (چکھایا) کا لفظ بحوک کے ساتھ تو مناسبت رکھتا ہے ، بھوک رکھتا ہے خوف کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ، اور لباس کا لفظ خوف سے مناسبت رکھتا ہے ، بھوک سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا ہے ، بھوک سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا ہے چونکہ یہ مناسبت اور عدم مناسبت پوری طرح واضح ہے اس لیے یہاں کہ الفاظ حذف کردیے گئے ہیں۔ کو یا اصل عبارت یوں ہونی تھی فاذا قبھا الله طعم المحوع و البسمها لباس المحوف فی لیز جمہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے انہیں بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس المحدوف نے سے ذبین البسمہا لباس المحدوف کے مناسبت کی خاطروہ الفاظ حذف کردیے سے جن کوحذف کرنے سے ذبین کہنا یا۔ لیکن اختصار اور جامعیت کی خاطروہ الفاظ حذف کردیے سے جن کوحذف کرتے سے ذبین تاری کومذف کرتے ہے جن کومذف کرتے ہے دبین تاری کومذہ میں دفت پیش نہیں آئی۔ اس ایران کے حذف کی بے شارم تالیں قرآن مجیدیں

ملیں گی۔

قرآن مجید میں ایک اسلوب ایجاز کا بھی ہے کہ ایک چیز کو بہت تھوڑ ہے اور مختر تین الفاظ میں اس طرح بیان کردیا جائے کہ پڑھنے والا جتنا خور کرنا جا ہے اس کے نئے نئے مطالب اس کے سامنے آتے جا کیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ حضرت عیلی علیہ الصلا ہ والسلام کے خدا ہونے کے غلاعقیدہ کی تقروید گئی ہے۔ مختلوکا میاتی اور سباتی یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیلی علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو اللہ تعالی کا بیٹا اور بوکی مانے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ تو حید کے اسلام تعور کے خلاف ہے۔ وہ انسان ہونے کی حیثیت سے کسے الوہیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس عقیدہ کے جواب میں لیے چوڑے دلائل اور تفعیلات میں جانے کے بجائے صرف اتنا کہا گیا کانا یا کلان الطعام۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

اب آپ فور کریں قو واضح ہوگا کہ پی تقر جملہ اس عقیدہ کی جڑکا ندیتا ہے۔ طاہر ہے کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہوگی وہ زین اور آسان کی ہر چیز کا ختاج ہوگا۔ زین اور آسان کی ہر چیز کا ختاج ہوگا۔ زین اور آسان کی ہر چیز کا ختاج ہوگا۔ ہم سورج کے بیٹ بین بیس جاستی۔ ہم سورج کے ختاج ہیں کہ وہ فکل کر فلہ کو پکا دے۔ فلہ اس وقت تک نہیں پک سکنا جب تک سورج نہ لکتے ،اور سورج کا وجود مکن نہیں ہے۔ سبتک پورانظام کہ کشاں موجود نہ ہو۔ سورج ہواور پانی نہ ہوت بھی سورج کا وجود مکن نہیں ہے۔ سبت پورانظام کہ کشاں موجود نہ ہو۔ سورج ہواور پانی نہ ہوت ہی گفتان میں سے جب کی فراوانی کے لیے بادلوں اور بارشوں کا پورا نظام چلایا گیا۔ چنا نچہ انسان ان سب کا بھی ختاج ہوتا ہے۔ پھر گندم کو لکانے کے لیے آگ کا ختاج ہے۔ کو یا آگ، پانی دو وقت کی روثی ہے لیے پوری کا نتا ہے کا ختاج ہودہ اس کا نتاہ کا خالت وہ ایک کیے ہوسکتا ہی دو وقت کی روثی کے لیے پوری کا نتاہ کا ختاج ہودہ اس کا نتاہ کا خالت و ما لک کیے ہوسکتا ہے؟ خالت بھی ہواور قلوت کا موتاج ہی ہوا ہیہ وہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس ایک جملہ نے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے ہے اس پورے سلسلہ استدلال کو جے آپ گھنٹوں میں بھی نہ بیان کر سے ایک کیاں کہ جملہ میں بیان کر دیا۔

اگرہم کی سورتوں پرغور کریں تو ہمیں پنہ چاتا ہے کہ کی سورتیں اس ایجاز کا بہت عمرہ معمونہ ہیں۔ کی سورتیں اس ایجاز کا بہت عمرہ معمونہ ہیں۔ کی سورتوں میں بہ چیز بڑی قمایاں ہے کہا کیے جھوٹے سے لفظ میں قرآن مجیدنے ایسی السی چیز میں بیان کردی ہیں جن کا بیان کرنا کسی انسان کے لیے بڑا دشوارہے۔

قرآن مجید کے ایک اسلوب کوعلوم قرآن کے ماہرین نے تفصیل بعد الاحمال کی اصطلاح سے یادکیا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ پہلے ایک چیزی طرف مختصرا شارہ کیا گیا، بعد ہیں تفصیل آگئ قرآن مجید ہیں پہلے اجمال آتا ہے اور گویا مضمون کو ایک مختصر ترین جملہ ہیں سمودیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بیاسلوب سورت کے آغاز میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سورۃ کی اٹھان اس شان کی ہوتی ہے کہ اس کا پورا مضمون سائے آجاتا ہے۔ اس ایک ابتدائی جملہ بی سے سورت کا بنیادی مضمون یا مولا نا اصلاحی کے الفاظ میں اس کا عمود اور ستون سائے بنیادی مضمون یا سورت کا بنیادی تصور، یا مولا نا اصلاحی کے الفاظ میں اس کا عمود اور ستون سائے آجاتا ہے جس پر اس کی پوری عمادی کھڑی ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ شم فصلت من لدن محکمت آیاتہ شم فصلت من لدن حجم حبیر۔ بیوہ کتاب ہے جس کی آیات سب سے پہلے ایک محکم اور پختہ انداز سے بیان کی مختی ہیں ، ان کو تعکم کر کے لوگوں کے سامنے پیش گیا ہے ، اور پھران کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس خوات ہے اس کی طرف سے جو تھیم اور دانا بھی ہے اور خبیر بھی۔

اجمال کے بعد تفصیل کے اس اسلوب کے اہل علم نے متعدد فوا کد بیان کیے ہیں۔
ایک بڑا فا کدہ اس اسلوب کا بیہ کہ پہلے اجمالی طور پرایک حقیقت بیان کردیے سے ضمون کی
جڑ ہاتھ آجاتی ہے۔ اور پوری ہات کا خلاصہ یا عمود ذہن شین ہوجا تا ہے۔ پھر جب تفصیل بیان کی
جاتی ہے تو اس کو بھین بھی آسان ہوجا تا ہے اور یا در کھنے میں بھی دفت نہیں ہوتی۔ دوسر ابڑا فا کدہ
بیہ ہے کہ اجمالی تھم جو درحقیقت اصول وکلیات پر مشمل ہوتا ہے۔ پہلے بیان کردینے سے حکمت
شریعت کو بھینے میں بڑی مدوماتی ہے۔ اور قرآن مجید کا سجیدہ طالب علم آہتہ آہتہ کتاب الی کے
کلمات اور اس کی حکمت تشریعے سے ہاخبر ہوتا جلا جا تا ہے۔

قرآن مجید کے نمایاں اسالیب میں ایک چیز عود علی المدہ کہلاتی ہے، یعنی ابتداء میں جومضمون بیان ہور ہا تھا، آخر میں پھرائی مضمون پر ہات ختم کی جائے۔ درمیان میں جگہ جگہ موضوع کی مناسبت اور حالات نزول کی ضرورت سے دیگر مضامین بھی آتے رہتے ہیں، کیکن اصل مضمون نظروں ہے اوجھل نہیں ہوتا۔ اس اسلوب کی مثالیں یوں تو ہر سورت میں ملتی ہیں۔ اور در اساغور کرنے سے سامنے آجاتی ہیں، کیکن چھوٹی سورتوں میں سیاسلوب کثرت سے ملت ہے۔ فراساغور کرنے سے سامنے آجاتی ہیں، کیکن چھوٹی سورتوں میں سیاسلوب کثرت سے ملت ہے۔ قرآن پاک کے اسلوب میں ایک اور اہم چیز قرآن مجید کی تمثیلات ہیں۔ تمثیل دراصل تھید کی آئی تھی ہے۔ جوقرآن مجید میں جابجا استعال ہوتی ہے۔ تمثیلات کا استعال نہ صرف

قرآن مجید میں کثرت ہے ہوا ہے۔ بلکہ دیگر آسانی کتابوں میں بھی تمثیل کا استعال کثرت ہے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں تمثیل کے دو فائدے بتائے مسلے میں ایک تذکیر، یعنی یا د دہانی اور نصیحت، دوسرے تفکر، یعنی غور وفکر۔

تفایل نہ صرف اسالیب قرآن میں بلکہ ہر بلیغ کلام کے اسلوب میں ایک اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ دو متضا داور متعارض چیز وں کوآ منے سامنے رکھ کر بیان کرنا تقابل کہلاتا ہے۔ اس سے نہ صرف بات واضح ہو جاتی ہے، بلکہ مخاطب کے ذہن میں پوری طرح رائخ ہو جاتی ہے۔ بلکہ مخاطب کے ذہن میں پوری طرح رائخ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے سرسری مطالعہ سے بی اس اسلوب کی بے شار مثالیس سامنے آ جاتی ہیں۔ ارض وساء نوروظلمت، خیروشر، کفروایمان، فرعون وموی، اورالی ہی بے شار چیز وں کا تقابل قرآن پاک کے اسالیب میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ صرف کلام میں حسن بیدا ہوتا ہے۔ بلکہ مخاطب کے سامنے اصل موضوع پورے طور پرواضح اور متح ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں جابجائشہیں بھی استعال ہوئی ہیں۔ ریکھی بلاغت قرآئی کا ایک پہلو
ہے۔قرآن مجید میں قسموں سے مراداستشہاد ہے۔ کہیں کہیں اس سے غرض کسی خاص مضمون میں
استدلال کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ والعصر میں زمانہ کی قسم کھا کر گویا زمانہ کو گواہ بنایا گیا ہے اور یہ بتایا
ممیل ہے کہ انسان سراسر خسارہ میں ہے، جس کو شک ہووہ زمانہ کو دیکھ لے کہ کیوں کرسرا یا خسارہ اور
مسلسل کی سے عبارت ہے۔

یہ ہیں قرآن پاک کے چنداہم اسالیب جن کی طرف میں نے انتہائی اختصار سے
اشارے کیے ہیں۔ان اسالیب میں کم وہیش ہرا یک کانمونہ کلام عرب میں ملتا ہے۔ گویا کلام عرب
میں حسن وخو کی اور فصاحت و بلاغت کے جواسالیب اپنائے جانے تھے۔وہ سب کے سب بدرجہ
اتم قرآن یاک میں موجود ہیں۔

جیدا کہ بیں نے ابتداء بیل تفصیل ہے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید بیس سارے مضابین

بیک وقت ہر سورت بیں بیک جا ملتے ہیں۔ان بیں جب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی
طرف انتقال ہوتا ہے تو وہ بڑے لطیف انداز کا ہوتا ہے۔اگر آپ نے قدیم جا بلی عربی قصا کہ

پڑھے ہوں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اس بیں ابتدائی مضمون کو تشبیب کہتے ہیں ۔ تشبیب سے شاعر
اصل مقعد کی طرف گریز کرتا ہے۔ یہ جوگریز ہوتا ہے یہ بھی نہا یت لطیف ہوتا ہے اور جتنا یہ گریز

لطیف ہوا تناہی اس تصیدہ کواو نیجاما نا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں ایک مضمون سے دوسر مضمون کی طرف گریز ہے دہ اتنا لطیف ہوتا ہے کہ بعض اوقات محسوں بھی نہیں ہوتا کہ اب دوسر امضمون شروع ہوگیا۔ لیکن اگر خور کریں تو پہتہ چاتا ہے کہ یہاں سے مضمون بدل کر دوسری طرف جارہا ہے ،اور وہاں سے پھرادھر آرہا ہے۔مضامین کی اس آمد کی مثال ایک ڈیز ائن کی ت ہے۔ جیسے آرٹ کا ایک ایساڈیز ائن ہوتا ہے جس میں خطوط ایسے ہیے ہوں کہ بظاہر ایسا گلے کہ یہ بیجیدہ اور آپس میں التعلق خطوط ہیں ،کیکن اگر خور کریں تو اس کا پورانظام معلوم ہوجائے اور پیتہ چل جائے کہ یہ ایک گرا فک ڈیز ائننگ ہے۔ مولا نا اصلاحی نے اپنی تغییر تد برقرآن میں جو نظام چیش کیا ہے وہ نہایت رواں اور آسان اردوز بان میں وسلیا ہے۔ قرآن مجید کا برار دو داں طالب علم اس سے استفادہ کرسکتا میں جوڑ سے جوڑ سے ہیں ۔سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی ساری سورتیں جوڑ اہیں۔ یہاں وہ قرآن مجید میں برقر نے جوڑ سے ہیں ۔سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی ساری سورتیں جوڑ اہیں۔ یہاں وہ قرآن مجید ہیں گرآن مجید کے ہم نے ہرچز کو جوڑ اجوڑ اپیدا کیا ہیں ہیں ہوڑ اجوڑ اپیدا کیا ہے۔ بعض جگہ خور کریں تو وہ جوڑ اصاف نظر آتا ہے۔مثلاً آخری دوسورتیں ،جن کے ہارہ میں ہر مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسر سے کا جوڑ اجیں۔ یا جس طرح سورہ دوافتی اورا لم مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسر سے کا جوڑ اجیں۔ یا جس طرح سورہ دوافتی اورا لم مبتدی کو بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسر سے کا جوڑ اجیں۔ یا جس طرح سورہ دوافتی اورا لم

سورۃ بقرہ اور آل عمران کے مضامین میں اتن مشابہت ہے کہ صاف پہتہ چات ہے کہ دونوں سورۃ بقرہ ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ شاید بھی وجہ ہے کہ ان دونوں سورۃ ل کو حدیث میں الزہراوین کہا گیا ہے۔ یعنی دو چھول۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان دونوں سورۃ ل کو یاد کرے گاتو تیا مت کے دن یہ دونوں سورتیں اس پر سایہ کے دہیں گی۔ اور ساری مشکلات اور پر بیثانیوں سے نجات دلا کیں گی۔ سورہ بقرہ میں یہود یوں پر تبصرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں عیسا نیوں پر تبصرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں عیسا نیوں پر تبصرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جو یہود یوں کے دین سے انجاف کا سبب بنیں تا کہ مسلمان ان سے بھی بجیں۔ آل عمران میں وہ چیزیں بتائی تمکیں جو عیسا نیوں کے انجاف کا سبب بنیں تا کہ مسلمان ان سے بھی بجیں۔ آل عمران میں وہ چیزیں بتائی تمکیں جو عیسا نیوں کے انجاف کا سبب بنیں تا کہ مسلمان ان سے بھی بجیں۔ آل عمران میں وہ چیزیں بتائی تمکیں جوعیسا نیوں کے انجاف کا سبب بنیں تا کہ مسلمان ان سے بھی بجیں۔

گویایہدوہ بڑی اقوام ہیں۔ جن سے آئندہ چل کے مسلمانوں کو واسطہ پیش آٹا تھا۔ ان دونوں سے سابقہ پیش آٹا تھا۔ اور کیسے ان سے عہدہ برآ ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل ان دونوں سورتوں میں بتائی گئی ہے۔ چونکہ اسلام آیک بین الانسانی پیغام ہے اور مسلمانوں کا کردار آیک عالمگیر کردار ہے، اس لیے آغاز میں بہی دونوں سورتیں ہونی چاہیس، تاکہ یہ اپنی را ہنمائی آغاز ہی جی دونوں سورتیں ہونی چاہیس، تاکہ یہ اپنی را ہنمائی آغاز ہی میں فراہم کردیں اور اس عالمگیر بین الانسانی کردار کے لیے اور اس کردار کی امراج بی ان ہے میں جوتو تیں رکاوٹ ہیں۔ ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مسلمانوں کو فکری اور تر بیتی اسلے فراہم کریں۔

موالانا اصلای کا کہنا ہے کہ ہرسورت جوڑا جوڑا ہے۔ پھر تر آئی سورتوں کے سات

ہرسے گروپ ہیں۔ اور ہرگروپ کا ایک بنیادی مضمون ہے۔ کہیں شریعت ہے، کہیں طت ایرا ہی کا تاریخ ہے، کہیں نبوت اوراور نبوت پر اعتراضات کا جواب ہے۔ کہیں سابقہ اقوام کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے اور کہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ مات مختلف موضوعات ہیں اور ہرگروپ کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ ہرگروپ کی ہم سورت کا جوڑا اس مدنی ہے۔ اور آخری سورت کی جس پرگروپ ٹتم ہوجاتا ہے۔ ہرگروپ کی ہرسورت کا جوڑا اس کے ساتھ دہتا ہے۔ جودوسور تیں جوڑا جوڑا جوڑا جوڑا جو ایس اوقات ایک مضمون کا ایک پہلوا کی سورة ہیں بیان ہوا ہے۔ بعض اوقات دعوی ایک سورت میں ہیان ہوا ہے۔ بعض اوقات دعوی ایک سورت میں ہے۔ اور دوسری سورة ہیں بیان ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایک بات ایک سورت میں ہے۔ اس طرح سے بیسور تیں ایک دوسرے کی تعیل بھی میں ہے۔ اس طرح سے بیسور تیں ایک دوسرے کی تعیل بھی کرتی ہے۔ ایک میں نظام شریعت کے ظاہری پہلو پر ذور میں ہوئی ہے۔ ایک میں نظام شریعت کے ظاہری پہلو پر ذور دیا گیا ہے۔ دوسرے کی تعیل کرتی ہے۔ ایک میں دونوں پہلول کرایک دوسرے کی تعیل کرتی ہے۔ ایک میں نظام شریعت کے ظاہری پہلو پر ذور دیا گیا ہی دوسرے کی تعیل کرتی ہے۔ ایک میں نظام شریعت کے ظاہری پہلو پر دوسرے کی تعیل کرتی ہے۔ اور دوسری میں دافلی پہلو پر۔ اس طرح یہ دونوں پہلول کرایک دوسرے کی تعیل کرتی ہے۔ ایک میں گیا۔ دوسرے کی تعیل کرتی ہے۔ اور دوسری میں دافلی پہلو پر۔ اس طرح یہ دونوں پہلول کرایک دوسرے کی تعیل

بول جب غور کرتے چلے جائیں تو ایک عجیب وغریب نقنی سامنے آتا ہے کہ وہ آیات جو ۲۳ سال میں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں وہ جب سورتوں کی شکل میں مرتب ہوئیں تو خود بخو دسورتوں کے ایسے کر دب بن کر سامنے آئے جن کی حکمت اور معنویت پر جتناغور کریں نے شے درواز سے محلتے جلے جاتے ہیں۔ سورتوں کے ایسے گروپ سات ہیں اور ہرگروپ کا الگ تھیم ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں رکھی جائے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات مختلف اوقات میں مختلف معاملات کے جوابات میں نازل ہوئی تھیں تو پھریے نظام جتنا سامنے آتا جائے گا قرآن مجید کے اعجاز کا ایک نیاعالم واہوتا چلا جائے گا۔ پھر جس طرح اب تک نظم قرآن کے درجنوں نظام دریافت ہوئے ہیں۔ اس طرح آت ندہ بھی ایسے نظام درجنوں کی تعداد میں سامنے آتے چلے جا کیں گے۔ یہ قرآن مجید کی مقانیت کی ایسی واضح دلیل ہے جوروز روشن کی طرح عیاں ہے۔

خطبہ یازورہم قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین ۱۱۔ اریل ۲۰۰۳ء

Marfat.com

آج کی گفتگوکا موضوع ہے: قرآن مجید کا بنیادی موضوع اوراس کے اہم مضامین۔ قرآن مجید کر آن مجید کر آن مجید کر آن مجید کا اصل مضمون اور بنیادی موضوع کیا ہے۔ بید یکھنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنیادی طور پر بحث کرتی ہے۔ بقیہ مباحث کے بارے میں نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنیادی طور پر بحث کرتی ہے۔ بقیہ مباحث کے بارے میں اس کتاب میں گفتگویا توضمنی ہوتی ہے یاصرف اس حد تک ان مباحث پر گفتگو کی جاتی ہے جس حد تک ان کا تعلق کتاب کے بنیادی موضوع سے ہوتا ہے۔ لہذا بیسوال بجاطور پر بیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے۔

اگر قرآن کے بنیادی موضوع کا تعین کرنے کے لیے اس کے مندرجات کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فلسفیانہ مباحث بھی ہیں۔ تو کیا قرآن مجید کو فلسفہ کی کتاب کہا جاسکتا ہے؟۔ جن سوالات سے فلسفہ بحث کرتا ہے کہ انسان کا آغاز کیا ہے ، یہ آغاز کیول اور کیسے ہوا ، آ دم اور آ دمیت کی حقیقت کیا ہے ، وجود کے کہتے ہیں ، وجود کا مظاہر سے کیا تعلق ہے ، یہ دہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں فلسفہ میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے آئی مرمری مطالعہ سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ ان سوالات کا جواب قرآن مجید نے قرآن مجید کے فلسفہ کی کتاب قرار دیا جائے۔

ای طرح ہم ویصے ہیں کہ قرآن مجید میں قانون سے متعلق بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے دستوری اور قانونی احکام دیے گئے ہیں۔ زندگی کے وہ محوثے جو قانون کے ذریعہ سے مرتب اور منظم ہوتے ہیں ان کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت ی ایسی ہدایات دی می ہیں جن کوعدالتوں اور ریاستوں کے ذریعے سے نافذ

کیا جانا ضروری ہے۔ تو کیا قرآن مجید کواس مفہوم میں قانون کی کتاب قرار دیا جاسکتا ہے جس مفہوم میں مثلاً پاکستان پینل کوڈ، قانون کی کتاب ہے۔ کیا قرآن مجید بھی اس انداز اور اس مفہوم میں قانون کی کتاب ہے؟۔

ای طرح قرآن مجید میں علم معاشیات کی دلچیں کے مسائل بھی ہیں۔ دولت کیا ہے؟
دولت کیسے پیدا ہوتی ہے؟۔ دولت کامصرف کیا ہے؟ اس سے مزید دولت کیسے پیدا ہوسکتی ہے؟ یہ
فلفہ معاشیات کے اہم مسائل ہیں۔ لیکن اگر ریہ کہا جائے کہ قرآن مجید معاشیات کی کتاب ہے تو
ہددست نہیں ہوگا۔

وراصل بیر کہنا کرقر آن مجید فلمف، قانون، معاشیات یا ایسے ہی کسی اور مضمون کی کتاب ہے، بیہ بات کتاب الہی کے درجہ کو کم کرنے کے متر اوف ہے۔ کتاب الہی کا درجہ ان انسانی علوم و فنون کی کتابوں سے بہت او نچاہے۔ بیتمام کتابیں جو کسی بھی انسانی یا اجتماعی مضمون سے تعلق رکھتی ہوں بیسب کتاب الہی کی ہتائے ہیں۔ جس حد تک بیہ کتابیں کتاب الہی میں دی تئی ہوایات کے مطابق ہیں اس حد تک درست ہیں، اور جس حد تک بیہ کتاب الہی کی ہوایات سے متعارض ہیں اس حد تک درست ہیں، اور جس حد تک بیہ کتاب الہی کی ہوایات سے متعارض ہیں اس حد تک درست ہیں، اور جس حد تک بیہ کتاب الہی کی ہوایات سے متعارض ہیں۔ اس حد تک و نام قابل قبول ہیں۔ ہم بلا تامل اور بلاخوف تر دیدان سب کوغلط قر اردیتے ہیں۔

لین پیروال پرمجی باتی رہتا ہے کہ خوداس کتاب کا اپنا موضوع اور مضمون کیا ہے۔
تھوڑا ساغور کرنے ہے اندازہ ہوجاتا ہے کہ کتاب کا بنیادی موضوع ہے ہے کہ اس زندگی میں
انسان کی صلاح اور اخروی زندگی میں انسان کی قلاح کو کیسے بینی بنایا جائے۔ پورے قرآن مجید
میں اسی بنیادی مضمون ہے بحث ہوئی ہے۔ وہ تمام امور جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس زندگی میں
انسان کی حقیقی (روحانی اور اخلاقی) کا میابی کے ضامن ہیں اور وہ تمام امور جواخروی زندگی میں
انسان کی دائی اور حقیقی کا مرانی کے لیے ضروری ہیں ان سب سے قرآن مجید میں بالواسطہ یا
بلاواسطہ بحث کی گئی ہے۔ جو موضوعات ومباحث اس بنیادی مضمون سے زیادہ گر ااور قربی تحلق
رکھتے ہیں ان سے اس کتاب میں زیادہ بحث کی گئی ہے، اور جومباحث اس مرکزی موضوع سے
براہ راست اور زیادہ گر اتحلق نہیں رکھتے ان سے زیادہ مفصل بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف
مرسری اشار ہے کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے می صفحہ پر بھی کوئی ایک آیت
مرسری اشار ہے کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے می صفحہ پر بھی کوئی ایک آیت

صلاح اوراُس اخروی زندگی میں انسان کی فلاح سے نہ ہو۔ بیدا یک بنیا دی چیز ہے جسے قرآن مجید کے ہرطالبعلم کے سامنے رہنا جا ہیے۔

لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کرلیں اور یہ ہجھ لیں کہ قرآن مجید کا بنیا دی مضمون اِس زندگی کی صلاح اور اُس زندگی کی فلاح ہے تو یہ مضمون تو اور ہمی بہت سے علوم و ننون کا ہے۔ گئی انسانی علوم فنون ایسے ہیں جو بنیا دی طور پر یہی بحث کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو کس طرح کا میا بی سے ہمکنار کیا جائے ۔ معاشیات بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان معاشی کا میا بی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ کھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ کے لیے کیا کرے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ کے لیے کیا کرے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان بھی انسان کو یہ بتر بنائے ، علم الانسان بھی انسان کو یہی بتاتا ہے کہ انسان کی کرتر تی کر سکتے ہیں۔ گویا ایک طرح سے تمام علوم و ننون خاص طور پر اجتماعی علوم (سوشل سائنسز) اور انسانیات (ہیومینیٹیز) یہ سب کے سب انسان ہی کی زندگ سے اجتماعی علوم (سوشل سائنسز) اور انسانیات (ہیومینیٹیز) یہ سب کے سب انسان ہی کی زندگ سے بحث کرتے ہیں اور انسان ہی کی کا میا بی ان سب کا مقصد ہے۔

سوال یہ بیداہوتا ہے کہ ان علوم وفنون میں اور قرآن جید میں کیا فرق ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو دو بہت بڑے فرق ہمارے سامنے آتے ہیں جوقرآن مجید میں اور دیگر تمام علوم و فنون میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیا دی فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو فنون میں پائے جائے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیا دی فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو جود ہی کے طور پر بحث ایک جائے ہم متکا مل اور متوازن وجود قرار دیا ہے، اور انسان سے ایک کی وجود ہی کے طور پر بحث کی ہے۔ قرآن مجید نے انسانیات اور علوم اجتماعیہ کی مرح انسان کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا۔ معاشیات انسانی سرگرمیوں کے صرف ایک حصہ ہے، قانون پورے انسان سے بحث نہیں کرتا، بلکہ انسانی سرگرمیوں کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتا ہے۔ علم کے بیسب شجبے انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں کوئی بھی بحثیت مجموئی کہا کا میا بی پورے انسان سے اس طرح بحث نہیں کرتا کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا کامیا بی سے احاطہ کرلیا گیا ہو۔ اس کے برعلس قرآن مجید انسان سے بحثیت مجموئی ایک کامیاب، معتکا مل اور متوازن وجود کے طور پر بحث کرتا ہے۔ ایک بردافرق تو ہے۔

دوسرابر افرق سے کہ وہ علوم وفنون جوانسان سے بحیثیت انسان بحث کرتے ہیں۔ مثلاً علم الانسان بعنی انسان کا مطالعہ بحیثیت انسان۔ان کے بارہ میں خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ یہاں تو قرآن مجیداور علم الانسان کامضمون ایک ہوگیا۔ پھرقرآن مجیداور دوسر ہے اور میں فرق کیا رہا؟ اس سوال پر ذراغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایسانہیں ہے۔ یہاں بھی دو بڑے بنیا دی فرق پائے جاتے ہیں۔ علم الانسان یا اس طرح کے دوسر ہوگا کہ ایسانہیں ہے۔ یہاں بھی دو بڑے بنیا دی فرن کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتے ہیں۔ ان علوم کواصل دلچیہی اس سوال سے ہوتی ہے کہ انسان کا ارتقاء کیے ہوا اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ باتی ان علوم کواس سوال سے کوئی غرض نہیں کہ انسان کو کیا کرنا جا ہے اور اس کو بالا خرکہاں جانا ہے۔ یہ علوم صرف اس سوال سے بحث کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کرتا ہے۔

اس کے برعکس قرآن مجید کی اصل بحث رہے کہ انسان کوکیا کرنا جا ہیں۔ اور اس بحث کے حوالہ سے وہ اس پر بھی بحث کرتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔

ووسرا بڑا فرق میہ ہے کہ میرسارے علوم فنون اکثر و بیشتر انسان کے ماضی سے بحث کرتے ہیں کہ وہ ماضی میں کیا تھا؟ بندرتھایا کیڑا تھا؟اس کےعلاوہ انسان کےروبیہ اس کی فرمہ دار بوں اور اخلاقی اور روحانی کر دار ہے کسی کوزیادہ بحث نہیں۔اس کے برعکس قرآن مجید نہصرف انسان کے ماضی کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہ اس کی اصل دلچیسی انسان کے ستقبل سے ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب رہے کہ انسان کے ماضی کے بار نے میں جوتفصیلات جانتا ضروری ہیں ان کی طرف اشار بے کردیے جائیں تا کہ انسان مطمئن ہوجائے کہ اس کا وجود سمی منفی طرزعمل یامنفی پس منظر سے عبارت نہیں ہے۔ دنیا کی بہت می اقوام میں انسان کے وجوداور آغاز کے بارے میں منفی پس منظر یا یا جا تا ہے۔ان نمراہب کے نز دیک سی انسان نے ماضی میں کوئی بڑی غلطی کر دی تھی۔ایسی غلطی کہ ہمیشہ کے لیے اس کی سلیں اس غلطی کاخمیازہ بھگت رہی ہیں اور ہر مخض پیدائشی مجرم بن گیا ہے، ہرانسان کی بیٹانی پرجرم کا ایسادھہ لگ گیاہے جو بھی نہیں مٹسکتا۔ بیانسان کے ماضی کے بارے میں کوئی خوش آئند ہات نہیں ہے۔ پھھلوگ بیہ بھتے ہیں کہانسان اینے ماضی میں کتا، بلی، یا بندر تقااور عارضی طور پراے ایک بہتر لباس دیا گیا۔ بیرہ وتصور ہے جس کواوا کون کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی خشه حال اور بیار شخص کوا حیمالباس پہنا دیں ۔ جب تک اس کے اوپر اچھالباس رہے ماس کی حالت اچھی نظر آئے گی۔ جب بیہ بشری جامہ اتارے گاتو پھر کتا، بلی بابندر بن جائے گا۔ بیانسانی زندگی کے آغاز کااس سے بھی برتر تضور ہے۔اس سے بھی براوہ تضور ہے جس کی روسے

انسان کا آغاز کیڑے مکوڑوں سے ہوا۔

صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس نے انسان کے ماضی کے باہرے میں ضروری تفصیلات بیان کر کے بیہ بتا دیا کہ انسان کا آغاز ایک انتہائی قالمل احرام حالت میں ہوا دے اس کی بیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آمد کی خوش خبری سادی تھی ، اور اعلان فرما دیا تھا کہ وہ و میں میں اپنا جائشین پیدا فرمانے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے اداوہ کے اظہار کے ساتھ ہی بیجی بتادیا تھا کہ اس کو نہ صرف خلافت کا اعزاز عطا کیا جائے گا، بلکہ اس کو علم اور فکر کی دولت سے بھی مالا مال کیا جائے گا۔ بلکہ اس کو علم اور فکر کی دولت سے بھی مالا مال کیا جائے گا۔ پہلے دن ہی بیا علان بھی فرماویا گیا تھا کہ مانی حاعل فی الارض خلیف ، لیتی زمین میں اپنا جائشین بھیجنا مطلوب ہے۔ اب یہ کہنا یا بہ سمجھنا کہ انسان کو جنت سے سزا کے طور پر نکالا عمیا تھا یا کسی کم تر درجہ کی دجہ سے بلند مقام سے مجھنا کہ انسان کو جنت سے سزا کے طور پر نکالا عمیا تھا یا کسی کم تر درجہ کی دجہ سے بلند مقام سے دھنکارا گیا تھا ور مست نہیں ہے۔

میقوروینے کے بعد پھر آن مجید انسانیت کے آغازی مرید تفصیلات سے بحث نہیں کرتا کہ بیسب کیے ہوا۔ یہ بحث اور تفصیل قرآن مجید کے دائرہ بحث سے باہر ہے۔ قرآن مجید کی دائرہ بحث سے باہر ہے۔ قرآن مجید کو انسان کے متقبل سے ہے۔ اس لیے کہ متقبل کو انسان بگاڑ بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے۔ اگر آپ ہے آئ کہ باجائے کہ آپ اپنی کو جنالیں تو آپ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے کہ ماضی تو ہمارے اور آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ہم اپنی مناسکے ۔ اس لیے کہ ماضی تو ہمارے اور آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ہم اپنی مناسکے میں اب کچھیس کر سکتے ہوائے اس کے کہ اگر ہمارا ماضی خراب ہو تا اس کہ اگر ہمارا ماضی اچھا ہے تو اللہ تعالی ہے تو بیر میں ۔ اور اگر ہمارا ماضی اچھا ہے تو اللہ تعالی ہو ہو کہ کا میک اگر ہم بچھ کر سکتے ہیں تو اپنی ہو ہو ہو کہ کہ سکتے ہیں اور بگاڑ بھی کتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا زیادہ زورانسان کے اس بہو پر ہے جو انسان کے اس بہو پر ہے جو انسان کے اس بھر کہ بارے ہیں بحث نفتی بخش اس کو میری اختیار سے اس کے بارے ہیں معلومات کا اجار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ خال بابری وہ چیز ہمرآ ور نہیں ہے۔ اس کے بارے ہیں معلومات کا اجار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ خال بابری وہ چیز ہمرآ ور نہیں ہے۔ اس کے بارے ہیں معلومات کا اجار لگانا قرآن مجید کی دلچی کا میدان نہیں ہے۔ اس کو میں رہتا ہوں میری اختیا کیا ہے۔ خود مندوں سے کیا بوچھوں کہ میری اختیا کیا ہے۔ خود مندوں سے کیا بوچھوں کہ میری اختیا کیا ہے۔ خود مندوں سے کیا بوچھوں کہ میری اختیا کیا ہے۔

ابتداء کے بارے میں نہ تو خرد مندول سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ بھا ایک حد سے زیادہ خود خور فور وگل کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کے بارے میں خود بھی خور وگل کرنے کی ضرورت ہے اور خرد مندول سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مستقبل کو کہیے بہتر بنایا جائے۔
اب اگر قرآن مجید کا بنیادی مضمون یعنی د نموی زندگی میں صلاح اور اخروی زندگی میں فلاح آپ کے سامنے ہوتو پھر آپ د یکھیں سے کہ اس بنیادی مضمون سے بہت سے دوسر کے اور آپ کے سامنے ہوتو پھر آپ دیکھیں ہو؟ انسان کا انعلق بنا ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسی ہو ؟ انسان کا تعلق اپنے پروردگار سے کہ امواد جانسان کا اپنے ماحول سے کہ الحق ہو؟ انسان کا تعلق اپنے پروردگار سے کہ امواد خیالات کیا ہوں؟ اس کا اپنے افکار اور خیالات کے سامو کا اسے افکار اور خیالات کیا ہوں؟ اس کیا ہوں؟ میساری چیزیں اس ساتھ کیا رویہ ہو، انسان کے جذبات وعواطف اور کے احساسات کیا ہوں؟ میساری چیزیں اس بنیادی مضمون سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ان تمام موضوعات سے بھی کہ میں۔

وہ مضامیل جوقر آن مجید کے بنیادی موضوع سے گہراتعلق رکھتے ہیں ان کو مختلف اہل علم نے مختلف انداز میل بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بید مضامین قرآن مجید کے اساسی موضوعات یا بنیادی مباحث کے ساتھ ساتھ بیابنیادی مباحث قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ ان اساسی موضوعات یا بنیادی مباحث کے ساتھ ساتھ کی کھاور موضوعات الیے ہیں جن کا ہراہ راست تو اس اصل موضوع سے تعلق نہیں ہے، کیکن وہ عام انسان کے مشاہدہ کی چیزیں ہیں، انسان ان کا مشاہدہ کر کے ایک خاص حقیقت کا ادارک حاصل کر لیتا ہے۔ اس ادارک کے بعد اس کے لیے دوسری بہت کی چیزوں کو بھمنا آسان ہوجاتا میں موجاتا ہو اس لیے قرآن مجید نے بطور مثال اور شواہدان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید سائنس اور علوم تجربی کی کتاب نہیں ہے، اور نہ بی قرآن مجید سائنس اور علوم تجربی کی کتاب نہیں ہے، اور نہ بی قرآن مجید سائنس ایجا وات میں مدو معاون بننے کے لیے بھیجا کیا ہے۔ بیکا م انسان اپنی عقل اور تجربہ سے خود کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی وہ معاون بننے کے لیے بھیجا کیا ہے۔ بیکا م انسان اپنی عقل اور تجربہ سے خود کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی وہ میں مرتے رہے۔ جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی خور وخوش کا بیمل جاری تھا۔ یہ کام کرتے رہے۔ جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی خورو خوش کا بیمل جاری تھا۔ اور جو لوگ قرآن کوئیں مانے وہ مجمی کرتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔

تا ہم بعض سائنسی حقائق ایسے ہیں جن کامشاہدہ انسان ہردفت کرتا ہے، کیکن ان سے دوست کرتا ہے، کیکن ان سے دوسبق حاصل نہیں کرتا جو قران مجیداس سے حاصل کروانا جا بہتا ہے۔ اس لیے کہیں کہیں یادد ہانی دوسبق حاصل نہیں کرتا جو قران مجیداس سے حاصل کروانا جا بہتا ہے۔ اس لیے کہیں کہیں یادد ہانی

کے طور پر قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات بھی ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں ، کیمیا، فزکس،
فلکیات اور طبی علوم میں اہمیت رکھتے ہیں' ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اس لیے کیا گیا کہ ان
چیزوں کو انسان ہروفت و کھتا ہے۔ ان پر انسان ذراغور وفکر سے کام لیزوان کے ذریعے سے
انسان آسانی سے ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے جوقر آن مجید انسان کے ذہمی نشین کرانا چاہتا ہے۔
ان اسباب اور حکتوں کی وجہ سے ضمنا بعض ایسے مباحث بھی قرآن پاک میں آگئے ہیں جواگر چہ
اصل مباحث سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں رکھتے لیکن اصل مباحث کو بچھنے اور ان کا ادراک
عاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

جبیا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین کو مختلف اہل علم نے مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک انداز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے جس کی طرف میں مختصرا شارہ کروں گا جس سے بیا ندازہ ہوجائے گا کہ شاہ صاحب قرآن مجید کے ان مضامین کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ '' تذکیر'' کا استعال کرتے ہیں جس کے مضامین کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ '' تذکیر'' کا استعال کرتے ہیں جس کے معنی ہیں یا ددلا نا ، اور بیلفظ اس لیے استعال کیا گیا کہ قرآن مجید نے سرف سابقہ آسانی کتابوں میں دی گئی ہوا ہے۔ اللی کی یا دد ہانی کے بلکہ خود قرآن مجید کے اپنے مضامین اور اساسی تعلیمات کی اس میں بار باریا ود ہانی کرائی گئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے مضامین کے سیاق وسباق میں تذکیر کا لفظ برخل ہے۔

شاہ مماحب کے زویک قرآن مجید کے بنیادی مباحث رہیں:۔

ا۔ تذکیر باحکام اللہ: لینی اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا دولا نا۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں ہیہ قرآن مجید کا اس مجید کا ایک بہت اہم اور بنیا دی مضمون ہے۔ امت مسلمہ میں جوحفرات قرآن مجید کے اس مضمون میں زیادہ دلیجی لیتے رہے اور جنہوں نے قرآن مجید کے اس پہلو پر گہرائی سے خور کرکے ان احکام کو زیادہ مرتب کیا وہ فقہائے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان حضرات نے قرآن مجید میں بیان کے گئے ان احکام کو اپنی زندگی کا کیا اختصاصی مضمون بنایا اور فقہ اسلامی کا ایک و شیخ ذخیرہ پوری الا مجریری کی شکل میں مرتب کر کے دکھ دیا۔ یہ فقہی احکام جوقرآن مجید میں بیان ہوئے جن کی مزید تفصیل حدیث میں آئی اور جن کے بارے میں مزید شرح وسط سے فقہا کے اسلام نے کام لیا اس کوشاہ صاحب نے جارا ہم ذیلی عنوانات کے ذیل میں بیان کیا ہے۔

ا۔ایک عنوان ہے عبادات کا کینی وہ اعمال جوانسان اوراللہ کے درمیان تعلق کومضبوط کریتے ہیں۔مثلاً نماز ،روزہ ،زکو ۃ اور جج۔

۲- دوسراعنوان ہے معاملات کا۔ یعنی وہ احکام جوانسان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو منصبط کرتے ہیں۔ ان احکام میں انسان کی گھر ہلوزندگی، نکاح، طلاق، خرید وفروخت اور جنگ اور سلح وغیرہ کے قوانین شامل ہیں۔ معاملات میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو قانون کا موضوع تجھی جاتی ہیں۔

سادکام کا تیسرا شعبہ شاہ صاحب کے زویک تدبیر منزل ہے۔ لین انسان کی عائل زندگی کی ترتیب اور نظم۔ بیر خاندانی روابط کا وہ معاشرتی پہلو ہے جس کی پاسداری کرے بی خاندان اور معاشر تی روابط کے دو خاندان اور معاشر تی روابط کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو قانونی حقوق و فرائض کا ہوتا ہے۔ جن کے حصول اور داوری کے لیے انسان عدالت میں جاتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی گمریلوزندگی کے بے شارامورا لیے ہوتے ہیں انسان عدالت میں جاتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی گمریلوزندگی کے بے شارامورا لیے ہوتے ہیں جو عدالتی چارہ جوئی کے بجائے آپس کی افہام تعنیم اور ہم آ ہنگی سے چلتے ہیں۔ ان کے لیے آدمی ہروقت عدالتوں کا رخ نہیں کرتا۔ آپس کے حقوق و فرائض کو بچھنا اور ان کا خیال رکھنا ہی خاندانی خاندانی اور معاشرتی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔

۳۔ پیونگی اور آخری چیز تدبیر مدن ہے۔ لیعنی حکومتوں کے نظام کو چلانا اور اس میں ہدایات اور اس میں ہدایات اور اہم کرنا۔ بیچار بڑے شعبے ہیں جنہیں شاہ صاحب احکام کی چار بڑی شاخیں قرار دیتے ہیں۔ کویا تذکیر باحکام اللہ جوقر آن مجید کے پانچ بڑے موضوعات میں سے ایک ہے۔ مذکورہ بالا چار ذیلی شاخوں پرمشمتل ہے۔

شاہ ولی اللہ کے زدیہ قرآن مجید کا دوسر ابنیادی مضمون خاصمہ ہے۔ خاصمہ ہے مراد

یہ ہے کہ دوسری اقوام یا دوسرے ندا ہب کے مانے والوں سے جو مکالمہ ہواس کا اسلوب کیا ہو،
اوراس کے قواعد اور مندرجات کیا ہوں۔ اس مکالمہ، یا قرآنی اصطلاح میں خاصمہ، کا ایک خاص
اسلوب قرآن مجید میں آیا ہے۔ دوسری اقوام کے فلاعقا کد پر تبعرہ، ان غلطیوں کی اصلاح اور ان
کی جگہ تھے عقا کد کی یا دد ہانی۔ اگر ان کی طرف سے کوئی اعتراض آسے تو اس اعتراض کا جواب اور
اعتراض کی کمزوری کی وضاحت کہ وہ اعتراض کس فلو نہی پر بنی ہے اور اس فلونہی کی تشریح۔ یہ

ساری چیزیں مخاصمہ کے ضمن میں آتی ہیں۔علاء اسلام ہیں وہ حضرات جواس مضمون سے زیادہ ولیے پی رکھتے تھے اور جنہوں نے اس پر زیادہ توجہ دی وہ تظلمین اسلام کہلاتے ہیں۔ مخاصمہ کے شمن میں قرآن مجید نے جہاں جہاں ضرورت مجھی ہے وہاں گراہ فرقوں کے عقائد کی تر دبیا بھی کی ہے۔
گراہ فرقوں میں قرآن مجید نے چارکو بہت اہمیت دی ہے۔ ان میں سے دو کا ذکر اختصار کے ساتھ کل ہو چکا ہے، یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں میں گراہی کی کوئ ک شکلیں رائح ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ای طرح عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ک شکلیں رائح ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ای طرح عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ک شکلیں رائح ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ای طرح عیسائیوں میں گراہی کی کوئ ک شکلیں رائح ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ان موالات پرقرآن مجید میں جابح امباحث موجود ہیں۔

یہود یوں اور عیسائیوں کے بعد قرآن مجید میں مشرکین کے عقا کہ پر تبھرے ہیں۔
مشرکین میں وہ تمام اقوام شامل ہیں جو بت پرتی کے کئی نہ کی مرض میں گرفتار ہیں اور کئی آسانی
نہ ہب کی کوئی بدلی ہوئی شکل نہیں ہیں۔ان سب کو مشرکین کے ایک عمومی زمرہ میں رکھا گیا ہے۔
چوتھا اور آخری گروہ منافقین کا ہے۔ قرآن مجید کی مدنی سولاں میں ان کی زیادہ
تفصیل ہے۔ فاص طور مدنی دور کے اہم واقعات، مثلاً غزوہ احد، واقعہ افک، غزوہ مریسیٹے اور
غزوہ احزاب کے ممن میں منافقین کا ذکر قدر نے تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اور بی بتایا گیا ہے کہ ان
کے اندرنفاق کی جوم ض بیدا ہوا وہ کیوکر بیدا ہوا اور اس کے کیا عوامل اور محرکات تھے۔ بیطرز عمل
کے اندرنفاق کا جوم ض بیدا ہوا وہ کیوکر بیدا ہوا اور اس کے کیاعوامل اور محرکات تھے۔ بیطرز عمل
کے اندرنفاق کا جوم ض بیدا ہوا۔ اور مسلمان اس سے کیسے نے سے ہیں۔ بیچا روہ طبقات یا
نہ ہی فرقے ہیں جن پرقرآن مجید نے تبھرہ کیا ہے اور بیخاصمہ کا خصوصی موضوع ہیں۔

تیسرامضمون وہ ہے جس کو حضرت شاہ صاحب تذکیر ہا لاء اللہ کے عنوان سے یاد
کرتے ہیں۔ بیا یک اعتبار سے تو حیداور عقا کدئی کا ایک مہتم بالثان شعبہ ہے۔ ایک اعتبار سے بہ
عقا کد کا ایک پہلو ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے اپنی انفرادی شان بھی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ
اللہ تعالی کی خاتھیت اور اس کی قدرت کا ملہ اور بندے پر اللہ تعالی کے جوخاص انعامات ہیں ان کا
تذکرہ اور بار باریا دو ہانی خود اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ بندوں کو اپنی تعمتوں سے سرفراز
کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کے جو بجیب وغریب نمونے دکھائے ہیں ان کو
قرآن مجید ہیں آلاء کے جامع لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان سب کی مسلسل یا دد ہانی اور تذکیر ضرور ی

شکر کا جذبہ پیدا کرے۔ جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھرعبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔اور جب عبادت کا ذوق پیدا ہوگا تو انسان فلاح کے اس راستہ پر چل پڑے گا جو قر آن مجید کی منزل مقصود ہے۔

تذكيرياً لاء الله ميں وہ تعتیں بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے يہلے سے تيار كردى تھيں تخليق آدم سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انسان كے ليے جوسامان تيار كيا ہوا تھااورروئے زمین پرانسان کی راحت اور آرام کے جواسباب فراہم کردیے تھے ان کا تذکرہ جاہجا قرآن مجید میں موجود ہے۔انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بی اس کی خدمت کے لیے جاند، سورج ، دریا ، پہاڑ ،سمندر ، ہوا ، یانی ، جمادات ، نبا تات اور حیوانات سب موجود ہتھے ، ان سب کو بیدا کرکے آخر میں انسان کو بھیجا گیا کہ اب سارا انتیج تیار ہے، جاؤ اور منصب خلافت سنجالو۔ خلافت کی ذمہ داری سنجالنے کے لیے پورا ماحول تیار کرنے کے بعد ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ز مین پراتارا گیا کهاب آپ جا کرجارج لے کیس اور اپنی ذمه داری سنجال کیس۔ بیاللہ تعالیٰ کی وہ متیں یااس کے عجائب قدرت کے وہ کرشے ہیں جواللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے سے تیار کرکے رکھ دیے تھے۔ان کا بھی تذکرہ ہے۔ان کے علاوہ پچھٹیں وہ ہیں جن کاظہور اللہ تعالی کی صفات ہے مسلسل ہور ہاہے۔اورانسان ان کے ثمرات سے مستفیض ہور ہاہے۔اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت ، اس کی صفت رحمت ، اس کی صفت ربوبیت وہ چند اہم صفات ہیں جن کی برکات وثمرات کامشاہدہ ہروفت ہرانسان کرر ہاہے۔جن کےثمرات سے ہروفت ہرانسان ممتع ہور ہاہے۔ کو یا اللہ نتعالیٰ کی عمومی نعمتوں کی یا د د ہانی ، بیہ حضرت شاہ صاحب کی نظر میں قر آن مجید کا

قرآن مجید کاچوتھا بنیا دی مضمون وہ ہے جس کوحضرت شاہ صاحب تذکیر باتیا م اللہ کے نام سے یا دکرتے ہیں۔ یعنی دین پڑمل کرنے یا نہ کرنے کے نقطہ انظر سے انسانیت کی تاری اور اس کا نشیب و فراز ۔ ماضی میں جتنے اس کھے انسان ہوئے ، یابر بے انسان ہوئے ، ان کے واقعات ۔ ان کو اس لیے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے اس کے استے کو افتیار کریں اور برے راستے سے بچیں ۔

پانچواں اور آخری مضمون جوشاہ صاحب کے نزدیک قرآن مجید کابنیادی مضمون ہے وہ تذکیر ہالموت و مابعد الموت ہے۔ لینی موت اور موت کے بعد آنے والے تمام واقعات کی یاد دہانی۔ یوں توبیعقا کد کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کاعقیدہ ایک بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے اس لیے اس کو ذہن شین کرانے کا قرآن مجید میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے اس کو ایک الگ بنیا دی مضمون کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔

مید حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بیان کردہ علوم خسہ ہیں۔ جن میں انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو ایک خاص انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنی مجھ کے مطابق اگر جائزہ لیس تو شاہ صاحب کے بیان کردہ علوم خسہ کی طرح ہمیں بھی قرآن پاک میں پانچ بنیادی مضامین نظرآتے ہیں۔ ان پانچوں میں سے ہر مضمون قرآن مجید کے ہر صفحہ پر بالواسطہ بیا پی بنیادی مضامین نظرآتے ہیں۔ ان پانچوں میں سے ہر مضمون قرآن مجید کے ہر صفحہ پر بالواسطہ بیا بیادواسطہ موجود ہے، جس کا ہر قاری خود مشاہدہ کرسکتا ہے۔ اس سے کل والی اس بات کی تا ئید ہوتی ہے کہ قرآن مجید بیا جات ہیں نظروں سے او جسل نہ ہونے پائے۔ خاص طور پر جب اور قرآن مجید میں کئی فاص بہلوکو ذہن نشین کرایا جارہا ہوتو بقیہ چیزیں کلیت نظروں سے او جسل نہ ہونے یا نمیں ، بلکہ ان پر بھی نظروں ہے۔

ان میں سب ہے پہلا مضمون عقا کدکا ہے۔ عقا کدعقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ تر آن جمید کی تعلیم کا وہ حصہ ہے جوانسان کی فکری سرگرمیوں کو شبت اور بامعنی جہت عطا کرتا ہے اور اس کے فکری مشاغل کوسیح خطوط پرمنظم کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کی بنیا دی تو تنی تین ہیں۔ ایک عقل اور فکر کی قوت ہے جس کا مرکز وہاغ ہے۔ دوسری اس کے احساسات اور جذبات کی قوت ہے جن کا مرکز دل ہے اور تیسری توت اس کے ظاہری اعمال ہیں جن کا مظہر انسان کے احساسات اور جذبات کی اعتماء اور جوارح ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانی سرگرمیاں انہی مینوں میں سے کسی ایک کے دائرہ میں آتی ہیں۔ بعض اوقات عقلی اور فکری توت کا مرد ہی ہوتی ہے جسم ساتھ نہیں رہتا ہے سیااہام شافی آتی ہیں۔ بعض اوقات عقلی اور فکری توت کا مرد ہی ہوتی ہوتے ہیں بھی ناوی کی عقل مسلسل کا مرد ہی ہوتے ہیں بھی اوقات ول میں کر رہی ہوتا ہے ہوئے ہیں بھی اوقات ول میں جذبات کا ایک طوفان ہر یا ہوتا ہے مرجسم پر پچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے برعس جسمانی اعمال ہر وقت ہوتے ہیں ایک طوفان ہر باہوتا ہے مرجسم پر پچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے برعس جسمانی اعمال ہر وقت ہوتے ہیں اوقات ول میں وقت ہوتے ہیں اوقات ول میں وقت ہوتے ہیں۔ اس کے برعس جسمانی اعمال ہر وقت ہوتے ہیں اور ہر ایک کونظر آتے ہیں۔

ان میں سے جو چیزانسان کی فکر سے تعلق رکھتی ہے اس کو منضبط کرنا عقا کدکا کام ہے۔
عقیدہ کے لفظی معنی بہت دلچسپ ہیں۔ان معانی سے عقیدہ کی نوعیت،اس کے دائرہ کاراوراس
کے مقاصد کا بھی اندازہ ہوجاتا ہے۔کا نئات کے بارے میں جو بنیادی سوالات کی انسان کے
ذ بمن میں پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا جواب دے دیا ہے۔انسان اس کا نئات میں جب
بھی کوئی نظام وضع کرےگا وہ پہلے یہ طے کرےگا کہ اس زندگی میں انسان کا بنیادی کردار کیا ہے۔
وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ جب تک ان سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں ملے گا اس
وقت تک اس کا بنیادی کردار متعین نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کوا ہے ماحول
سے اپنا تعلق معلوم ہو۔اور اس کو یہ پند ہو کہ اس کو یہاں گئے دن رہنا ہے اور پیم کہاں جانا ہے۔ یہ
سے اپنا تعلق معلوم ہو۔اور اس کو یہ پند ہو کہ اس کو یہاں گئے دن رہنا ہے اور پیم کہاں جانا ہے۔ یہ
سب پہھ جانے بغیر نہ کوئی رویہ طے کیا جاسکتا ہے اور نہیں کوئی نظام تشکیل دیا جاسکتا ہے۔

اگریس آپ سے بیہوں کہ کل ہے آپ بین الاقوای اسلامی یو نیورٹی میں آجا کیں اور کام کریں تو آپ کے لیے وہاں اس وفت تک کام کرنا دشوار ہوگا جب تک آپ کومعلوم نہ ہو کہ آپ کا وہاں کیا کام ہوگا ، کیا عہدہ ہوگا ، اور کتنے دن آپ کو وہاں رہنا ہوگا ، کس کے آگے آپ جوابدہ ہوں گے ، اسا تذہ ، طلباء اور طاز مین کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگا ۔ ان سوالات کا جواب معلوم کے بغیر آپ کے لیے کوئی کام بھی کرناممکن نہیں ہوگا ۔ ای طرح جب اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اسے ان بنیا دی سوالات کا جواب مرحمت فرما تا بھی ضروری سمجھا۔ اس ان بنیا وی سوالات کے جواب میں تین شکلیں ہو گئی ہیں ۔ اور عقلاً تین ہی ممکن ہیں ۔ وقعی کوئی شکل میکن نہیں ہو تھی ہیں ۔ اور عقلاً تین ہی ممکن ہیں ۔ چوتی کوئی شکل میکن نہیں ہے۔

ان سوالات کا جواب دینے کی ایک شکل تو یہ ہوسکتی تھی کہ اللہ تعالی فرماتے کہ ہم نے حمہ ہیں دہن دے دیا اور عقل دے دی۔ اب ہم اپنے ذہن سے کام لواور اپنے لیے ایک نظام زندگی بنلا کے سے اس صورت میں لازی نتیجہ وہ لکتا۔ جو کہ لانہ ہی معاشروں میں نکل رہا ہے کہ جتنے دماغ ہوتے استے ہی نظام ہوتے ۔ نظام زندگی جو ہوتے استے ہی نظام ہوتے ۔ نظام زندگی جو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو قلم کی ایک لڑی میں پرودے وہ افر اتفری اور انتشار کا ذریعہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو قلم کی ایک لڑی میں پرودے وہ افر اتفری اور انتشار کا ذریعہ بنتا ہے ہی طریقے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں فرمایا۔

يهال ذرائم مركزانساني د ماغ كي حدود و قيو د كويمي د يكه ليس ـ انساني د ماغ ايك كمپيوثر كي

لمرح ہے اور یہ انسانی کمپیوٹر اتنا sophisticated کمپیوٹر ہے کہ ابھی تک اس جیسا کوئی کمپیوٹر نہیں بنایا جا سکا۔ آج تک بنے والے سب کمپیوٹر اس انسانی کمپیوٹر کی نقلیں ہیں۔ اصل یہ نسانی و ماغ ہے اور کمپیوٹر اس کی نقل ہے نقل بھی بھی اصل کے برابر نہیں ہوسکتی لیکن جس طرح رکمپیوٹر کسی نہیوٹر کو فراہم رکمپیوٹر کسی نہیوٹر کو فراہم کمپیوٹر کو فراہم کیا جانے والا ڈیٹا ورست ہے وال ویٹا کا محال کے اور اگر اس کو فراہم کیا جانے والا ڈیٹا بی غلط ہے تو وہ کمپیوٹر بھی درست جواب دے گا۔ اور اگر اس کو فراہم کیا جانے والا ڈیٹا بی غلط ہے تو کمپیوٹر بھی فلط جواب دے گا۔

آگرآپ دنیا بھر سے بہترین کمپیوٹر تلاش کر کے لے آئیں اور اس میں غلط معلومات ڈال دیں، مثلاً آپ اس میں بیفیڈ کردیں کہ آپ کا نام چشمہ بیگم ہے اور آپ کے والد کا نام چاند اللی ہے، تو بوے سے بوے کمپیوٹر میں یہی ''معلومات'' محفوظ ہوجا کیں گی۔ اب جب بھی آپ کمپیوٹر سے دریا فت کریں گی کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ آپ کا نام چشمہ بیگم اور آپ کے والد کا چاند اللی بتائے گا۔ اس میں کمپیوٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک اور تازہ معلومات وے رہا ہے۔ اسے موردالزام نہیں تھم رایا جاسکا۔

یک حال دماغ کے کمپیوٹر کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ سیجے معلومات ڈالیس گی تو یہ کمپیوٹر میں سرے کمپیوٹر میں اور اگر غلامعلومات ڈالیس گی تو غلاجواب دے گا۔ اگر کمپیوٹر میں سرے کوئی معلومات ہی ندڈ الی جا کمیں اور اس سے بوج جا جائے تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، سادی اور صاف اسکرین ہی آئی رہی گی، اس لیے کہ جس ڈیٹا کی ضرورت تھی وہ فراہم نہیں کیا سادی اور صاف اسکرین ہی آئی رہی گی، اس لیے کہ جس ڈیٹا کی ضرورت تھی وہ فراہم نہیں کیا میا۔ اس مثال سے میدوائن کی مرتامتعمود ہے کہ انسانی وہاغ اور عقل فی نفسہ کی سوال کا جواب نہیں وے سے درست معلومات کا ایک مناسب اور ضروری و خیروموجود ہو۔

دوسرا طریقہ میہ ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میفرماتے کہ دنیا بین آنے والے تمام انسانوں کے تمام سوالات کے جوابات دیے جا تیں گے اور اس کا نئات بیں انسان کے مقام ومرتبہ کے بارہ بیں جوجوسوالات اور شبہات انسانوں کے دماغوں بیں آسکتے ہیں ان سب کاحل قرآن بیں بیان کیا جائے گا۔ اگریہ آپشن اختیار کیا جاتا تولاز نااس کے دو نتیج نگلتے۔ ایک نتیجہ تویہ لکلتا کہ پھر انسان کا دماغ بے کاراور بے مصرف ٹابت ہوجا تا اور اس کی حیثیت ایک رو بوٹ سے زیادہ کی نہ

ہوتی، اورا سے محض ایک مشین کی طرح چلایا جاتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جنٹی مخلوقات ہمارے مشاہرہ میں آئی ہیں ان میں شاید انسانی د ماغ ہے اور نجی کوئی چیز اب تک پیدائیں کی گئی ہے۔ اس لیے کہ انسانی بہترین مخلوق ہے اور بہترین مخلوق اپنے د ماغ ہی کی وجہ ہے۔ اس دوسری صورت میں بیانسانی د ماغ ہے کار مخبر تا۔ اس سے بھی بڑھ کر اس آپشن کا دوسر الازی نتیجہ یہ نکلنا کہ پھر اللہ تعالیٰ قر آن مجد جیسی مختر اور جامع کتاب کے بجائے ایک پوری لائیریری نازل فر ماتے جوشاید کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ کتابوں پر مشتمل ہوتی ۔ نداس کتاب کو انسان یا دکر سکتے اور نہ یوں آسانی سے ہدایت حاصل ہوتی جس طرح قرآن یاک ہے حاصل ہوئی۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آپش بھی اختیار نہیں فر مایا۔ ان دونوں امکانات کے نا قابل قبول قرار پانے کے بعد پھر تیسرااور درمیانی طریقہ بہی تھا کہ ان تمام بنیادی سوالات کا جواب دے دیا جائے جوانسان خودا پی عقل ہے معلوم نہیں کرسکتا، جن چیز دن کا وہ تجربہ نہیں کرسکتا، جن امور کا وہ مشاہدہ نہیں کرسکتا۔ ان سب کے بارہ میں مشاہدہ نہیں کرسکتا۔ ان سب کے بارہ میں قر آن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کردی جائے۔ پھران جوابات کے دائرہ کا رہیں انسان کی عقل کو آزادی دے دی جائے کہ جہاں تک جاسکے جائے، جہاں تک مرضی ہووہ اپنے ذہمن اور کئی کردی جائے۔ کا سامنے کھلا ہوا در جہاں تک وہ جانا جا ہے۔ کا رہاں تک وہ جانا تا جا ہے۔ کا دور جہاں تک وہ جانا جا ہے۔ کا دور جہاں تک وہ جانا جا ہے۔ کا دور جہاں تک وہ جانا جا ہے۔ مارے کے دور جہاں تک وہ جانا جا ہے۔

ستیراآپشن، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختیار کیا۔ ای تیسرے آپشن کو منظم اور مربوط انداز میں بیان اور واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے عقیدے کی اساس اور اس کے بنیادی اصول عطافر مادیے۔ عقیدہ کے لنوی معنی ہیں گرہ۔ عقدہ بھی ای سے ہے۔ جب آپ دو رسیوں میں گرہ لگا کر ان دونوں کو ایک بنادیں اور پھر اس گرہ کو تھنج کر مضبوط بھی کردیں تو اس مضبوط گرہ کو عقیدہ کہتے ہیں اور بہت کی رسیوں کو جو ڈکر ایک بنادیں تو آئیس عقائد کہیں گے۔ اب سوال بیدا ہوگا کہ گرہ سے عقیدہ کا کیا تعلق ہے اور دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے۔ واقعہ بیہ کہ رینسبت ہے۔ واقعہ بیہ کے کہ یہ نسبت ہوی غیر معمولی اور بردی دلچسپ نسبت ہے۔

اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایسے بڑے ریکتان میں سفر کر کے منزل مقصود پر پہنچ جائیں جہاں نہ راستہ کی واضح نشان دہی ہواور نہ بیر پتا ہو کہ س سمت میں جانا ہے بصرف اتفاعلم ہو کہ اس ریکستان کے ایک طرف منزل مقصود ہے تو آپ کے لیے یہ بھنا دشوار ہوگا کہ منزل کس طرف ہے۔ ہرست ایک جیسی نظر آئے گی۔ اگر اس ریکستان میں آپ کو راستہ نہ بتایا جائے تو انسانی ذہن ہری طرح بھٹک جائے گا۔ عقیدہ سے مرادوہ رسیاں ہیں۔ جن کو ہا ندھ کر کسی خاص راستہ کی نشاندہ بی کی جاتی ہے۔ چلنے والاخودہ بھتا ہے، رسیوں کا کام صرف راستہ کی نشان دہی کرنا ہے۔ جوان رسیوں کے اندراندر چلے گا۔ وہ راستہ پالے گا اور جورسیوں کے اندر اندر چلے گا۔ وہ راستہ پالے گا اور جورسیوں کے اندر نہیں چلے گا وہ حج راستہ بیں بیائیوں میں گم ہونے سے بچانے کے وہ حس طرح راستے کی نشاندہ بی جاتی ہوئی ہے ای طرح قری صحراؤں اور عقلیات کے ریکستانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کی نشان دہی کر دی ہے۔ بہی راست عقیدہ کہلاتا ہے۔

اسی طرح ہماری فکر بھی ان عقلی صحراؤں کی وسعتوں میں گم ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔
عقل کی راہنما کی اور ہدایت کے لیے دونوں طرف نشان لگادیا گیا ہے۔اس سے ایک واضح راستہ
متعین ہوجاتا ہے،جس کے بعد بھٹلنے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر آپ جتنا مرضی چلتے جا کیں آپ کے
لیے منزل مقعود پر پہنچنا آسان ہوجائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ کو بیان کر کے انسانی فکر کو ایک واضح راستہ اور نی عطا فرمایا ہے۔ بیر راستہ اتنا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدیث میں فرمایا کہ میں ایک ابیا راستہ لے کرآیا ہوں جو نہا ہے۔ سین هائے جس پرآ کھے بند کر کے بھی چلا جائے تو منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بیہ بہت آسان راستہ ہے۔ انتہائی نرم ہے، راستہ میں کوئی اینٹ پھر نہیں ہے۔ جب مہمانوں کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے تو اسے صاف اور نرم بھی رکھا جاتا ہے۔ چٹانوں پر سے پھلا تک کر تو مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس راستہ میں آئی روشی ہے کہ لیلھا کہنا ہوں کی راتیں بھی آئی روشی ہی تا ورشیری رخ پر ڈالنے کے دن۔ اس راستہ میں کوئی الجماد اور پر بیانی نہیں۔ یہ راستہ اور تم بی کوئی الجماد اور پر بیانی نہیں۔ یہ راستہ انسانی فکر کو فہت اور تھیری رخ پر ڈالنے کے لیے قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ تو حید، رسالت اور معاد کے لفظی معنی ہیں وہ جگہ یا وہ وقت جہاں آپ کی سے ملاقات کا وقت مقرد کریا ہوا معاد کے معنی یہ بیں کہ اللہ تعالی نے ہرانیان سے اور ہرقوم سے ملاقات کا وقت مقرد کیا ہوا معاد کے معنی یہ بیں کہ اللہ تعالی نے ہرانیان سے اور ہرقوم سے ملاقات کا ایک وقت مقر کیا ہوا معاد کے معنی یہ بیں کہ اللہ تعالی نے ہرانیان سے اور ہرقوم سے ملاقات کا ایک وقت مقر کیا ہوا معاد کے معنی یہ بیں کہ اللہ تعالی نے ہرانیان سے اور ہرقوم سے ملاقات کا ایک وقت مقر کیا ہوا ہے۔ اس ملاقات کا ایک وقت مقر کیا ہوا ہوں جو دہیں۔ تو حید، رسالت اور معاد کا آپس میں گہرا

منطقی ربط ہے۔ جب انسان کا ئنات پر تعوڑ اسا بھی غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ اس کا نئات کا ایک خالق ہونا جا ہیے اور ہے۔اگر خالق ہے تو وہ حکیم بھی ہے۔اس کو بڑا دانا، اور وأنشمند مونا جاہیے، کوئی بے عقل اور نا دان تو بیسارا نظام اس طرح نہیں چلاسکی جس طرح چل رہا ہے۔ جب وہ دانا خالق ہوگا تو وہ داتا مد برجمی ہوگا۔اس لیے کہ وہ اس کا رخانہ کو بتا کرا یک جانب بینی بین گیا بلکہ ہروفت اور ہرلحداس کو چلا بھی رہا ہے۔وہ علیم بھی ہے، کہم کے بغیر کا مَات کو چلا نا ممکن نہیں ہے۔اس طرح وہ ساری الٰہی مغات جوقر آن مجید میں اساء حسنی میں بیان ہوئی ہیں وہ اس ایک عقیدہ کے منطق نتیجہ کے طور پر ایک ایک کر کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اور انسانی عقل مجى بيتكيم كرتى چلى جائے كى كه بالكل ايسا ہى ہونا جا ہيے تھا۔عقل سليم بھى اس كوشليم كرے كى۔ جب ایک د فعدتو حید کاعقیده انسان مان لے تو مجر دوسراسوال بیه پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم کام کیسے کریں۔ جب ہر جگدای کی مرضی چل رہی ہے، آفاب اور ماہتاب اس کی مرضی کے بغیر ذرہ برابرنہیں مل سکتے ، کا نئات کی کوئی قوت اس کی مرمنی کے بغیر حرکت نہیں کرسکتی تو ہم کیسے اس کی مرضی کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں اور ہمیں کیوں ایبا کرنا جاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ یوں ذراغور کرنے سے رسالت اور نبوت پر یغین آسمیا که ده بھی ضروری ہے۔

جنب بوت اور رسالت پر معلور آمدشروع کردیں گے، توبیہ وہاکہ جو تیکوکار
موں کے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ کیا ہوگا۔ اور جو بدکار ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک
ہوگا۔ یوں یہال سے معاد پر یعین پیدا ہ کیا۔ کویا یہ تینوں عقائد آپس میں نہ مرف کی طور پر مر بوط
ہیں بلکہ ایک دوسرے کا منطق مینجہ بھی ہیں۔ ایک پر یعین آجائے تو باتی سب پر بھی ایک ایک
کرکے یعین آتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس سارے غور وخوش کو انسان کی فطرت کا تقاضہ
ہتایا کیا ہے۔ عقائد میں صرف بنیا دی چیزیں ہتائی گئ ہیں۔

قرآن مجید کوئی علم الکلام کی کتاب نیس ہے، البتہ اس میں اساسی اصول اور عقیدہ کی بنیا ہیں بتا دی مئی ہیں جوانسان کے طرز عمل کی بنیادیں بن سکتی ہیں۔ اور بلاشبہ بنی ہیں۔ بقیہ معاملات میں انسان کو آزادی حاصل ہے۔ عقیدہ کو سادہ اور واضح انداز میں سجھنا اور سمجھانا چاہیے۔قرآن مجید کی حدود میں رہ کربیان کرنا جا ہیں۔ کسی قدیم یا جدید فلفے کے مباحث عقیدہ کو

سمی دور کی زبان میں بیان کرنے میں مدوتو دے سکتے ہیں ،اوران سے بیکا م لیا جاسکتا ہے،لیکن ان کوعقیدہ کا جزبنالینا درست نہیں۔

انسانی عقل وفکر کواللہ تعالی نے روکا نہیں ہے، اس پر نہ کوئی قدغن ہے، نہ کوئی بندش، گر

اسے مناسب حدود کا پابند خرور ہونا چاہیے، عقیدہ نے چند حدود مقرر کر کے انسانی عقل کو اپنی مناسب حدود کا پابند کردیا ہے۔ جن تہذیبوں میں عقا کہ نہیں ہیں۔ یعنی جن انسانی تہذیبوں میں عقا کہ نہیں ہیں۔ یعنی جن انسانی تہذیبوں میں عقا کہ نہیں کی گئ وہاں انسانی فکر میں عقا کاوشوں کونشانات منزل نہیں بتاتے گئے، یاسٹک میل کی نشاند ہی نہیں کی گئ وہاں انسانی فکر مرطرف بھتی ہے، اور مسلسل بھٹک رہی ہے۔ جوسوال پیملے دن اٹھائے گئے وہ آج بھی اٹھائے جولان ہیں اٹھائے گئے وہ آج بھی اٹھائے جارہ ہیں۔ مغربی افکار کی تاریخ پر ہی نظر ڈالیس تو پہا چاتا ہے کہ ہر مغربی مفکر اپنانیا نظام فکر دفلہ فہ جارہ وں انسانی نظر والی مسائل پر بحث اور کلام کرنا ضرور کی تجتا ہے جوروز اول سے ہزاروں لاکھوں بار ذیر بحث آجی ہیں۔ یول فکر کی کشتی مسلسل اس گرواب میں پینسی وہ تی ہوئی اس کے برعس مسلمان مفکرین کی بنیاد اور اساس ایک ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ انسانی فکر میں جون سے دوسری بہت می اقوام کو سابقہ پیش ہوئی ہوئی ہوئی۔ انسانی فکر میں جون ہوئے اسلامی فکر میں موجود ہے۔

جبقرآن مجیدتو حید کے بنیادی عقائد کا ذکر کرتا ہے تو اس کے پیش نظریہ بات بھی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے بیں ماضی بیں کن کن راستوں سے گراہیاں آئی ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ایسی گراہیوں کو پانے ، می روک دیا جائے ۔ مثال کے طور پر ہماری پڑوی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرش جو ہندوؤں کے نامور مفکر اور بیب یہ میں میں کے بہت بڑے فلسفی شے اور ہندوستان کے صدر بھی رہے انہیں اپنے تمام ترتعقل اور تنفل عندوں کے باوجود یہ بات بالکل عجیب نہیں گئی کہ ان کی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ انہوں نے اپنی کہ ان کی قوم کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے۔ کا عقلی دفاع کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خدائے مطلق کی صفات اور اس کے مظاہر کا عقلی دفاع کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خدائے مطلق کی صفات اور اس کے مظاہر اسے نیادہ ہیں کہ ان کا صحیح تصور واضح کرنے کے لیے اسے بہت سے خداؤں کا مانا ضرور ک ہے، میڈ طافخ کی سب سے بڑی بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ رویہ کی عقلی میڈ طافخ کی سب سے بڑی بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ دویہ کی عقلی میڈ کا کرنے کے لیے اسے بہت میں اپنی قوم کے مشرکا نہ دویہ کی عقلی میڈ کا کار میں بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ دویہ کی عقلی میڈ کی کے سب سے بڑی بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ دویہ کی عقلی میڈ کی کار سب سے بڑی بنیا د ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اپنی قوم کے مشرکا نہ دویہ کی عقلی

تعبیر کرنے کی کوشش کی کہ خدائے کبیر کو بھنے کے لیا اس کے لا تعداد حسی وجودوں کا مانتا ہے صد ضروری ہے۔

آپ نے ہندوستان کے ڈاک کے ٹکٹ پرتری مورتی کی تصویر دیکھی ہوگی۔ یہ ہندوستان کاسرکاری نشان ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم کی رہائش گاہ کا نام بھی تری مورتی ہاؤس ہے، حالا نکدویسے وہ یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ وہ سیکولر ہیں اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام غدا ہب کو برابر سجھتے ہیں۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے۔۔ تری مورتی سے مراو خدا کی تین بنیا دی صفات اوران کے مظاہر ہیں۔ خدائے خالق، خدائے، خدائے میں۔

قرآن مجید نے اس غلط عقیدہ کی تر دید کرتے ہوئے بتایا کہ خالق کا نئات ایک ہی ہے،البتۃ اس کے بہت سے خوبصورت نام ہیں۔قرآن مجید میں صفات کی اصطلاح بھی استعال نہیں کی گئی، بلکہ اساء الحسنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاکیزہ نام اللہ تعالیٰ کی بے شار صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے آسان اور زمین کے درمیان جو پھھ پایا جا ہے اسے کسی کھیل کے طور پر بیدانہیں کیا۔ ہم نے اسے با مقصداور تن پر بنی ہدف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ذبن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بیکون کہتا ہے کہ کھیل کے طور پر بنایا ہے۔ فاہر ہے کہ نہ کو بوں میں کوئی شخص یے فضول اور بیبودہ عقیدہ رکھتا تھا، نہ عرب میں آباود بگر فدا ہب میں بید عقیدہ پایا جاتا تھا۔ کیک ایک قضم دنیا میں موجود ہے جس کا بیعقیدہ ہے کہ بیسارا سنساررام کی لیلا ہے۔ دام نے کھیل کے طور پر بیکا کتا ہیں موجود ہے جس کا بیعقیدہ ہے کہ بیسارا سنساررام کی لیلا ہے۔ دام نے کھیل کے طور پر بیکا کتا ہیں ہو دیے جا اور بید جہاں بنایا ہے۔ بید نیااس نے خوش طبی اور وقت گذاری کے لیے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کوتو ٹر پھوڑ دے گا۔ جیسے بچر ریت کے گھر وندے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کوتو ٹر پھوڑ دے گا۔ جیسے نیچ دیت کے گھر وندے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو ان کوتر کو پھوٹر کر دو سری دلچ ہے مصروفیا ہے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ہندو علم الماضام کے نزدیک اس تصور کی بنیاد پر کا کانا ہے تی کی تاش میں انکل ہے۔ قرآن جمید نے اس مجمل نظر بیکو ایک لفظ میں مصروفیا ہیں کی بنیاد میں کوئی غیر بنجیدہ گرک ہے، اس کی بنیاد میں کوئی غیر بنجیدہ گرک کیا مصرشامل تہیں ہے۔

يبود يوں ميں يعقيده ندجانے كب سے چلا آر ہا ہے كماللد تعالى نے يہلے دن قلال

مخلوق کو پیدا کیا، دوسرے دن فلال مخلوق کو پیدا کیا اور تیسرے دن فلال مخلوق کو بیدا کیا۔اس طرح مجھودن کی مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ساتویں دن اس نے آرام کیا، نعوذ باللہ وہ تھک گیا۔قرآن مجید نے ایک لفظ میں اس سارے تصور کو غلط قرار دے دیا۔ ولم یعی بحلقهن۔وہ ان سب کو پیدا کر کے تعکانہیں۔

یے چندمثالیں ہیں جن سے واضح ہوجا تا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے ایک ایک دورو
الفاظ میں بڑے بڑے باطل افکاراور کا فرانہ تصورات کوغلاقر اردیا۔ یہاسلوب ہے، جوقرآن مجید
نے عقائد کی وضاحت اور تعین کے لیے اختیار کیا ہے، انسانی فکر کی منزلیں متعین کرنے کے لیے
کویا میر داستے مقرد کردیے۔ جہال جہال سے انحاف کے داستے کھل سکتے سے وہ راستے بند
کردیے۔ جہال کہیں گڑھے سے اور انسان کا پاؤل دھنس سکتا تھاوہ گڑھا ورسوران بند کردیے۔
ایک اور چیز عقائد کے بارے میں خاص طور پرقرآن مجید میں آئی ہے جو ماضی میں
بڑی غلط بنی کا ذراحیہ بنتی رہی ہے۔ اس باب میں اگر الجھن پیدا ہوجائے تو انسان بہت کی غلط
فہیوں کا شکار ہوجا تا ہے۔ سب سے بڑی غلط بنی انسان کو اپنے بارے میں ہوجاتی ہے۔ بھی سمجھتا
ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو اپنے کوخدا سمجھ کرفرعون بن جا تا ہے۔ ہمارے اس ذمانے میں بھی
ایک افریقی ملک کا صدر تھا اس کے مانے والے اس کو خدا سمجھتے تھے۔ ہر میج اس کا چیرہ دیکھنا

اس کے برعکس بھی ایک اور غلط بہی انسان کو یہ بیدا ہوجاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو

کیٹروں مکوڑوں سے بھی بدتر ہوں۔ دنیا کی ہر چیز مجھ سے برتر اور افضل ہے۔ ہر چیز جو مجھ سے
افضل ہے وہ میرے لیے خدا ہے۔ ہروہ چیز جو مجھے نفع یا نقصان پہنچاہے وہ میرے لیے خدا کا درجہ
رکھتی ہے۔ وہ بندر ہو، چھکل ہو، پیپل کا درخت ہو، گزگا اور جمنا کے دریا ہوں۔ان سب کو معبود کھہرایا
محمیا ہے۔

قرآن مجید فی ان دونول غلط فهیول کی تروید کردی اور بتایا کرانسان کا درجه ہم نے ای تخام مخلوقات سے بلند کیا ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم و حدانا هم فی البر والبحر ورزفنا ، هم من الطبیات و فضلنا هم علی کثیر ممن حلقنا تفضیلا فی شم من الطبیات و فضلنا هم علی کثیر ممن حلقنا تفضیلا فی شم من الطبیات و فضلنا هم علی کثیر مدن حلقنا تفضیلا فی مشمل رزق عطا فرمایا اور این مرد بحریس ان کوسواریال عطا کیس ، ان کو یا کیزہ اور مقری چیزوں پرمشمل رزق عطا فرمایا اور این

بہتی مخلوقات پران کو بڑی فضیلت اور برتری عطا کی اہذا جب ہم نے اکرام عطا کیا ہے تو دنیا
کی کسی چیز کودیوتانہ مانو ، ہر چیز سے تمہارا درجہ بلند ہے اور ٹہر چیز تمہار سے لیے مخرکی گئی ہے۔
اب دورجدید کے انسان نے ایک شخص کوتو خدا بنانا چھوڑ دیا ہے۔ البتدا یک سے ذاکد
اشخاص پر مشتمل گروہوں اور جماعتوں کوخدائی کا مقام ہمارے اس جدید دور میں بھی دیا جاتا ہے ،

اشخاص پرمشتل گروہوں اور جماعتوں کو خدائی کا مقام ہمارے اس جدید دور میں بھی دیا جاتا ہے،
مثال کے طور پر برطانوی پارلیمنٹ کولے لیجے۔ کہاجاتا ہے کہ پارلیمنٹ کواختیار مطلق حاصل ہے
۔ دہ جو چاہے کر بے، سوائے اس کے کہ وہ کسی مرد کوعورت نہیں بناسکتی اور کسی عورت کومر ذہیں بنا
سکتی۔ یہ وہ قدرت کا ملہ ہے جہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کوفرعوں کے مقام
پرفائز کرنے کے متر اوف ہے، جس کو وہ جائز ہے اور جھے نا جائز سمجھے وہ نا جائز ہے اور جھے وہ نا جائز سمجھے وہ نا جائز ہے اور جھے نا جائز سمجھے وہ نا جائز ہے۔
چو حیثیت اہل عراق نے نمرود کو اور اہل مصر نے فرعون کو دی تھی وہ حیثیت اہل انگلستان نے
پارلیمنٹ کو دے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلوں نے یہ خدائی حیثیت ایک فرد کو دی تھی اور
پوسلوں نے ایک گروہ کو دے رکھی ہے، بعض او قات گراہی ایک شخص کی طرف سے آتی ہے تو
محدود ہوتی ہے لیکن آگر بہت سے انسانوں کی طرف سے گراہی آئے تو اس کے اثر ات بہت
محدود ہوتی ہے لیکن آگر بہت سے انسانوں کی طرف سے گراہی آئے تو اس کے اثر ات بہت

یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے۔قرآن مجید میں بیرسارے مضامین سورۃ. فاتحہ سے لے کروالناس تک بیان ہوئے ہیں۔

قرآن مجید کا دوسرابر المضمون احکام ہے۔ لیعنی قرآن مجید کی وہ ہدایات اور تعلیمات جو انسانی زندگی کے ظاہری اعمال کومنظم کرتی ہیں۔ یہاں بھی قرآن مجید نے انسانوں کوغیر ضروری اصول وقواعد کے بوجھ تلے ہیں دابا ، اور نہ ہی ہقرآن مجید کا منشاہے۔قرآن مجید نے سابقہ اقوام کے اس طرزمل کوغلط قرار دیا ہے جس کے ہموجب انہوں نے قانون کاغیر ضروری بوجھ لوگوں کے اور یا تنالا ددیا تھا کہ ان کی کمرٹوٹ گئی تھی۔

قرآن مجید نے رسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور شریعت کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یضع عنهم اصر هم و الا غلل التی کانت علیهم اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یضع عنهم اصر هم و الا غلل التی کانت علیهم یہاں یہود یوں کی طرف بھی بالواسطہ اشارہ ہے کہ ان کے ربیوں اور داہوں نے عوام الناس پر غیرضروری ضابطوں اور لا تعدا واصول اور تو اعد کا اتنا ہو جھ لا ددیا تھا کہ لوگ اس سے اکتا گئے ہے۔

قرآن مجید نے واضح اور دوٹوک اعلان کیا کہ دین میں نہ کوئی تی ہے اور نہ تگی۔ ما جعل علیکم

ی الدین من حرج، الدین بسر، اورا پسے بی دوسرے اصول وقو اعدشر بعت کے احکام کی بنیاد ہیں۔
جس طرح عقائد میں بعض بنیادی ہدایات دی گئی ہیں ای طرح احکام میں بھی بنیادی
ایات دی گئی ہیں۔ براہ راست احکام پر بنی آیات قرآن مجید میں صرف دوسویا سوا دوسو ہیں، اور
نی عرید ہیں جو احکام سے بالواسط تعلق رکھتی ہیں۔ بقیہ چھ ہزار ایک سوآیات دوسرے
معاملات سے متعلق ہیں۔ مید عدود جو قرآن مجید نے دی ہیں یعنی طال ، حرام ، مستحب، وغیرہ، ان
کے اندر دہتے ہوئے امت کے اہل علم اسپنے اجتہا داور اجماع سے ضروری تفصیلات طے کر سکتے
ہیں۔ ان تفصیلات کی تیا مت تک کوئی انتہا نہیں ہوگی۔

اس کی مثال الی ہے جیسے کہ ایک کئی منزلہ ممارت بنائی جائے اوراس کی گہری بنیادیں رکھی جا کیں۔ پیمیل کے بعداس ممارت کی اندر سے تزکین و آ رائش اور زیب وزیت ہوتی رہے، اندر سے سامان تبدیل کیا جاتا رہے، اس کی جزوی تر تیب و آ رائش بدلی جاتی رہے۔ باتی ممارت کا ڈھانچہ اور بنیادیں وہی رہیں، اس کا رنگ وروغن تبدیل ہوتا رہے، حالات کے لحاظ سے افدرو فی اور جزوی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ موسم کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، اور زمانہ کے لحاظ سے افدرو کی دو وبدل کرتے رہیں۔ احکام کے باب میں قرآن مجید کا یہی انداز ہے۔ احکام کے لیے فقہ کی اصطلاح مروج ہے۔

نقد کفظی معنی بین مجری مجھ۔ آپ سوجیں کے کہ مجری مجھ کا اور قانون کا آپس میں کیاتھ تھے ؟ ذراسا فورکریں قوبہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں میں بہت مجراتعات ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات احکام بین وہ تو دوڈ ھائی سو آیات سے زیادہ نہیں بیں لیکن یہ چندسو آیات لا شنائی حالات و مسائل پر منطبق ہورہی ہیں۔ انسانی زندگی میں بے حدو حساب اور بے شار کیفیات اور لا تعداد معاملات ان لا تعداد معاملات ان گاتعداد معاملات ہروقت اور ہر لمحہ برخض کو پیش آرہے ہیں۔ یہ مارے کے سارے معاملات ان دُھائی سونھوں سے منطبق کرنے کے دُھائی سونھوں سے منطبط ہورہ ہیں۔ ان محدود نصوص کو لا محدود حالات پر منطبق کرنے کے لے محمل کی سونھوں کو زندگی کے لا متنائی کوشوں میں منطبق کرنا ناممکن ہے۔ لہذا فقد یعنی مہری فہم و دُھائی سونھوں کو زندگی کے لا متنائی کوشوں میں منطبق کرنا ناممکن ہے۔ لہذا فقد یعنی مہری فہم و ہم میں سارے مل کالازی حصہ ہے۔ میقر آن مجید کا دوسرا بنیا دی مضمون تھا۔

تیسرا بنیادی مضمون ہے اخلاق، تزکیداورا حسان ہے۔ تزکیدی اصطلاح قرآن مجید میں اورا حساسات کو منضبط کرے وہ اخلاق ، تزکیداورا حسان ہے۔ تزکیدی اصطلاح قرآن مجید میں استعال ہوئی ہے و یعلمہ ہم الکتاب و الحکمة ویزکیہ ہم۔ تزکید سے مراو ہے روحانی پاکیزگی کا ایساعمل جس کے نتیجہ میں انسان اندر سے پاکیزہ ہوجائے اور اللہ تعالی سے تعلق اتا مضبوط ہوجائے جتنا ہونا چاہیے۔ اس عمل کا نام جو تربیت کے ایک پورے نظام عمل سے عبارت ہے تزکیہ ہوجائے جنا انسان پاکیزگی اور تزکید کے اس طویل عمل سے گزرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنی جا تا ہے۔ جو احسان کا مقام کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر اس مشہور صدیم میں ماتا ہے جو صدیم جبریل جا تا ہے۔ اس مدیم کے بموجب احسان یہ ہے کہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروجیمے تم کہلاتی ہے۔ اس صدیم کے بموجب احسان یہ ہے کہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروجیمے تم السے دیور ہے ہو، اس لیے کہا تم اس کوئیس دیکھ رہے ہوتو وہ تہیں دیکھ رہا ہے۔

بیاحیاس کریں ہر لحد اللہ تعالیٰ کی نظریں ہوں اور وہ کسی وقت بھی ، ایک دقیقہ اورایک ان ہے لیے ہے، میر ہے اعمال سے عافل نہیں ہے۔ ایک بہت بردی نعت ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر ایک انقلابی قوت اور غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے پھر انسان اگر اپنی سابقہ کیفیت کا موجودہ کیفیت سے موازنہ کر ہے تو اسے زمین اور آسان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ لگاہے کہ پہلی زندگی حیوانات کی زندگی تھی اور اب امسل زعدگی شروع ہوئی ہے۔ جب بیا حساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ہر عمل، خواہ ، وہ تنہائی میں ہویا رات کی تاریکی میں ،صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوجاتا ہے ، اس سے وہ کیفیت حاصل ہوجاتی ہے کہ ایک نوجوان خاتون رات کی تاریکی میں بیر ہو جوان خاتون مات کی تاریکی میں بیر ہوگا خدا تو دیکے دہا ہو ۔ بیا حسان کا مقام ہے جو تزکیہ کے نتیجہ میں دودہ فروخت کرنے والی ان کیوں تک میں پیدا ہوجاتا ہے۔ بیا حسان کا مقام ہے جو تزکیہ کے نتیجہ میں دودہ فروخت کرنے والی ان کیوں تک میں پیدا ہوجاتا ہے۔

بیتران مجید کا تیسرا بنیادی مضمون ہے۔ تزکیداوراحکام کے باب میں ایک چیزاہم
ہے۔ وہ بید کہ جہال تک احکام کا تعلق ہے وہ اکثر و بیشتر مدنی سورتوں میں نازل ہوئے۔ کی
سورتوں میں احکام نہیں ہیں۔ اخلاق و تزکید کی ہدایات دونوں جگہ ہیں۔ سورة مومنون اور سورة
فرقان میں جو دونوں کی سورتیں ہیں اخلاقی احکام دید مجے ہیں ، اور بتایا کیا ہے کہ اخلاق پڑمل
کرنے کے لیے نہ کسی ریاست کی ضرورت ہے۔ نہ قانون کی اور نہ کسی سیاسی ادارے کی ۔ تمام

الل ایمان قرآن مجید کی اخلاقی ہدایات پڑمل کرنے کے پابند ہیں، چاہے ریاست کا وجود ہو یا نہ ہو، اخلاق اور روحانیات ہی میں عبادات بھی شامل ہیں اور ہر جگہ ہر فرد پران کی پابندی لازم ہے۔ ان امور پر علمدر آمد کے لیے کسی اسلامی حکومت یا مسلم معاشرہ کا وجود ضروری نہیں ہے۔

قرآن مجید کا چوتھا برامضمون امم سابقہ کا تذکرہ ہے، جس میں قصص القرآن بھی شامل ہے۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے دوسم کے تذکرے کیے ہیں۔ ایک تذکرہ تو ان حضرات کا ہم جواللہ تعالیٰ کے نبی اور مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات دوسروں تک پہنچا کر اور الن کی پیروی کر کے دنیا ہے چلے گئے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ان میں ہے بعض کے پیروی کر کے دنیا ہے جیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر انبیاء کی تعدادایک لاکھ چوجیں ہزار ہے، جبیا کہ عام طور پر مشہور ہے، تو پھر صرف ۱۵ ابنیا وکا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اگر سب کا نہ بھی تو کم از کم دوجار سوکا ذکر تو ہوتا۔

یدواقعی ایک اہم سوال ہے جس برخور کرنا چاہے۔ اگر میری ایک سابقہ گفتگو کو ذہن میں رکھا جائے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول الدھ سلی اللہ علیہ دسلم کی بعثتیں دراصل دو ہیں ۔ ایک براہ راست بعث جوعر بول کے لیے تھی ، دوسری بعث جوعر بول کے واسطے سے غیر عربول کے لیے تھی ۔ اسلوب کے شمن میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین خاص عربول کی رعایت سے آئے ہیں ۔ یہ وہ مضامین ہیں جس سے عرب واقف تھے ، اور نہ صرف کرام کے ناموں سے عرب لوگ مانوس تھان کا تذکرہ کرنے پراکتھا کیا گیا ہے۔ وہاں بیمنوا مقصور نہیں تھا کہ فلاں اشخاص جو مثلاً ہندوستان ، جاپان یا چین میں بھیج گئے تھے وہ وہ اقتا نبی مقصور نہیں تھا کہ فلاں فلاں اشخاص جو مثلاً ہندوستان ، جاپان یا چین میں بھیج گئے تھے وہ وہ واقعا نبی انداز کر کے یہ بحث شروع کردیے کہ فلاں صاحب جن کا نام آیا ہے وہ فی الواقع نبی تھے کہ بیں انداز کر کے یہ بحث شروع کردیے کہ فلاں صاحب جن کا نام آیا ہے وہ فی الواقع نبی تھے کہ بیں سے میں بھی کے ایک وہ اللہ وہ انہ وہ نے الواقع نبی تھے کہ بیں تھے ، یہ بی خالص مؤرخانہ سوال ہوتا جو قرآن مجید کے مقصد سے غیر متعلق ہے۔

چونکہ وہاں مقصور صرف نبوت کا اصول اور منصب منوانا تھا اس کیے صرف انہی انبیاء کا نام لیا میا جن کوقر آن کے اولین مخاطبین ، لینی عرب لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیم السلام سے اس حد تک واقف تھے کہ بید دونوں بہت عظیم بادشاہ گذر ہے

ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ نبی بھی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیم السلام کے نام لیوا تھے۔ اس لیے ان کے حوالہ سے دین کی بہت کی با تیں ذہن شین کرانا مناسب تھا۔ دیگر متعدد پنج برول کے نامول سے مانوس تھے۔ان کو بتایا گیا کہ وہ سب بھی تو حید پر ست تھے۔

غیر عربوں کی مثالیں دینے ہے دیگر الجھنیں بھی پیدا ہو کتی تھیں۔ مثال کے طور اگر ہندوستان میں کوئی کرشن جی نبی آئے ہوں تو عربوں کے لیے قرآن مجید کے اولین مخاطب کے طور پر بیر ماننا ضروری نہیں تھا کہ واقعی ہندوستان کے لیے بھیجے جانے والے نبی کا نام کرشن جی تھا۔ اس وقت اصل مقصود نبوت کا منصب ان ہے منوانا تھا، اس لیے ان کے جانے بہچانے انبیاء ہی کے ذکر پراکتفا کیا گیا۔ اور چونکہ نبوت کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ کی سیرت وکر داری تفصیل بیان کردی گئی۔

سابقہ انبیاء میں سے ہرنی نام بنام جانتا مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف یہ جانتا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جہاں اور جس کو نبی بنا کر بھیجاوہ سچا اور برحق تھا۔
یہاس لیے کیا گیا کہ اصل مقصد پر نظر مرکوز رہے اور مقصد سے ہٹ کر غیر ضروری مباحث نہ شروع ہوجا کیں۔ اس سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں غیر ضروری بحث اٹھانے سے اجتناب کرنا جا ہے۔

ان انبیاء کرام کے تذکرہ کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کھن تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کوان واقعات ہے اس انداز کی دلچی نہیں ہے جس انداز کی اس نہیں ہے۔ قرآن کوان واقعات ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں۔ اوران کارویہ افتیار کریں۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان انبیائے کرام کے تذکرہ کو ترجیح دی ہے جواہم مکارم افلاق کی محصوصی طور پرنمائندگی کرتے تھے۔ قرآن صبر بشکر ، ہجرت ، قربانی اور جابر حکمرانوں کے سامنے جرات سے حق بات کہ دینے کی تعلیم دیتا ہے جیوانیاء کرام جن کا قرآن پاک میں ذکرآیا ہے جاس طور پر ان اوصاف کا عملی نمونہ تھے۔ صبولی نمائندگی جفتی حضرت الیاب علیہ السلام کی زندگی خاص طور پر ان اوصاف کا عملی نمونہ تھے۔ صبولی نمائندگی جفتی حضرت الیاب علیہ السلام کی زندگی میں نظراً تی ہے اتنی دوسری جگر جتنی واضح میں نظراً تی ہے انہا للام کی زندگی میں نمایلی ہوئی اتن کی اور کے ہاں نمایاں نہیں ہوئی۔ شکر حضرت

سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں جتنا ملے گا اتنا کسی اور نبی کے ہاں نمایاں ہو کرنہیں آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی نعمتیں بھی کسی کوعطانہیں ہوئیں۔ قربانی ہرنبی نے دی ہے ، گرجس طرح حضرت آبرا ہیم علیہ السلام کی ذات مبارک میں یہ چیز منعکس ہور ہی ہے اس طرح کسی اور کی ذات میں نہیں ہور ہی ہے۔ خالم با دشاہ کے سامنے بہت سے نبی کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے ۔ گر ذات میں جرات کے ساتھ حضرت موئی علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ضرب المثل بن جس جرات کے ساتھ حضرت المثل بن جراءت کردار گئی، ہرفرعونے راموئی جیسی ضرب الامثال دنیا کی ہر مسلم ذبان میں ملتی ہیں۔ اتنی جراءت کردار کہ انسان کانام ضرب المثل بن جائے بہت کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔

اس طرح میر پیس کے پیس انبیاء کرام خاص خاص انسانی اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پچھ نبیوں کا ذکر صرف چندالفاظ میں ہی آیا ہے۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام ۔ ان کے اوپر موت طاری ہوگئی تھی ، اللہ تعالیٰ نے طویل عرصہ بعد انہیں دوبارہ زندہ کرکے کھڑا کردیا اس لیے اس غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے ان کا تذکرہ آگیا۔

سیانبیاء کرام کی سیرت کا تذکرہ ہے جوقر آن مجید میں جابجا بھراہے۔ جبقر آن مجید کا قاری سیتذکرے بار بار پڑھتارے گا تواس کے سامنے بیسارے انسانی اوصاف اور اخلاقی خصائل متشکل ہوکر آتے رہیں گے۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا انبیاء کرام کی روحانی معیت میں زندگی گزارے گا۔ ہروقت اس کے سامنے بیمناظر رہیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے مبرکیا، حضرت سلیمان نے کیسے شکر کیا، حضرت ابراہیم نے کیسے قربانی دی۔ حضرت موئ علیہ السلام نے کیسے حق بات کہی۔ انسانی ذہمن اور کردارسازی پراس کا جواثر ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے وہ واضح ہے۔

ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں بقیہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام اہم
ترین واقعات قرآن مجید میں محفوظ ہیں ،غزوات ، ہجرت ، فتح مکہ ، وغیرہ قرآن پڑھنے والا واقعتا
یہ مجسوس کرتا ہے کہ وہ سیرت کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر قرآن کا قاری قرآن پاک و
سمجھ کر پڑھتا ہے تو روحانی طور پروہ انبیاء کرام کی معیت میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کا اثر انسان
کے کردار میں اتنا غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے بیدا ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ان اوگوں سے

تقابل كركے موسكتا ہے جو قرآن مجيد كواس طرح نہيں پڑھتے جيسا كه پڑھنا جاہيے۔

سیان لوگوں کا تذکرہ ہے جوتر آن مجید کی نظر میں مثبت رول ماڈل ہیں۔دوسرا تذکرہ امم سابقہ کے حوالہ سے ان منفی کر داروں کا ہے جوگرائی اور انحراف کا نمونہ ہیں۔گرائی اور انحراف انسان کی زندگی میں جتنے راستوں ہے آتا ہے وہ دو ہیں۔ انحراف کی ذیلی قشمیں تو بیش انسان کی زندگی میں جتنے راستوں ہے آتا ہے وہ دو ہیں۔ انحراف آتا ہے کی نعمت کے آنے کے بعد اور دوسرا انکراف آتا ہے نوانسان چولانہیں ساتا۔ مثلا انکراف آتا ہے نعمت کے چھن جانے بعد لیعنی اوقات اقتد ارتو نہیں ملتا۔ لیکن اقتد ارکی افتد ارکی جاتر اتا۔ ہامان کا مصاحب پھرے ہے اتر اتا۔ ہامان کا وقت کے حکمران سے بواقر ب تقارب سے اس قرب کے نشہ میں مبتلا ہوگیا اور راہ راست سے مصاحب کے حکمران سے بواقر ب تقارب کے نشہ میں مبتلا ہوگیا اور راہ راست سے معنک گیا۔

بعض اوقات انسان دولت کے نشے میں گرفتار ہوجاتا ہے اور اس نشہ میں راست سے بھٹکتا ہے۔ اس کے لیے قارون کی مثال دکھائی گئی۔ جمی ند دولت ہوتی ہے نہا قد ار ہوتا ہے، نہا قد ار ہوتا ہے نہا قد ار ہوتا ہے نہا قد ار سے قربت ہوتی ہے۔ لیکن کی بڑے آ دمی سے دشتہ داری کی بناء پر انسان بہک جاتا ہوگا۔ اس غرض کے لیے انبیا کے کرام کے دشتہ داروں کی مثالیں دی گئیں ، ادر ایے دشتوں کا ہوگا۔ اس غرض کے لیے انبیا کے کرام کے دشتہ داروں کی مثالیں دی گئیں ، ادر ایے دشتوں کا انتخاب کیا گیا جن کی بدولت انسان بہکتا ہے۔ یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط عیم السلام جسے جلیل القدر استیوں کی ہویاں۔ دومقرب بندوں کی ہویاں، جنہوں نے جب بوفائی کی قو جلیل القدر استیوں کی ہویاں۔ دومقرب بندوں کی ہویاں، جنہوں نے جب بوفائی کی قو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے جو ہمران کے کچھکام ندا سے کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ جنم کی آگ میں داخل ہوجاؤ۔ نیک ہوی اور بدکا دشو ہر کے طور پر فرعوں اور آ سے کہ مثال دی گئی۔ کی مثال دی گئی۔ کی مثال دی گئی۔ کی مثال دی گئی۔ کی متاب کے باپ کا ذکر ہے۔ دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم کی مثال دی گئی۔ کی متاب کے بیا کی اس کے متاب کی ہوتا ہوگا تو اس کو گئی کہ اگر حضور سمیدی ذات اقد س کا ہی ہوگا تو اس کو گئی کہ اگر حضور سمیدی ذات اقد س کا پہا بھی گمراہ ہوگا تو اس کو گڑی مزادی جائے گئی۔ گئی کہ اگر حضور سمیدی ذات اقد س کا پہا بھی گمراہ ہوگا تو اس کو گڑی مزادی جائے گئی۔ گئی کہ اگر حضور سمیدی ذات اقد س کا پہا بھی گئی کہ اگر حضور سمیدی ذات اقد س کا پہا بھی گئی۔ گئی۔ گئی کہ اگر حضور سمیدی ذات اقد س کا پہا بھی گئی۔ گئی کہ اگر حضور سمیدی گئی کہ اگر حضور سمیدی ذات اقد س کا پہلے بھی گئی۔ گئی۔ گئی کہ اگر حضور سمیدی گئی کہ اگر حضور سمیدی دو اس افتار کی ہوگا تو اس کو گڑی کہ اگر حضور سمیدی گئی کہ اگر حضور سمیدی ذات اقد س کا پہلے ہوں گئی گئی کہ اگر حضور سمیدی گئی کہ اگر حضور سمیدی داخل کے سمیدی کئی کہ گئی کہ اگر حضور سمیدی دور کی سمیدی گئی کہ اگر حضور سمیدی گئی کہ اگر حضور سمیدی گئی کہ اگر حضور سمیدی کئی کہ کہ کی کھر کی کو کھر کی کو کو کی کی کی کو کھر کی کی کئی کہ کر کی کی کھر کی کو کی کی کی کو کھر کی کی کو کھر کی کو کھر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کے کہ کی کر کی کر کے کر کی کر کر کے کر کی کر کو کر کر کر کر ک

میده مضامین بی جوامم سابقہ کے حوالہ سے قرآن مجید میں آئے بیں۔ایک اعتبار سے بے عقیدہ بی کی تکیل بین کدان واقعات کے تذکرہ سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ایک اعتبار سے بے احکام کی تکیل بین کدان سے احکام پڑمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اورایک اعتبار سے بیا خلاق کی تکیل بین کدان نے اخلاق روش ہوتے بیں۔اس طرح یہ دراصل گذشتہ تینوں بنیادی مضامین کا لیمن ،عقائد،احکام اورا خلاق کا تکملہ اور تتہ بیں اوران تینوں کو reinforce کرنے ہیں۔

آخری چیز جوان جاروں کو reinforce کرتی ہے وہ موت اور مابعد الموت کا تذکرہ ہے۔ یعنی مناظر موت، ان مناظر ومشاہد کے بارے میں گذشتہ دنوں کی وہ گفتگو ذہن میں رکھیے جس میں میں میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے فلم کا ایک شارٹ ہوتا ہے۔ اور مختصر ترین وقت میں بڑے برٹ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، ای طرح قرآن مجید میں مختصر ترین الفاظ میں بیدامور بتائے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہولنا کی کے منظر کو ذہنوں میں بیدار اور تازہ رکھا جائے۔ اس لیے کہیں حساب کتاب کا منظر ہے۔ کہیں حشر کا منظر ہے اور کہیں جنت اور دوز خ

ایبا تو بارہا ہوا ہے کہ کسی سورت یا سلسلہ بیان میں صرف جنت کا تذکرہ ہے۔ اور دوزخ کا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ صرف دوزخ کا ذکر ہواور جنت کا تذکرہ نہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے خضب پر حاوی ہے۔ جنت اس کی رحمت کا شاہکار ہے۔ اور دوزخ اس کی سرنا اور خضب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ ضروری قرار دیا ، کیکن جنت کے ساتھ جنت کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔

یہ بیں قرآن مجید کے وہ بنیادی مضامین جواس کے اصل موضوع ہے براہ راست متعلق ہیں۔ یعنی انسان کی اس موجودہ زندگی میں صلاح اور اس آئندہ زندگی میں فلاح کو کیسے حاصل کیا جائے۔ ورالتٰدتعالیٰ کا جانشین کیوں کربن کردکھایا جائے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اور موضوعات قرآن پاک میں آئے ہیں۔ بعض حکم طبی نوعیت کے مسائل بھی انہی پانچ حکمہ ماحولیات کا تذکرہ ہے یہ سائل بھی انہی پانچ مضامین کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہیں۔اوراور بالا آخران کا مقصد بھی بہی ہے کہ قرآن مجید کا اصل مضمون انسان کے سامنے تازہ اور بیدارہے۔

خطبهروازرتهم

## تدریس قرآن مجید

دور جدید کی ضروریات اور نقاضیے ۱۹۔ایریل ۲۰۰۳ء

Marfat.com

ایک اعتبارے تدریس قرآن مجید کی ضروریات اور تقاضے ہر دور میں کیسال رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی دوراییا نہیں گذرا، جس میں انہیں درس قرآن کی ضرورت شدہی ہو، اوراس کے تقاضوں اور ضرورت پر گفتگو نہ ہو کی ہو۔ اسلام کی ابتدائی بارہ تیرہ صدیوں میں کوئی مسلمانوں کے نظام تعلیم اوران کے نظام تربیت میں قرآن مجید کو بنیادی اوراسای اجمیت حاصل نہ رہی ہو۔ پھر مختلف ادوار ، مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے زہن میں جو سوالات وجی اور نبوت کے بارے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، وہ کم مسلمانوں کے زہن میں جو سوالات وجی اور نبوت کے بارے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، وہ کم وبیش ہر دور میں کیساں رہے ہیں۔ بلکہ وجی و نبوت اور حیات بعدالممات جیسے بنیادی عقائد کے بارے میں مکرین خدا جن شبہات واعتر اضات کا اظہار کرتے رہے ہیں ان کی حقیقت بھی ہر دور میں کم وہیش آئے جیسی ہی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے لکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ کہ معمر لوگوں اور ای کے زمانہ میں رائج خیالات اور باطل عقائد کی تردید بھی کی ان شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان شخصیات کے ہم عمر لوگوں اور ان کے زمانہ میں رائج خیالات اور باطل عقائد کی تردید بھی کی سے۔ پی خلط خیالات اور باطل عقائد کی تردید بھی کی ہے۔ پی خلط خیالات اور باطل عقائد تی ترقریبائی کے جسے ہی ہیں۔

دراصل ہردور میں خاص عوائل اور خاص محرکات مختلف قتم کے اعتراضات کوجنم دیتے
رہے ہیں۔ مثلا ایک بردااعتراض قرآن مجیدا دراس ہے قبل آنے والی دی پرعمو ما بید ہا ہے کہ اس
پیغام کو مانے والے اوراس کو لے کرا شخنے والے اکثر و بیشتر معاشرہ کے کمر وراور بے اثر لوگ ہیں۔
معاشرہ کے ہااٹر اور ذی اقتدار لوگ زیادہ تر مخالفت ہی پر کمر بستہ رہے۔ اس طبقہ کے ہرخض کے
اندر پیملی ہوتی ہے کہ چونکہ جھے مادی وسائل حاصل ہیں اور مال ودولت بھی میسر ہے اس لیے عقل
وقیم بھی جھے وافر مقدار میں ملی ہے۔ یہ غلط ہی ہردور کے انسان کور ہی ہے۔ آج بھی بیغلط ہی وسیع

بیانہ پر پائی جاتی ہے کہ جس شخص کے پاس مادی دسائل زیادہ ہوں توبیفرض کرلیا جاتا ہے کہ عقل و فہم بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔قرآن مجید نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ ہر دوراور ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہے۔

ای طرح سے ایک خاص خطرہ لوگوں کو یہ پیدا ہوجا تا ہے کہ جب دین کا نظام آئے گا
اور وی پر بہنی حکومت قائم ہوگی تو رائج الوقت نظام بدل جائے گا۔ فرعون نے بھی بہی کہا تھا کہ یہ
دونوں حضرات، یعنی حضرت موی اور حضرت ہارون علیہاالسلام، تمہارے اس مثالی نظام کو بدل
دینا چاہتے ہیں جو تمہارے ہاں رائج ہے، اس کی جگہ یہ لوگ ایک نیانظام لا نا چاہتے ہیں۔ گویا ہر
موجوداور رائج الوقت نظام سے بچھلوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اس نظام کے علمبردار
میر حسوس کرتے ہیں کہ اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہمارے مفادات پرضرب لگے گی۔ ان
لوگوں کے خیالات اور شہبات بھی ایک جھے ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھران کے جوابات بھی
ایک جھیے ہی ہوں گے۔

یمی وجہ ہے کہ ایک اعتبار سے درس قرآن مجید کی ضروریات اور تقاضے ہمیشہ میسال رہے ہیں:

> زمانه ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل سم نظری قصه، جدید و قدیم

سے بھواور سے تقاضے اور ہیں اور قدیم دور کے تقاضے بھواور سے کم فہمی کی دلیل ہے۔لین ایسا ہوسکتا ہے کہ بعض خاص حالات میں ، یا خاص زمانوں میں خاص ضرورتوں دلیل ہے۔لیکن ایسا ہوسکتا ہے کہ بعض خاص حالات میں ، یا خاص زمانوں میں خاص ضرورتوں میں ہیکی کے پیش نظر کسی وقت کسی بہلو ہے کوئی ضرورت بڑھ جائے یا کم ہوجائے ۔ضرورتوں میں ہیک ہیں ہیک بیشی اور تقاضوں میں ہیں جے وی ردو بدل ہوتی رہتی ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ نظام تعلیم قرآن مجید کی اساس پر قائم تھا۔ تمام علوم وفنون قرآن مجید کے دوالہ سے پڑھے اور پڑھا نے جاتے تھے۔ جب ایک طالبعلم اپن تعلیم مکمل کر کے نکاتا تھا تو اول تو وہ پورا قرآن مجید اس طرح پڑھ چکا ہوتا تھا جس طرح ایک اسلامی معاشرہ میں پڑھا جانا عیا ہے۔ لیکن اگر کسی سے کوئی کوتا ہی رہ بھی جاتی تھی تو نظام تعلیم کے مختلف جھے اس کوتا ہی کا از الہ کردیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، جیسے آج انگریزی زبان کی تعلیم لازمی ہے۔ ای طرح اس

ز مانه میں عربی زبان کی تعلیم اسلامی نظام تعلیم کا ایک لا زمی حصرتھی ۔ ہرطالب علم اتنی عربی ضرور جانتاتها كهاس زبان كوذر بعيبهم كطور براختيار كرسكے اور وہ اتن عربی ضرور سيھے ليتا تھا كہ قرآن مجید کے متن اور تفسیری ادب کو بیھنے میں ، کم از کم زبان کی حد تک ،اس کو کوئی دفت نہ ہو۔ یوں اس کے لیے قرآن مجید کا سیکھنا اور آ گے چل کراس کے علوم تک رسائی حاصل کرلینا کوئی مشکل کا مہیں تھا۔لیکن آج میہ بات نہیں رہی۔آج ہمارے نظام تعلیم میں ایبا کوئی خود کاربند وبست نہیں ہے کہ اس کے بنتیج میں لوگ قرآن مجید ہے اس طرح واقف ہوجا ئیں جس طرح کہ انہیں واقف ہونا جاہیے۔ان حالات میں اس عوامی انداز کے درس قرآن کی یا نظام تعلیم سے ہٹ کرایک خارجی نظام کے تحت قرآن مجید کی تعلیم و مذرایس کی اہمیت اب پہلے کے مقابلہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آبک بڑی وجہ تو دور جدید میں عمونی درس قرآن مجید کے حلقوں کی اہمیت کی رہے۔ دوسرى برى وجديد ہے كدرين كى تعليم كى كى وجدسے دين كے تصورات اور دين كے نظام ميں احکام وہدایات کی جوتر تبیب ہے نہ صرف اس کی فہم میں بلکہ روز مرہ کی زندگی میں اس کالحاظ رکھنے میں بری علظی واقع ہور ہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کے معنی سے بیں کہ اسلام میں ایک توازن بایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں زندگی کے تمام کیہلوؤں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔جو تخص جس پہلو سے اپنی زندگی کومرتب کرنا جا ہے اس بہلو کے لیے قرآن مجید میں ہدایات موجود ہیں۔مثلاً کوئی تاجر بنتا جا ہے تواس کے لیے ہدایات موجود ہیں کوئی معلم بنتا جا ہے تواس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔اور کوئی شخص کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا جا ہے تواس کے اختیار کردہ پیشے کے تعلق کیا چیز جائز ہے۔ اور کیا ناجائز ہے؟ پیسب قرآن مجید میں اور اس کی تغییر وتشریح لیعنی احادیث میں، اورا حادیث کی تشریح وتغییر، لیعنی فقه اور اسلامی اوب اور اسلامی قانون کے ذخائر میں موجود ہے۔ لیکن اگر عامة الناس تک اس پیغام کے ایصال اور افہام کا کوئی نظام نہ ہوتو پھرضرورت پیش آتی ہے کہ ایک بتبادل نظام کے بخت کم از کم قر آن مجید کی تعلیم کولوگوں تک پہنچایا جائے۔مزید برآل جوتر تیب دین کی تعلیم میں ہے اس تر تیب کو یا دولانے کی کوشش کی جائے۔ میں اختصار کے ساتھ میرعرض کرنا جا ہتا ہوں کہ دین کی بنیا دی تعلیم میں جو تدريج ہے وہ كيا ہے اور اس تدريج كونظر انداز كرنے اور اس كو بھول جانے كى وجہ سے جوخرابياں معاشره میں پیدا ہورہی ہیں، وہ کیا ہیں۔

مسلم معاشرہ کے بارے میں نظری طور پر تو بیہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں دین اور دنیا کی تفریق موجود نہیں ہے۔اس کی تعلیم میں بنیا دی نکتہ تو حید اور وحدت ہے، نہ صرف دین و دنیا کی وحدت بلکه علوم وفنون کی وحدت اسلامی فکر اور اسلامی تهذیب وتدن کی اساس ہے۔اس تعلیم پر کامل ایمان کے علاوہ ذات رسالت مآب سے وابستگی امت مسلمہ میں وحدت کی بنیاد ہے۔ دین کی تعلیم کو جتنا فروغ دیا جائے گا اتناہی مسلم معاشرہ میں وحدت فکر ونظر پیدا ہوگی۔ نظری اعتبار سے تو سب لوگ یہ بات مانتے ہیں۔لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عملاً ایہانہیں ہور ہاہے۔ دین تعلیم کے بہت ہے مراکز ایسے ہیں کہ وہاں سے دین کے نام پر جوتعلیم آرہی ہے وہ معاشرہ کومسلکوں اور فرقوں کے نام پرمختلف حصوں میں بانٹ رہی ہے۔اگرتھوڑ اساغور کرکے د یکھیں تو پتہ چلے گا کہ سلم معاشرہ میں پہلے ہے جتنے گروہ یا فریقے موجود تنظیان میں مزیدا ضافہ ہور ہا ہے۔ جیسے جیسے ندہبی تعلیم کا بیرخاص رنگ اور انداز پھیل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ ئے۔۔۔ اب یا تو آتسے اور تفریق میں مزیداضافہ ہور ہاہے۔اب یا تو آپ بیہبیں کہ دین اسلام اور قرآن مجید مسلمانوں میں وحدت کا ضامن نہیں ہے جو ہالکل بے بنیاداور خلاف حقیقت بات ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلوب تعلیم میں ہی کوئی خامی ہے۔ ہم جس انداز سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں جس میں بنیا دی زورمسلکی آراءاورفقهی اجتها دات پرِ دیا جاتا ہے۔اس طرزعمل میں بہت پچھ اصلاح اورنظر ٹانی کی ضرورت ہے۔مزید برآس ہمارے ہاں دین کے حوالہ سے جو ذ مدداریاں ہیں وہ مختلف سطحوں کی ہیں ۔ان سطحوں کو جب تک اپنی جگہ پر برقر ار نہ رکھا جائے اس وفت تک اس ہے وہ نتائج برآ مدنبیں ہوسکیں گے، جودین پیدا کرنا جا ہتا ہے۔

کل بی آپ میں سے کی بہن نے سوال کیا تھا کہ دین اور غرب میں کیا فرق ہے؟
میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ دین سے مراد حق تعالیٰ کی عطا کر دہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک بی انداز میں چلی آربی ہے، جس میں وقت کے
مگذر نے ، حالات کے بد لئے سے کوئی کی بیشی نہیں ہوتی۔ دین کی بنیادی اساسات لیعنی عقائد،
تو حید، رسالت اور آخرت پر ایمان ، ان کے مقتضیات پر ایمان اور مکارم اخلاق ہر دور میں ایک
تو حید، رسالت اور آخرت پر ایمان ، ان کے مقتضیات پر ایمان اور مکارم اخلاق ہر دور میں ایک
تی رہے ہیں نہ قوموں کے آنے جانے ، اقوام وطل کے نشیب وفراز سے ان عقائد میں کوئی تبدیلی
واقع نہیں ہوتی۔

قرآن مجید میں لقمان کی زبان سے صادر ہونے والی حکمت کے تذکرہ میں بھی ای بات کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ ہزاروں سال قبل بھی مکارم اخلاق کہی ہے جو آج ہیں۔ اخلاقی خوبیاں جو کل تھیں وہی آج بھی ہیں۔ اور مکارم اخلاق کی جو تشریح اور توضیح اللہ تعالیٰ کے ماضنے والوں نے مختلف اووار میں کی ہے وہ ایک ہی رہی ہے اور اس میں بھی بھی کوئی فرق واقع مہیں ہوا۔ یک سبب ہے اخبیاء کرام ملیہم السلام کی تعلیمات کے خلاصہ کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا۔ ان تذکروں اور تبھروں سے جو اخبیاء علیم السلام کی تعلیم کے بارہ میں جا بجا قرآن مجید میں کا۔ ان تذکروں اور تبھروں سے جو اخبیاء علیم السلام کی تعلیم کے بارہ میں جا بجا قرآن مجید میں بیان کے گئے ہیں نہیہ بات ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ دین کی تعلیم مردور میں ایک ہی رہی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جہاں ایک ہی جگہ بہت سے اخبیاء کرام کی تعلیمات کاذکر کیا گیا ہے وہاں غور کرنے سے میہ بات واضح طور معلوم ہوجاتی ہے۔

انبیاء کرام یہم السلام کے مابین شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ان کے لائے ہوئے ملی احکام میں حالات اور زمانہ کی رعایت ہمیشہ پیش نظرر تھی گئے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس تو م اور جس علاقے میں جوشریعت بھیجی گئی وہ اس قوم کے مزاح ، ماحول اور زمانہ کے لحاظ ہے بھیجی گئی۔ کہیں تحتی کئی۔ کہیں تحتی کی ضرورت تھی۔ کہیں قوانین کی روح اور ان کے تھی۔ کہیں قوانین کی روح اور ان کے تھی۔ کہیں قوانین کی روح اور ان کے اندرونی پہلوکونمایاں کرنا مقصود تھا۔ یہ مختلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ ہے شریعتوں کا زول ہوا اندرونی پہلوکونمایاں کرنا مقصود تھا۔ یہ مختلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ ہے شریعتوں کا زول ہوا اندرونی پہلوکونمایاں کرنا مقصود تھا۔ یہ مختلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ ہے شریعتوں کا زول ہوا اندرونی پہلوکونمایاں کرنا مقصود تھا۔ یہ مختلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ ہے شریعتوں کا زول ہوا اندرونی بھیان میں فرق محتلوں کیا۔

اب رسول الندسلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ سے جوشریعت ہم تک پیٹی ہے وہ رہتی دنیا تک لیے ہے۔ وہ ہرز ماند، ہرعلاقہ اور ہرقوم کے لیے ہے۔ وہ ز مان اور مکان سے ماوراہے۔ اس لیے وہ تمام خصائص جوسابقہ شریعتوں میں الگ الگ اتوام کے لیے پیش نظر رکھے سمئے وہ سب کے معبقہ تربیعت میں یکیاموجود ہیں۔

ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تبلیغ دین کی ہے۔ غیر مسلموں کو اور دین سے برگشتہ مسلمانوں کودین ہی کتبلیغ شریعت یا تبلیغ مسلمانوں کودین ہی کتبلیغ شریعت یا تبلیغ شریعت یا تبلیغ فقد کالفظ نہیں پڑھا ہوگا، بلکہ تبلیغ ودعوت کے حوالہ سے دین ہی کالفظ پڑھا ہوگا۔ یا در کھیے بلیغ 'ہمیشہ دین کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دنیا کے کوشہ کوشہ میں کی۔وہ چین تک تشریف لے دین کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دنیا کے کوشہ کوشہ میں کی۔وہ چین تک تشریف لے

گئے، وسطی ایشا تک پینچے اور دنیا میں جہاں جہاں تک فتو حات ہوئی ہیں وہاں تک صحابہ کرام پہنچے اور ہرجگہ دین ہی کی تبلیغ کی بھی جگہ بھی کسی فقہی مسلک یا فقہی رائے کے بارے میں بیہ سوال نہیں اٹھایا کہ جب غیر مسلموں کو دین کی طرف بلا کیں تو کس مخصوص فقہی رائے کی طرف بلانے کی کوشش کریں کسی فقہی یا کلامی رائے کے بجائے انہوں نے دین کی اساسات ہی کی طرف بلایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدا نہیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، روز آخرت کی جز ااور سرز ااور مکام اخلاق یہ بی چیزیں صحابہ کرام اور صدر اسلام میں اہل وعوت کی دعوت کا موضوع ہوا کرتی تھیں۔ اخلاق یہ بی چیزیں صحابہ کرام اور صدر اسلام میں اہل وعوت کی دعوت کا موضوع ہوا کرتی تھیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم جونظام لے رائے ہیں اس کی پیروکی بلاشبہ ناگر ہر ہے، اور

یہ چیز نبوت کے تصور ہیں شامل ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرائے نے کئی فقہی ، کلای یا تفصیلی محاملہ کل
طرف کمی کو دعوت نہیں دی۔ دعوت صرف دین کی دی جاتی ہے۔ دعوت شریعت یا دعوت فقہ بھی
نہیں ہوئی ۔ اس کے میمتی نہیں ہیں کہ صحابہ کرائے کے درمیان فقہی یا کلامی معاملات میں کوئی
اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کے درمیان آراء کا اختلاف بلا شبہ موجود تھا۔ کی خاص فقہی مسلم
کے بارے میں کی صحابی کی ایک رائے تھی اور کی اورصحابی کی دوسری رائے تھی۔ بعض صحابہ بچھتے
تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پچھسحابہ کا خیال تھا کہ اونٹ کا گوشت
کھانے ہے وضوئیس ٹو ٹا۔ اب بیا کی فقہی رائے ہے۔ ایک بزرگ کے خیال میں اس سے وضو
ٹو ٹا ہاور دوسر بے بزرگ کے خیال میں نہیں ٹو ٹا۔ بیا خلاف دین میں نہیں ہے۔ فقہی احکام
میں ہے۔ ایک صحابی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی صدیث تی ہے
میں ہے۔ ایک صحابی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی صدیث تی ہے
کہ میت پر دو نے سے میت کوعذاب ہوتا ہے۔ کی نے جاکر حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان کیا۔
میست پر دو نے نے میت کوعذاب ہوتا ہے۔ کی نے جاکر حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان کیا۔
انہوں نے فر مایا: بالکل غلطی کی مزاکوئی دوسرا کیے بھٹ سکتا ہے۔ قر آن مجید میں تو آتا تا کہ کی کیا تو کوئی دوسرا کیے بھٹ سکتا ہے۔ قر آن مجید میں تو آتا تا

مویا ایسی بے شار مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کسی آیت قرآنی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ ایک صحابی نے حکم شریعت کو ایک طرح سمجھا اور دوسر سے صحابی نے دوسری طرح سمجھا۔ دونوں نے اپنی انتہائی فہم ودانش کے مطابق انتہائی اخلاص سے قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہجھنے کی کوشش کی ۔ بعض اوقات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا اختلافی مسکلہ پیش کیا تو بھی تو آپ نے ایک رائے کے بارے میں فرمایا

کہ بید درست ہے اور دوسری رائے کی غلطی واضح فر مادی۔اگر ایسا ہوا تو پھر تو غلطی والی رائے ہے رجوع کرلیا گیا اور سیح تھم پرسب نے اتفاق رائے کرلیا۔لیکن بعض او قات ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کے دونوں کی آراء کو بیک وفت درست قرار دیا اور دونوں فریقوں سے فر مایا کہ تم نے بھی درست کیا اور تم نے بھی درست کیا۔

یدواضح اور دوٹوک علم من کرصحابہ کرام روانہ ہوگئے کوئی گروہ کی راستے سے روانہ ہوگیا اورکوئی اورگروپ کی اور راستے ہے۔ جب راستہ میں عصر کا وقت تنگ ہونے لگا تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بینیں تھا کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یا چھوڑ و بینا، بلکہ مقصد بیتا کیدفر مانا تھا کہ عصر سے قبل وہاں پنچنا۔ صحابہ کرام کی آئی پڑی تعدادای نقط نظر کی حال تھی، یعنی اس موقع پر حضور کے علم کی تشریح میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور بظا ہر یعنی نقط نظر کی حال تھی، یعنی اس موقع پر حضور کے علم کی تشریح میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور بظا ہر یعنی ظاہری الفاظ کے لحاظ سے صحابہ کرام کی آئی۔ جماعت نے تعمر کی خلاف ورزی کی اور نماز راستے میں پڑھ لی۔ پچھ دوسر سے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے کہ عصر کا وقت کون سا ہے اور مخرب کا وقت کون سا ہے اور مخرب کا وقت کون سا ہے۔ ہم سے انہوں نے پہلے بیفر مایا تھا کہ عصر فلاں وقت پڑھا کرو، آج ان کا بی ارشاد ہے کہ عصر وہاں جاکر پڑھو، اس لیے ہم تو و ہیں جاکر پڑھیں گے۔ ہم کہ سکتے ہیں کہ بیا یک عاشقا نہ انداز تعبیر ہے اور وہ دوسری تعبیر عاقلانے تھی۔ چنا نچھ ایک جماعت نے عصر کی نماز قضاء کی اور بوقر بظ ہے کہ عاعت نے عصر کی نماز قضاء کی اور بوقر بظ ہے کہ علاقہ ہیں جاکر ہی اوا کی۔ اس کلے روز دونوں گروہ رسول الشملی اللہ علیہ وہ کم

خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری صور تحال آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے دونوں سے فرمایا،
لقد اصبحہ، یعنی تم نے تھیک کیا۔ یوں دونوں کے طرز عمل کو حضور نے پندفر مایا اور کسی کو بھی غلط
نہیں کہا۔

یہ وہ چیز ہے جس کو آپ فہم شریعت کہتے ہیں۔ یہ تحقیق، فتو کی اور درس و تدریس کا موضوع تو ہوگی، کیکن دعوت و تبلیغ کا موضوع نہیں ہوگی۔ جب دعوت دی جائے گی تو وہ صرف دین کی ہوگی۔ جب دعوت دی جائے گی تو وہ صرف دین کی ہوگی۔ جولوگ دین کو قبول کرلیں گے ان کو تعلیم کے ذریعے ہوگی تو صرف دین کی ہوگی۔ جولوگ دین کو قبول کرلیں گے ان کو تعلیم کو زریعے ہوگی۔ جولوگ مسلمان فرریعے ہوگی۔ جولوگ مسلمان ہوتے جا کیں گے۔ ان کے لیے تعلیم شریعت کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔ اس طرح شریعت کی متر ایعت کی متر ایعت کی کہ تم اس طرح شریعت کی متر ایت ہوئے گی۔ اس طرح شریعت کی تم ام تعلیم شریعت کی تم ام تعلیم شریعت کی تم ام تعلیم شریعت کی تعدیم امر صلہ ہے۔

اس کے بعد شریعت کے احکام کو بی نے شیل ایک سے ذاکد آراء ہو بی ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے درمیان تھیں۔ جب بیمرحلہ آئے گاتو تحقیق کا سوال پیدا ہوگا یہ تحقیق کے موضوعات اوراس کے دتائج صرف محققین کی دل چھی کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب علم یافقیہ کی تحقیق میں ایک مفہوم درست ہے۔ اس صدیث تحقیق میں ایک مفہوم درست ہے۔ اس صدیث سے پنتہ چلا کہ بیک وقت دو مفہوم ہی درست ہو سکتے ہیں۔ ہار بے یقین اور بصیرت کی صد تک ایک مفہوم درست ہے، اور دوسر بے فقیہ کی فہم اور بصیرت کی صد تک دوسرامفہوم درست ہے۔ اس کا امکان ہر دفت موجود ہے کہ ہاری رائے درست ندہو، دوسری رائے درست ہو۔ اور بیکوئی بری کا امکان ہر دفت موجود ہے کہ ہاری رائے درست ندہو، دوسری رائے درست ہو۔ اور بیکوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ، ان اللہ شرع شرائع و فرض فرالض و حرم اشیاء و سکت عن اشیا من غیر نسیان رحمة من عندہ ۔ یعنی اللہ فرض فرالض و حرم اشیاء و سکت عن اشیا من غیر نسیان رحمة من عندہ ۔ یعنی اللہ ترام شہرایا، و ہیں بہت کی چیزوں کو تحرام شہرایا، و ہیں بہت کی ہیزوں کو برام شہرایا، و ہیں بہت کی ہیزوں کو بارہ میں سکوت اختیار فرمایا، لینی بطور رحمت اور شفقت کے برام شہرایا، و ہیں بہت کی ہیزوں کے بارہ میں سکوت اختیار فرمایا، لینی بطور رحمت اور شفقت کے اس کی آزادی دی گئی کہ ان صدود کے ایران نرتم اپنی فہم اور بصیرت کے مطابق فیصلہ کرواور جس نتیجہ پر پنچواس پھل کرو۔

مثال کے طور پرایک محابی حاضر ہوئے اور عرض کیایارسول اللہ! ہم لوگ ریکتان کے رہے دان ہے مواور ہمیں اگر یائی جمع ہواور ہمیں رہنے دائے ہیں۔ وہاں یائی کی کمی ہوتی ہے۔ کسی جگہ کڑھے یا تالاب میں اگر یائی جمع ہواور ہمیں

مل جائے تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس پانی میں کی ورند ہے نے تو مذہبیں ڈال دیا، یا اس میں کوئی نجاست تو نہیں گرگئ ، معلوم نہیں کہ وہ پانی ہمارے لیے پاک بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہے۔ آپ نے جواب میں فر مایا المماء الکئیر لاینحس، زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ اضح العرب تھے۔ آپ سے زیادہ فصیح و بلنخ 'وشمنوں کے اعتراف کے مطابق بھی جزیرہ عرب میں کوئی پیدائیں ہوا۔ آپ کو معلوم تھا کے سوال کرنے والے کا منبثاء کیا ہے۔ تو آپ نے بالارادہ وہ صیغہ اور اسلوب استعال فر مایا جس کی بے شارتعبیرات ہو سکتی ہیں۔

صحاباورتابعین کے بعد جب احکام کتابی شکل میں مرتب ہونے گئے تو یہ سوال بیدا ہوا کہ الماء الکثیر سے کیا مراد ہے۔ کتنے پانی کو ماء کثیر کہیں گے۔امام مالک مدیند منورہ کے رہنے والے بتھے، جہاں صرف دویا تین کنویں موجود تھے۔لہذا ان کے خیال میں ماء کثیر سے مرادا تناپانی تھا جو ہوے دومنگول میں آجائے۔امام ابو صنیفہ کوفد کے رہنے والے تھے جہاں ایک طرف دریا کے وجلد بہدر ہاتھا اور دومری طرف دریا کے فرات بہدر ہاتھا۔ پانی کی کوئی کی نہیں تھی۔لہذا ان کے دبن میں زیادہ پانی کا جوتھور آیاوہ بیتھا کہ اگر پانی کا اتنابوا تالا ب ہوکہ اگر ایک طرف سے کے ذبن میں زیادہ پانی کا جوتھور آیاوہ بیتھا کہ اگر پانی کا اتنابوا تالا ب ہوکہ اگر ایک طرف سے اس کا پانی ہلایا جائے تو دومری طرف کا پانی نہ ملے وہ ماء کثیر ہے۔لفت میں ان دونوں معانی ک

یہ تو ہوسکتا ہے اور مسلسل ہوتا رہا ہے کہ کوئی صاحب علم اپنی تھی ، اپنی تحقیق اوراپی ولیل سے ایک رائے کے بارے میں بیرائے قائم کریں کہ یہ بچھے زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری رائے درست معلوم نہیں ہوتی ، یا بالعکس لیکن بہر صورت یہ تحقیق کا موضوع ہے اور تحقیق ہی کا موضوع ہے اور تحقیق ہی کا موضوع رہنا چا ہیں۔ اس سے بحث فقہ اعلی تعلیم اور تحقیق سے وابستہ لوگوں کے حلقہ تک ہی محدودرہے گی۔ ایک صاحب علم اپنے دلائل سے تحقیق کرے گا اور اس کے مطابق را۔ کے قائم کرے گا۔ یہ نہو کی ایک صاحب علم اپنے دلائل سے تحقیق کرے گا اور اس کے مطابق را۔ کے قائم کرے گا۔ یہ نہو کی اور ابتدائی تعلیم کا موضوع ہے نہ بلنج کا اور نہ دعوت کا۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ میں فقیہہ اسلام نے کھڑ ہے ہو کر بیا علان کیا ہو کہ اے عراق والوا خردار! احمد این خلال گنال مقتیہہ اسلام نے کھڑ ہے ہو کر کبھی تحقیق غلط ہے ، للہٰ داس باب میں ان کی بات مت ما نتا۔ یا کسی ایک فقی ہد نے کھڑ ہے ہو کر کبھی دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق موضوعات کو تحقیق کے دوسر اسے کے خلاف بیان بازی کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق کے دوسر الیکھوں کے دوسر کے کہنے کو کی ہو۔ ان حصر احت نے ان اعلیٰ فنی اور تحقیق میں موسوعات کو تحقیق کے دوسر کے کے خلاف کی اور خلال کے دوسر کے کی خلال کے دوسر کے کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کی کو کر

دائر ہ تک محد دور کھااور جب بھی دعوت دی دین کی دعوت دی، جوتمام انبیاء کے زمانہ سے ایک ہی چلا آ رہا ہے۔اور بہی دعوت دین امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔

جب لوگ دائرہ سلام میں داخل ہوجا ئیں تو انہیں شریعت کی تعلیم دی جائے گی۔ جو ' لوگ علم شریعت حاصل کر ہے جا ئیں گے۔ توعملی مسائل میں اس طرح کی تفصیلات میں جہاں ایک سے زائدرائے پائی جاتی ہیں وہاں وہ محققین سے رجوع کریں گے اور جس صاحب علم وتقوی کی تحقیق ہے انہیں اتفاق ہوگا اس کی تحقیق کو قبول کرلیں گے۔

تحقیق کے بعدایک چیز اور ہوتی ہے جو کی خاص صاحب علم کا ذوق ہوتی ہے۔ اسلام نے کی شخص کے ذوق کوختم نہیں کیا ، ہر شخص کا ذوق اور مزاج مختلف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں ہر زوق کے لوگ موجود تھے۔ کچھالیے حضرات تھے جو ہر چیز کو بڑے منطق اور عاقلانہ انداز میں دیکھتے تھے۔ اور کچھ حضرات تھے جن کا انداز بڑا والہانہ شم کا تھا، ان کے ہاں عاشقانہ جذبات پائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم فرمایا کہ جولوگ کھڑے ہوئے کچھلوگ کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے کے لوگ محبد سے باہر گل میں چلتے ہوئے کھا لوگ کھڑے ہوئے کھا ایسے لوگوں کے کان میں بھی آپ کی آواز پڑی جو ابھی مجد میں داخل نہیں ہوئے ہوئے کچھا لیے لوگوں کے کان میں بھی گئے ۔ فاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ میں داخل نہیں ہوئے ہوئے ای وقت ای جگہ گل میں بھی گئے ۔ فاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ومجد میں موجود تھے۔ جو حضرات ابھی مجد سے باہر میں داخل نہیں ہوئے ان لوگوں کے لیے تھا جو مجد میں موجود تھے۔ جو حضرات ابھی مجد سے باہر میں داخل نہیں ہوئے ان لوگوں کے لیے تھا جو مجد میں موجود تھے۔ جو حضرات ابھی مجد سے باہر میں ہما ہوگا کہ ہم کہ تھے نہیں جانے ، میراد سے کا فول میں کہا ہوگا کہ ہم کہ کوئیس جانے ، مارے کا نوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ اور ہم بیٹھ گئے۔ یہ ایک عاشقانہ انداز ہے۔ یہ دونوں دوخملف ذوق کے نمونے ہیں۔

صحابہ کرائے میں بلاشبہ ذوق کا اختلاف موجود تھا۔ کسی صحابی کا ذوق تھا کہ زندگی بحر تکوار کے کرمیدان جنگ میں جہاد کرتے رہے اور بھی درس ویڈ ریس کا مشغلہ اختیار نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت خالد بن ولید نے زندگی میدان جنگ ہی میں گذار دی۔ بھی کوئی حلقہ درس قائم نہیں فرمایا۔ بھی احادیث کی روایت کے لیے نہیں بیٹے۔ وہ میدان جہاد کے شہروار تھے ان کا ذوق شمشیر زنی اور خارا شکافی تھا۔ وہ زندگی بھرای میدان میں دین کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے برعس کی خدمت کرتے رہے۔ اس

کبھی تلوارا ٹھائی، جیسے حضرت ابو ہریرہ اسپوں نے کبھی کوئی شہر فتے نہیں کیا۔ جہاد کے فضائل اپنی جگہ اور حدیث کی نشروا شاعت کی انہ یت اپنی جگہ ۔ حضرت خالد بن ولید آنے کبھی بینہیں کہا کہ ابو ہریرہ گود کیھو جہاد کے فضائل جا نتا ہے چربھی کبھی تلوار نہیں اٹھا تا، کبھی جہاد میں حصہ نہیں لیتا۔ اور نہ ہی کبھی حضرت ابو ہریرہ قنے بیکہا کہ خالد بن ولید آنے حدیث کی کوئی خدمت نہیں کی ۔ بیتو اپنا اپنا ذوق تھا کہی کے اندر کوئی ذوق تھا اور کسی کے اندر کوئی ۔ ہاں پھھ صحابہ کرام تھے جن کے اندر کوئی والے اور نہ ہی جا معیت رکھنے والے لوگ بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ بردی جامعیت رکھنے والے لوگ بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے ذوق کو کھل کررکھ دے۔ اسلام کا کام لوگوں کے ذوق کو جلا بخشا اور افراد کی صلاحیتوں کو اجمار نا ہے۔ اسلام کا جذبہ صادق ہر شخص سے اس کی صلاحیتوں اور ذوق کے مطابق خدمت لیتا ہے۔

بعض اوقات ای ذوق کی وجہ ہے کسی وین شخصیت کا ایک مزاح بن جاتا ہے۔ اس کے مانے والوں، شاگر دول اور تلامذہ میں ہے بہت ہے لوگ اس کے ذوق کی پیروی کرنے لکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جس ہے دین سیصا ہے اگر وہ آپ کا آئیڈیل اور دول ماڈل ہے تو اگر آپ اس کے ذوق کو اختیار کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ دین کی تعلیمات کے اندر اندر ہو۔ لیکن اگر آپ دوسرول ہے بھی بیہ مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ سب اس شخصیت کے ذوق کی پیروی کریں اور اس کے ذوق کی تبلیغ کرنی شروع کر دیں کہ سب اس شخصیت کے ذوق کی پیروی کریں اور اس کے ذوق کی تبلیغ کرنی شروع کر دیں تو میفلط ہوگا۔ ذوق تو کسی صحابی کا بھی واجب التعمیل نہیں ہے، جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ذوق کے بارے میں بھی وضاحت کردی گئی کہ بیآ پ کا ذاتی ذوق ہے، جس کا جی چاہ ختیار کرے اور جس کا جی نہ چاہی واختیار کرے اور جس کا جی نہ چاہی کا ذاتی ذوق ہے، جس کا جی

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذاتی ذوق کی بھی مثال پیش کردیتا ہوں۔ ایک مرتبہ
آپ دستر خوان پرتشریف فرما تھے۔ کوئی خاص قسم کا گوشت دستر خوان پرموجو دتھا۔ آپ نے اسے
کھانے سے اجتناب فرمایا اور بیعذر فرمایا کہ میرا ذوق اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جوصحابہ
کرام اس دستر خوان پرآپ کے ساتھ شریک طعام تھے انہوں نے اس گوشت کو کھایا اور آپ
کے ذوق کی بیروی کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ گویا ذوق کی بیروی اپنے شوق کی چیز ہے۔ جسے
شوق ہووہ ذوق کی بیردی کرے اور جسے نہ ہووہ نہ کرے۔ بیتانے اور دعوت کا موضوع نہیں ہے۔

یوں بیر چار چیزیں ، دین، شریعت ، فقد اور ذوق ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان بیش دوست اور تبلیخ صرف دین کی ہوگ ۔ شریعت کی عمو کی تعلیم اور فقد کی اعلیٰ تعلیم ہوگ ۔ بیطویل تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ جب ہم درس قرآن کی مجالس منعقد کریں تو ہمارے سامنے درس قرآن کے صرف پہلے دو مقاصد ہونے چاہئیں ، لینی جولوگ دین بالکل علم نہیں رکھتے ان کے سامنے صرف دین کی اساسات کور کھے۔ دین کے عقائد ، اسلام کے مکارم اخلاق اور دین کا پورا انظام انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر مخاطبین وہ لوگ ہیں جودین سے تو وابستہ ہیں لیکن انہیں شریعت کے مکم کی ضرورت ہے۔ اگر مخاطبین وہ لوگ ہیں جودین سے تو وابستہ ہیں لیکن انہیں شریعت کے مکم کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ہیں جو چیز مجملاً آئی ہے حدیث مبارک ہیں اس کی شریعت کے مکم کی شرورت ہے۔ قرآن مجید ہیں جو چیز مجملاً آئی ہے حدیث مبارک ہیں اس کی تفصیل آگئ ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں طیبات اور خیبات کا ذکر ہے۔ اب ان سے کون می چیزیں مراد ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ میرستفصیل حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید ہیں ہو کینا مار دہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ میرستفصیل حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید ہیں ہوسی اللہ تعالیٰ نے فیضاء اور مکر کوحرام قرار دیا ہے۔ اب کیا فیضاء ہے اور کیا مشکر ہے۔ میرستفصیل حدیث میں سلے گی۔ میرسب چیزیں شریعت کی اساسات ہیں اور میقرآن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث میں سلے گی۔ میرسب چیزیں شریعت کی اساسات ہیں اور میقرآن مجید ہیں شامل ہیں۔ مدیث میں سلے گی۔ میرسب چیزیں شریعت کی اساسات ہیں اور میقرآن مجید ہیں شامل ہیں۔

ہمارے درس قرآن کے یہی دو مقاصد ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بعض مخاطبین صرف پہلی سطح کے مخاطبین ہوں۔افسوس کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ایسی صورت میں ہماری کوشش بیہونی چاہیے کہ دین کی بنیادی تغلیمات ان تک پہنیا کیں اور کسی غیر ضروری بحث میں نہ پڑیں۔

اگرآپ کے مخاطبین ایسے لوگ ہیں جودین کے بنیادی عقائد سے تو واقف ہیں لیکن انہیں شریعت کے بنیادی عقائد سے تو واقف ہیں لیکن انہیں شریعت کی تعلیم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایسے مخاطبین کوشریعت کی تعلیم بھی دی جائے ۔لیکن کسی ایسے معاملہ کونہ اشھایا جائے جس میں صحابہ کرام ،ائمہ جمہتدین اور علماء کرام کے درمیان ایک سے زیادہ آراء رہی ہول۔ کسی رائے کے بارے میں بیر کہنا کہ صرف یہی درست ہے باتی سب غلط ہے ، بید میں اور مشریعت دونوں کے مزاج کے خلاف ہے۔

. خود شریعت نے اس بات مخبائش رکھی ہے کہ بعض احکام میں ایک سے زائد آراء ہوں۔ابیااس لیے ہے کہ تشریعت زماں اور مکان سے ماورا ہے۔ممکن ہے کہ اُنگے تعبیر بعض خاص حالات میں زیاہ محل ہواور دوسری تعبیر دوسرے حالات میں زیادہ موزوں ثابت ہو۔ای طرح تفییرات وتعبیرات بھی بدلتی رہتی ہیں۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہودیوں کے ذکر میں آیا ہے کہ بیہ وہ لوگ ہیں جو الله تعالی کی آیات کو چند سکول کے عوض جے ڈالتے ہیں ، ویشتروں بایتی ٹمنا قلیلا۔ جس زمانہ میں صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا ، خیرالقر ون تھا اور ایک ہے ایک تقویٰ شعار شخصیت موجودتھی ،انہوں نے اس کے معنی ریہ لیے کہ جوشخص قر آن مجیدیرُ ھانے پر اجرت لیتا ہے' وہ جائز نہیں ہے۔ بلاشبہ انہوں نے اپنے زمانہ کے لحاظ سے اس آیت مبار کہ کے بالکل ٹھیک معنی کیے۔لیکن پھرایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے میمسوس کیا کہ اگر قر آن مجید پڑھانے کے لیے سیجھلوگول کوکار و ہاراورروز گار کے جھمیلوں سے فارغ نہ کیا جائے اور انہیں اس خدمت کی اجرت نہ دی جائے تو قرآن مجید کی تعلیم رک جائے گی۔اس لیے کہ پہلے جس طرح لوگ رضا کارانہ طور پراس کام کوکیا کرتے تھے، اس جذبہ سے اس کام کے کرنے والے ابنہیں رہے۔جبکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔لہٰذاضرورت اس بات کی ہے کہ چھکل وقتی معلمین قر آن ہوں جن کا کوئی اور کام نہ ہواور وہ قر آن مجید کی تعلیم دیا کریں۔انہوں نے قر آن مجید کی ایک اور آیت سے اور دیگرنصوص سے میرائے قائم کی کہاس طرح کے لوگوں کوجن کا کام صرف تعلیم قرآن ہوا در وهعليم قرآن كي مصروفيت كي وجهه يكوئي اور كام نه كريكته هول ان كومعا دضه ديا جاسكتا ہے اور اس خدمت كابيمعادضهان آيات كي وعيد مين نبيل آئے كا جہال قرآن مجيد كي آيات پر قيمت لينے كا ذکرآیا ہے۔اب دیکھیے کہایک ہی آیت ہے،لیکن دومختلف تعبیرات دوز مانوں کے لحاظ ہے اس ایک آیت سے اغذ کی گئی ہیں۔

فرض سیجے کہ اگر بعد کے فقہ ایتجیر نہ نکا لتے تو آج کتنے لوگ ہوتے جو بلا معاوضہ یہ خدمت کرنے کے لیے آبادہ ہوتے ،اور قر آن مجید کل وقتی طور پر پڑھایا کرتے۔ایے بے لوث حفرات کی عدم موجودگی میں قرآن مجید کی تعلیم کتنی محدود ہوکررہ جاتی۔ آج مساجد میں جگہ جگہ قرآن کی تعلیم ہورہی ہے۔ دینی مدارس اوراعلی تعلیم کے اوارے کھلے ہوئے ہیں اوراسا تذہ کو تخواہ مجمی مل رہی ہے۔ایسا اس لیے ممکن ہوسکا کہ بعد کے مفسر میں قرآن نے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے محمل رہی ہے۔ایسا اس لیے ممکن ہوسکا کہ بعد کے مفسر میں قرآن نے اپنے زمانہ کے تقاضوں

اورتعبیرات کالحاظ کرکے آیات قرآنی کی دہ تعبیر کی جونے حالات میں زیادہ قابل عمل تھی۔

آج امام ابوحنیفہ جیسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ان کے کمتب کے سامنے ایک نانبائی کی دکان تھی۔ ایک غریب اور بیوہ عورت اپنا بچہ نانبائی کی دکان پر بٹھا گئی کہ بیر یہاں مزدوری بھی کرے گا اور کا م بھی سیکھے گا۔ نانبائی نے اس سے روز انہ کی حقیری اجرت بھی طے کرلی۔ بے کا نانبائی کی دکان پردل نہیں لگا اوروہ وہاں سے بھا گ کرامام صاحب کے حلقہ درس میں جابیٹھا۔ جب مال بچہ کی خیرخبر لینے کے لیے نانبائی کی دکان برگئ تو پتا چلا کہ بجہ تو نان بائی کے پاس آنے کے بجائے امام صاحب کے درس میں جاکر بیٹھتا ہے۔ ماں امام صاحب کے گھر گئی اور بچہ کوڈ انٹ ڈپٹ کر دوبارہ نانبائی کی دکان پر بٹھا کر چکی گئی۔ بچہ ایک مرتبہ پھر بھا گ کر چلا گیا۔ دوسری مرتبہ جب ماں بحد کو لینے گئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ بچہ کی ماں نے شکایت کی کہ غربت اور پر بیثانی کی وجہ سے بچہکوروز گار میں لگانا جیا ہتی ہوں۔ لیکن اپنے مزاج کی دجہ سے بچہ کا مہیں سکھتا۔امام صاحب نے اس خاتون کواینے پاس سے ایک بڑی رقم عنایت فرمائی اور آئندہ کے لیے اپنے پاس سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ خاتون سے کہا کہ بچے کوان کے مکتب میں بیٹھنے دیا جائے۔وظیفہ بہت معقول تھا۔اس لیے ماں نے رضامندی ظاہر کردی اور بچہ ا مام صاحب کے ہاں تعلیمی منازل طے کرنے لگا۔ یہاں تک کہوہ بچے بردا ہو کر قاضی ابو بوسف بنا۔ وہ اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القضاہ ہے اور ان کی کتاب ''کتاب الخراج'' مالیاتی قانون پر دنیا کی پہلی کتاب ہے۔

اس طرح کے لوگ آج موجود ہیں ہیں۔ اگر علیائے اسلام اور فقہاء کرام سابقہ فتوئی اور تفییر پر ہی کاربندر ہے تو آج درس و تدریس کے لیے لوگ کہاں ہے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے پچھا حکام کی تعبیر اور تشریح فقہائے اسلام اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے زمانوں کے لیاظ سے کرتے چلے آئے ہیں ، اس لیے کسی ایک رائے کی بنیاد پر مسلمانوں کی تغلیط وقفسیق درست نہیں۔ ایسے معاملات کی بنیاد پر جوامت کے لیے باعث رحمت ہیں اگر امت مسلمہ کی مہولت کے لیے بیجی گئی تھی وہ امت مسلمہ کی مہولت کے لیے بیجی گئی تھی وہ امت مسلمہ کی موات کے لیے بیجی گئی تھی وہ امت مسلمہ کی تفریق کی اور بید ہیں کے مزائ کے خلاف ہے۔

امت كى وحدت تونص قرآنى سے ثابت ب، ان هذه امتكم امة واحدة - إن

تا کیدکاصیغہ ہاور ہے آیت قرآن مجید میں انہی الفاظ کے ساتھ کی مرتبہ آئی ہے۔ پھرامت کی دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مائی ہے: و من ذریتنا امة مسلمة لك جوامت قرآن مجید کی نص ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور سول الند سلی اللہ علیہ وسلم کی شب وروز کی محنت ہوئی ہے، جس کی وحدت اور حفاظت کی دعا نمیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو جاگ کر فرمائی ہیں، کیااس کی وحدت کو زید عمر، بکر کی رائے کی بنا پر افتر ال میں مبتلا کردیا جائے ؟۔ بیسراسر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور بیسب پھھاس لیے ہور ہا ہے کہ کہ ہم نے دعوت ہوتی ہے اور نہ سب پھھاس لیے ہور ہا ہے کہ کہ ہم کی ندووت ہوتی ہے اور نہ بین فلط ملط کردیا ہے۔ تحقیق اور ذوق کی ندووت ہوتی ہوتی ہے اور نہ بین فلط ملط کردیا ہے۔ تحقیق اور ذوق نسل کی ندووت ہوتی ہے اور نہ بین فلے مرا ہا ہے وہ فلط کر رہا ہے۔ وہ ایک ایک چیز لوگوں پر مسلط کر رہا ہے جس کی طرف بھی نبی نے بھی نہیں بلایا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ گوہ کا گوشت کھا نا میر اذوق کا نہیں ہے البندائم بھی مت کھاؤ۔ اس لیے ایے معاملات میں بہت احقیاط کی ضرورت ہے۔

یہ تواس مقصد کی بات تھی جس کے لیے ہمیں درس قرآن کے حلقے منظم کرنے ہیں۔ لینی لوگوں کو دین کے بنیا دی عقائد پر جمع کرنا اور شریعت کی تعلیم اس طرح دینا کہ جہاں جہاں خود شارع نے اختلاف کی منجائش رکھی ہے اس اختلاف کوآپ شلیم کریں۔

اب ہوتا ہے جو بالکل درست نہیں ہے کہ ایک عالم کا درس قر آن ہوتا ہے ، اس میں صرف اُس خاص مسلک کے لوگ ہوتے ہیں جو ان عالم کا اپنا فقہی یا کلامی مسلک ہوتا ہے۔ دوسر نے مسلک کا کوئی آ دمی حاضرین وسامعین میں موجو دنہیں ہوتا۔ ترجمہ قر آن بھی اپنے مسلک تن کے عالم کا مخصوص ہوتا ہے ۔ یوں تو کسی ترجمہ یا تفییر کو مخصوص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ، بلکہ ایک اعتبار ہے بہتر اور مناسب بہی ہے جس سے آپ کا ذوق ملے اس عالم کے ترجمہ اور تفییر کو اس سے آپ کا ذوق میں اور ترجمہ یا تفییر کو شرح کہا جائے کہ فلاں ترجمہ اور تفییر تاک و پڑھا جائے ، اس کے علاوہ کی اور ترجمہ یا تفییر کو نہ پڑھا جائے کہ فلاں ترجمہ اور تفییر تاک و پڑھا جائے ، بنچتا کہ لوگوں کو زیرد تی اینے ذوق پرجمع کر ہے۔ بنچتا کہ لوگوں کو زیرد تی اینے ذوق پرجمع کر ہے۔

دوسری اہم بات ان خواتین وحصرات کے لیے ضروری ہے جوان لوگوں کے روبرو درس قرآن دے رہے ہیں جو ہاعمل مسلمان ہیں اور دین کی بنیا دی باتوں سے واقف ہیں۔ایسے سامعین کوشر بعت کے احکام اور تفصیلات جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جولوگ شریعت کی تعلیم دے دہ ہیں اور کسی ایسے معاملہ پر پہنچتے ہیں جہاں نقہاء کرام کا اختلاف نظر آتا ہے تو در س میں کسی خاص رائے کی خصوصی تا سراور دوسری آراء کی خصوصی تر دید سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس اختلاف کی تخوائش رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ خود فقہائے اسلام نے اس اختلاف کو برقر ار رکھتے ہوئے دوسر نقطہ نظر کا احترام ہمیشہ کموظ رکھا ہے اور برابراس پرزور دیا ہے کہ ہماری ایک رائے ہوئے دوسر نقطہ نظر کا احترام ہمیشہ کوظ رکھا ہے اور برابراس پرزور دیا ہے کہ ہماری ایک رائے ہوئے دوسر مے تعلم اور بصیرت کی بنیاد پر پورایقین ہے کہ بیرائے درست ہے۔ لیکن اس رائے کے غلط ہونے کا امکان بہر حال موجود ہے۔ اس طرح سے دہ رائے جو کسی دوسرے محتر م ان کے فلط ہونے کا امکان بہر حال موجود ہے۔ اس طرح سے دہ رائے جو کسی دوسرے محتر م اس کواپنی انتہائی بصیرت کے مطابق صیحے نہیں سمجھتے ، لیکن اس کے درست ہونے کا امکان بہرصورت موجود ہے۔ ای طرح ہی ہاداز رہا ہے۔

امام شافعی اورامام ابوطنیفہ کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہے۔ ان کے متبعین کے درمیان بمیشہ سے مباحثہ جاری ہیں۔ دیگر فقہاء کے مابین بھی مباحثہ ہوتے رہ ہیں اور ہوتے رہیں گرمیان بمیش سے مباحثہ جاری ہیں۔ دیگر فقہہ نے بھی یہ بہت کہ میں نے جورائے قائم کی ہے کہی دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یہ میری فہم ہے، اس کے مطابق میں نے شریعت کو سمجھا ہے۔ دین کی بنیادوں اور ضروریات میں کی اختلاف رائے کی مخبائش میں اختلاف رائے کی سے البت شریعت کے بعض احکام میں اختلاف کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس اختلاف میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اس کا اندازہ اس سے لگاہے:

امام شافعی کی سیجھتے تھے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑ نے ہوکر قنوت پڑھا جانا چاہیے۔ وہ نماز فجر میں قنوت پڑھنے کولازی بچھتے تھے، اور آج بھی جہاں جہاں شوافع کی اکثریت ہے جیسے انڈونیشیا' ملا بیشیا اور مصروغیرہ۔ وہاں فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ ایک عجیب سال ہوتا ہے، ایک عجیب سال ہوتا ہے، ایسالگتا ہے کہا ندر سے دل اہل رہاہے۔

امام ابو حنیفہ اُس کو درست نہیں سیجھتے۔ ان کی رائے میں جن احادیث سے نماز فجر میں قنوت پڑھا جانامعلوم ہوتا ہے وہ ایک خاص واقعہ کے متعلق تھیں ، ان سے کوئی وائی تھم ٹابت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبدامام شافعی کا بغداد تشریف لا ناہوا۔ ان کے دوران قیام میں ایک روز انہیں اس جگہ

نماز فجر پڑھانی تھی جہاں امام ابو حقیقہ درس دیا کرتے تھے۔ یہ مجد کوئی معمولی مجد نہیں تھی۔ حضرت عراضے کے بالے القدر صحابی رسول حضرت عرافتہ بن مسعور جسے جلیل القدر صحابی رسول وہاں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے شاگر دعلقمہ نے وہاں درس دینا شروع کیا۔ ان کے بعد ان کے ناگر ابرا ہیم نحفی وہاں درس دیا کرتے تھے، پھر امام صاحب کے استاد تماد بن ابی سلیمان نے وہاں سالہاسال درس دیا۔ ان کے بعد تماد کے شاگر دحضرت امام ابو حنفیہ وہاں درس دیا۔ ان کے بعد تماد کے شاگر دحضرت امام ابو حنفیہ وہاں درس دیا کرتے تھے۔ یہ بردی تاریخی معجد تھی ۔ لوگوں نے امام شافئی سے درخواست کی کہ آپ نماز برخھا کیں دیا کہ وہا کی محرب پہنے چلا کہ امام شافئی معرب تشریف لاے ہیں اور یہاں نماز برخھا کیں زبان برخھا کیں۔ لوگوں کو اشتیاتی تھا کہ خود امام شافئی کی زبان سے تو بوری تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ۔ فاص طور پرلوگوں کو اشتیاتی تھا کہ خود امام شافئی کی زبان سے تو بوری تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ۔ فاص طور پرلوگوں کو اشتیاتی تھا کہ خود امام شافئی کی زبان سے تو بوت سنیں گے۔ فقہا کے اربعہ میں امام شافئی واصول کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ لیکن لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ لیکن لوگوں کو تو تعامی کے خاندان سے ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی ۔ نیکن لوگوں کو تو تعامی حیال کہ وہ اس کو لازی جھتے تھے ۔ نماز فجر کے بعد جب لوگوں نے ان سے بو چھا کہ آپ نے قنوت کیوں نہیں پڑھا اور شریعت کا اصل مزاح۔ بعد جب لوگوں نے ان سے بو چھا کہ آپ نے قنوت کیوں نہیں پڑھا اور شریعت کا اصل مزاح۔ اس صاحب قبر کی رائے کے احترام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہمامان امادر شریعت کا اصل مزاح۔ اس صاحب قبر کی رائے کے احترام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہمامان امادر شریعت کا اصل مزاح۔ اس صاحب قبر کی رائے کے احترام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہمامان امادر شریعت کا اصل مزاح۔ اس صاحب کے احترام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہمامان امادر شریعت کا اصل مزاح۔ اس صاحب قبر کی رائے کے احترام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہمامان امام ادب قبر کی رائے کے احترام میں نہیں پڑھا۔ یہ اس میں نہیں پڑھا کہ اس میں نہیں برائی کی میں میں نہیں پڑھا کے اس میں نہیں پڑھا کے اس میں نہیں برائی کی میں کی میں کو اس کی کو اس کی کو ان کی کو ان کی کی کو ان کی کو ان کی کی کو ان کی کو ان کی کو ان کی کو ان کی کے کو ان کی کو کو

ایک اور چیز جودرس قرآن کے حلقوں کو منظم اور مرتب کرنے میں پیش آئی ہے اور جس پتھوڑی می گفتگو کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید کا متن اور ترجمہ ہے۔ یا در کھیے کہ عربی متن ہی دراصل قرآن ہے۔ اور جوتر جمہ ہے وہ بھی دراصل تفسیر ہی کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایک مترجم نے اپنی فہم کے مطابق قرآن پاک کو سمجھا اور اس کا ترجمہ کیا۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے بھی وہ تمام تقاضے اور ذمہ داریاں نباہنے کی ضرورت ہے جن کا میں نے تفسیر کے شمن میں ذکر کیا تھا۔ تفسیر کے لیے جو چیزیں در کار ہیں وہی قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے بھی در کار ہیں۔ مثال کے طور پراگر کوئی شخص عربی ذبان نہیں جانتا تو وہ براہ راست قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔

ایک اہم چیز ہیہ کہ اگر درس قرآن سے ہمارا مقصد دین کی دعوت اورشر لیعت کی تعلیم ہے تو دونوں صورتوں میں قرآن مجید سے طالب علم کی وابستگی بیدا کرنا ناگزیر ہے۔ جب تک پڑھنے والے کی براہ راست وابستگی قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک بیکوشش نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی ۔ یہ وابستگی متن سے ہونی جا ہیے ، کتاب الہی کے الفاظ سے ہونی جا ہے ۔ کسی ثابت نہیں ہوگی ۔ یہ وابستگی متن سے ہونی جا ہیے ، کتاب الہی کے الفاظ سے ہونی جا ہے ۔ کسی

مترجم یامفسرکے ترجمہ سے وابستگی ضروری نہیں ۔ ترجمہ قرآن مجید خدمت کے لیے ہے، وہ قرآن کی جگہ نہیں لےسکتا۔اصل چیز قرآن مجید کامتن ہے جو معجز ہے،منزل من اللہ ہے، معانی اور مطالب کاسمندر ہے ۔

اگرمتن کونظرانداز کردیا جائے ادرساری توجہ ترجمہ پر مرکوز کردی جائے تو گویا ایک طرف تو ہم نے ایک انسان کی فہم کوقر آن مجید کے قائم مقام کردیا جو بہت بڑی جسارت بلکہ بے اد لی ہے۔ دوسری طُرف ہم نے قرآن کی وسعق کوتر جمہ کی تنگنا ئیوں میں محدود کرڈ الا کوئی کتنا ہی ہوتان ہوتی کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی جلیل کیوں نہ ہو۔ اس سے قرآن کے بچھنے میں غلطی ہوسکتی ہے اور خلطی سے کوئی مبر انہیں ہے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ صوس کیا کہ لوگوں نے مہر مقرر کرنے میں بہت زیادہ اسراف سے کام لینا شروع کر دیا ہے ،او نچے او نچے مہر مقرر کیے جانے گئے ہیں اوراو نچے مہر مقرر کرنا بڑائی کی دلیل سمجھا جانے لگا ہے۔ آپ نے مبحد میں کھڑے ہو کراعلان فر مایا کہ آج کے بعد مہر کی ایک خاص مقدار مقرر کردی گئی ہے۔ اور کوئی شخص اس سے زیادہ مہر نہ رکھے۔ بڑے بڑے جید صحابہ کرام اس موقع پر موجود سے سب نے اس فیصلہ کو درست قرار دیا۔ ماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق مجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتون ملیں اور حضرت عمر سے نماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق مجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتون ملیں اور حضرت عمر سے کہ کہ کے بعد میں مت اور جو ہی ماری کے دولت کا ایک ڈھر بھی تو آبا ہے، وان آنیتم احد ھی فنطاراً فلا تاحذو شینا۔ کہ اگرتم نے دولت کا ایک ڈھر بھی وے دیا ہوتو دا بس مت او یعن قرآن مجید تو ڈھر کے امکان کو بھی شلیم کرتا ہے۔ گویا دولت کا ڈھر بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے، لہذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس مقررہ رقم سے زیادہ نہ دیا جا سے کے دولت کا قریم

حضرت عمر فاروق نے ایک لی کے لیے سوچا۔ وہ خلیفہ راشد تھے۔حضور کے جانشین عظے۔ آپ نے ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی بار ہا تائید فر مائی تھی۔ میں بچ کہتا ہوں کہ اگران کی جگہ ہمارے وور کا کوئی ند ہمی لیڈر ،مولوی یا پیر ہوتا تو اعتراض کرنے والی خاتون کو وانٹ کی موٹ کی موٹ کی فریق میں انہوں نے سب لوگوں کو دوبارہ مسجد میں واپس فرانٹ کر خاموش کر دیتا۔ لیکن وہ حضرت عمر سے ، انہوں نے سب لوگوں کو دوبارہ مسجد میں واپس بلالیا۔ جب سب لوگ استے ہو می تو آپ منبر پر چڑ سے اور فر ما یا ، اختطا عسر و اصابت امرائے۔ عمر نے نالفاظ واپس لیتا ہوں۔ کو یا ایک استے بڑے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کو یا ایک استے بڑے

انسان ہے جودین کا اتنابڑا مزاج شناس ہے کہ قرآن مجید کی کا آیات اس کی توقع اور اندازہ کے مطابق نازل ہوئیں اس ہے بھی فہم قرآن میں غلطی یا تسامح کا امکان ہے۔قرآن مجید میں سترہ مقامات ایسے بتائے جاتے ہیں جہال حضرت عمر نے اندازہ کیا کہ دین کا مزاج یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں ایسے ہونا چا ہے اورای طرح ہوگیا۔ جب اس مقام ومرتبہ کے آدمی سے خلطی ہو سکتی ہے اور وہ علی الاعلان اس کا اعتراف کر سکتے ہیں تو بھراورکون کس شار قطار میں ہے۔

درس قرآن میں بنیادی چیز قرآن مجید کے الفاظ اور ان کی تلاوت ہے۔ یہ بات میں نے اس کیے عرض کی کہ بھی درس قرآن میں متن کی تلاوت کرنے کے بجائے صرف ترجمہ پڑھنے پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مشہور دینی شخصیت کو دیکھا کہ وہ صرف ترجمہ کی مدد سے درس قرآن دے رہے تھے۔ مجھے سے بات بڑی عجیب لگی اور انتہائی نا گوار محسوس ہوئی کہ اصل درس قرآن مجید کا دینا مقصود ہے۔ لیکن اکتفاء ترجمہ پر کیا جار ہا ہے۔ کم از کم پہلے قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کی جائے۔ لوگول کواس کے الفاظ کی تلاوت کی جائے۔ اور بیکوشش کی جائے کہ لوگ جس مدتک سمجھ سکیں اس کو مجھیں اور میر بھی بچھ زیادہ مشکل کا منہیں ہے۔

اگرآپ کے خاطبین اردوزبان اچھی طرح جانے اور بھتے ہیں توان کے لیے بغیر عربی زبان کیے بھی قرآن مجید کے عمومی مفہوم کو کم از کم ۵۰ فی صدیجھ لینا آسان ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ خوران مجید کے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان میں جو ماد ہے استعال ہوئے ہیں وہ سارے کے قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان میں جو ماد ہے استعال ہوئے ہیں وہ سار دو کے سارے دوہ ہیں جو کسی نہ کی شکل میں اردو کے سارے دوہ ہیں جو کسی نہ کی شکل میں اردو میں استعال ہوتے ہیں۔ یہ ۱۲۰۰ ماد ہے آگر بڑھنے والے کے ذہمن میں رہیں تو قرآن مجید کا عموی مفہوم اس کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اور بار بار ترجمہ پڑھنے اور بار بار درس سلنے سے خود بخو دا کیک ذوق اور نہر بار ورس سلنے سے خود بخو دا کے دوق اور نہر بار ورس سلنے سے خود بخو دا کیک دوق اور نہر بیرانہ وجا تا ہے۔

مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ میں حمر، رب، عالمین، جن، رہیم ، مالک، یوم، وین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط متنقم ، انعام ، غضب، صلال کے سب الفاظ عام طور پر معروف عبادت، استعانت ، ہدایت ، صراط متنقم ، انعام ، غضب، صلال کے سب الفاظ عام طور پر معروف بیں ۔ ان میں ہے کوئی لفظ بھی ایسانہیں ہے جوار او میں استعال نہ ہوتا ہو۔ اس ہے اندازہ ہوسکتا ہیں ۔ اگر انہیں نمایال ہے کہ قرآن مجید کے مطلب تک بیشتر الفاظ کسی نہ کسی صیغہ میں اردوزبان میں سنعمل ہیں ۔ اگر انہیں نمایال کردیا جائے تو پڑھے والا بردی آسانی ہے قرآن مجید کے مطلب تک بینے کی سام

تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے ظاہر ہے کہ بہت اخلاص اور در دمندی کے ساتھ کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو عام انسانوں تک کہ بہنچایا جائے۔لیکن بچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ کتاب اللہ میں جو پچھ کہا گیا ہے وہ جول کا تو ل پڑھنے والے تک منتقل ہوجائے، یم کن نہیں ہے۔نہ صرف اردو بلکہ کی بھی زبان میں ایسا کردکھا ناممکن نہیں ہے۔اس کی وجہ سے کہ قرآن مجید نے جوالفاظ استعمال فرمائے ہیں ان الفاظ میں معانی کا اتنا ہے پایال سمندر پنہاں ہے کہ قرآن مجید کے لفظ کا متباول و نیا کی کسی بان میں مل ہی نہیں سکتا ہے کہ اور لفظ میں وہ جامعیت موجود نہیں ہے جو قرآن نجید کے الفاظ میں ہے۔ اس لیے محض ترجمہ پراکتفا کرنا قرآن مجید کے پیغام کو ناممل طور پر پہنچا نے کے متر ادف میں ہے۔ جب تک اصل الفاظ سے تعلق قائم نہ ہو، قرآن مجید کی روح تک رسائی ممکن نہیں۔

بعض اوقات قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں پچھالیں چیزیں ملحوظ نہیں رہیں جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پچھ حضرات نے تو جان ہو جھ کران امور کو کھو ظنہیں رکھا، اور پچھ حضرات نے ملحوظ رکھنا چاہا تو اس کی حدود ان سے برقر ارنہ رہ سکیں۔ اس میں کسی بدنیتی کا کوئی وخل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ کی جامعیت اور معانی کی وسعت کے علاوہ قرآن مجید کا اسلوب اپنے اندروہ انفرادیت رکھتا ہے جس کو کسی اور زبان میں منتقل ہی نہیں کیا جاسکتا۔

جیسا کہ بیں نے آغاز ہی میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب خطابت اور تقریر کا ہے، خطابت اور تقریر کے اسلوب میں بہت کی چیزیں محذوف ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ پھے محذوفات عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب جب ایک شخص قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے، مثلاً شاہ رفع الدین نے کیا۔ انہوں نے اپنے غیر معمولی تقوی کی وجہ سے ہیا ہتمام کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ جوں کا توں کردیا، یعنی ہرلفظ کا ترجمہ اس کے پنچ کھ دیا۔ جسے ساتھ نام اللہ کے جور حمٰن ہے رہے مولی کو توسک کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ جوں کا توں کردیا، یعنی ہرلفظ کا ترجمہ اس کے پنچ کھ دیا۔ جسے ساتھ نام اللہ کے جور حمٰن ہے رہے مقبوم میں کسی ذاتی رائے کا ذرہ برابروخل نہ ہونے آگے جیچے نہ ہونے پائے ، اور قرآن مجید کے مفہوم میں کسی ذاتی رائے کا ذرہ برابروخل نہ ہونے پائے۔ اصحاط اور تقوی کے لحاظ سے تو بلا شبہ یہ بہت او نجی بات ہے لیکن اس سے تبلیخ وابلاغ کما وہ میں میں بیش نظر ہے۔

شاہ رفیع الدین کے زمانہ کے بعداس انداز کے ترجے کنڑت سے آئے تولوگوں نے

محسوں کیا کہاں سے وہ مقصد حاصل نہیں ہور ہا جوان ترجموں سے پیش نظر تھا محسوں یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کواں سے وہ مقصد حاصل نہیں ہیاں کرنا چاہیے کہ عام آدمی اس کوا ہے دل کے اندراتر تا محسوں کرے۔ چنانچہ اس احساس کے پیش نظر لفظی ترجمہ کے بجائے قرآن مجید کے بامحاورہ ترجمہ کارواج شروع ہوگیا۔

بامحاورہ ترجمہ کے ملم بردار بزرگوں میں سے ایک گروہ نے بیر مناسب سمجھا کہ جس زبان کا جومحاورہ ہے ای کے لحاظ سے ترجمہ ہونا چا ہیں۔ ان حضرات میں شاید سب سے نمایاں نام مرزا جیرت دہلوی اور مولوی نذیر احمہ کے ہیں۔ مولوی نذیر احمہ جوڈپٹی نذیر احمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، دہلی کے رہنے والے تھے، اردور زبان کے صف اول کے ادیبوں میں شار ہوتے سے۔ بلکہ اردوزبان کے جوچارستون مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا بامحاورہ زبان میں ترجمہ کیا، اس لیے دہلی کے عاورہ کی زبان اختیار کی۔

اس پربعض مختاط اہل علم کو خیال ہوا کہ مجاورہ کی پابندی کی میہ کوشش صد ہے باہر چلی گئی ہے۔ اور گویا اردوز بان کی ضرورت کو تر آن پاک کے الفاظ اور اسلوب پر فوقیت حاصل ہوگئی ہے۔ السامحسوں ہوا کہ سی سی جگہ انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کونظر انداز کر دیا ہے۔ مثلاً انہوں نے زخو ف الفول کا ترجمہ کیا ہے چئی چیڑی با تیں۔ اب زخرف کے معنی ہیں ملمع کی ہوئی چیڑ ، بنائی سنواری ہوئی بات مراد سے ہے کہ تفر باقوں کو اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان سنواری ہوئی بات مراد سے ہے کہ تفر باقوں کو اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ چینی چیڑی با تیں نہیں ہے۔ چئی چیڑی باتوں سے ہوسکتا ہے کہ میم مفہوم کی حد تک ادا ہوجائے ، لیکن زخرف کے معنی نہ چیئے کے ہیں اور نہ چیڑے میں اور نہ چیڑے کے عین اور نہ چیڑے کے عین اور نہ چیڑے کے میں استعال کیا جائے ۔ لیکن اس میں بری جائے کہ لخت قرآن کی جائے کہ کوشش میں مشکل سے چیش آئی کی جائے کے کین اس میں بری مشکل سے چیش آئی وہاں تو سین کی جائے اس کا میں اور نہ جید کے الفاظ اور لغت کے اندرہ کرار دوعاورہ کا لحاظ کو اس کی میں کا کہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں تو سین لگا دیا وہ اس وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار وہاں وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار وہاں وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار وہاں وضاحت کردی جائے ، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جوں کے توں برقرار

ر ہیں۔ اور جن الفاظ کا اضافہ کرنامقصود ہوان کو توسین میں دے دیا جائے۔ کیکن اس سے ترجمہ میں ایک کمزوری یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ طلبہ اور اہل علم جوعر بی زبان کے اسلوب سے براہ راست واقف نہیں ہیں اور صرف ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات یہ تعین دشوار ہوجا تا ہے کہ قوسین میں جو چیز آئی ہے۔ وہ کہاں مترجم کا ابنافہم ہے اور کہاں قرآن مجید کے محذوفات کا اظہار ہے اور کہاں وہ اضافہ کی حدیث یا اثر سے ماخوذ ہے۔ اب یا تو قوسین میں بیان کردہ ان سب چیز وں کو ایک سطح پر رکھ کرای طرح مستند مان لیا جائے جس طرح قرآن مجید کے اپنے محذوفات ہیں۔ یا ان سب کو مفسر کی تعبیر ہم کھر مستند مان لیا جائے جس طرح قرآن مجید کے اپنے محذوفا ہت ہیں۔ یا ان سب کو مفسر کی تعبیر ہم کے کرمتن قرآن سے باہر کی چیز قرار دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نظے گا

اس پر بچھلوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کے ترجمہ میں توسین نہیں ہونے چاہئیں۔ بچھ
لوگوں نے بداسلوب نکالا کہ ہرلفظ پرایک حاشیہ دے دیا جائے اور وہاں اصل مفہوم کی وضاحت
کردی جائے۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن حاشیہ میں پڑھنے والے قارئین کو بڑی کو دفت
پیش آتی ہے۔ آپ ترجمہ رواں اور مسلسل انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، درمیان میں ہرلفظ پرحاشیہ
آرہا ہے، اس سے آپ کی توجہ ہے جاتی ہے۔ روانی اور تسلسل ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔

ترجمہ کی ایک اور مشکل قرآن مجید میرد جائز کا ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں تثنیہ کی خمیر اور ہے۔ جمع کی اور ہے۔ مونث کی اور ہے۔ اور ذرکر کی اور۔ اردو میں تثنیہ اور جمع کی خمیر ہیں ایک ہیں۔ قرآن مجید میں توضیر سے اندازہ ہوجائے گا کہ بیاشارہ کس طرف ہے۔ مثال کے طور پر روؤ میں آب اس اور ان ترجمہ کریں گے۔ وہ چاہے ندکر ہویا مونث۔ اب اردو میں پڑھنے والے کی سجھ سے بالا تر ہوتا ہے کہ یہاں ان یا اس سے کون مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا حل بین کالا کہ جہاں ضمیر ہے وہائے اصل لفظ کو بیان کردیا جائے۔ لیکن جہال ایک ضمیر کے جائے اصل لفظ کو بیان کردیا جائے۔ لیکن جہال ایک ضمیر کے ایک عربی وہاں میں وہاں مترجم کو اپنی فہم کے لحاظ سے ایک مرجم ستعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی مرجم ستعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے ایک مرجم ستعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے ایک مرجم ستعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے ایک مرجم ستعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے ایک مرجم ستعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے مرجم ستعین کرنا پڑے گا۔ جب وہ اپنی فہم کے لحاظ سے مرجم ستعین کرنا پر میک کے مسلم کی اور وہ ترجمہ ترجمہ نہیں وہا کے گی ۔ بیوہ فراکتیں ہیں جو قرآن مجمد سے ترجمہ میں چیش نظر رکھنی چاہیں ۔

اس بات کی وضاحت کے لیے میں یہاں ڈپٹی نذیر احمہ کے مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، لکل امری منهم یو منذ شان یغنیه، لینی ان میں سے ہر مش کی اس

398

## Marfat.com

دن ایک خاص حالت ہوگی جواسے دومروں سے مستنی کردے گی۔ اس آیت کے لفظی معی تو یہ ہوئے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کے علم بردارا یک مترجم نے تواس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس دن ہر خض کواپئی اپنی پڑی ہوگی۔ اس سے مفہوم تو نشقل ہوجا تا ہے۔ لیکن اس ترجمہ میں قر آن مجید کے کی ایک لفظ کا بھی لفظی ترجمہ نہیں آیا۔ کیا اس طرح کا ترجمہ ہوتا چا ہے؟۔ بعض مختاط بزرگوں کی رائے ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا چا ہے، ان کی رائے میں بی قطعاً ناجا ترجمہ نہو، کی اس سے مفہوم تو نشقل ایسا بالکل نہیں ہوتا چا ہے، ان کی رائے میں بی قطعاً ناجا ترجمہ نہ ہو، لیکن اس سے مفہوم تو نشقل کرنے میں دنی میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ چا ہے یہ لفظی ترجمہ نہ ہو، لیکن اس سے مفہوم تو نشقل ہوجائے گا۔ تیسری ہوجائے گا۔ اور اگر پڑھنے والا اردو زبان کا مزاج شناس ہوتو یقینا اس سے اثر لے گا۔ تیسری رائے یہ ہوجائے دایک مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ کیا کہ اس روز ہر شخص اپنا اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس اور بزرگ نے مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ کیا کہ اس روز ہر شخص اپنا اسٹے حال میں مگن ہوگا۔ اس اور بزرگ نے مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ کیا کہ اس روز ہر شخص اپنا اسٹے حال میں مگن ہوگا۔ اس

جہاں تک قرآن مجید کر جے کا تعلق ہاس کی چارشکلیں یا چارسطیں میں۔آج اردو
کی بات سے کہ قرآن مجید کو سجھنے یا سمجھانے کے لیے وہ چاروں شکلیں ضروری ہیں۔آج اردو
کے جتنے تراجم بھی دستیاب ہیں جن کی تعداد تقریباساڑ ھے تین سو ہوہ انہی چاروں میں ہے کی
نہ کی سطح کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ترجمہ کی ایک سطح تو تحت اللفظ اور لفظی ترجمہ کی ہے۔ یعنی
قرآن مجید کے ایک لفظ کے نیچے دو سزالفظ رکھ دیا جائے ، جیسا کہ شاہ رفیع الدین کے ترجمہ کی
مثال میں بیان ہوا، بڑی حد تک شخ الہند مولا نامحود حسن کا ترجمہ بھی لفظی ہی ہے۔ ان ترجموں میں
عربی لفظ کے نیچاس کا اردومتر اوف لکھ دیا گیا ہے۔

لیکن بعض جگہ اردومترادف سے کام نہیں چلنا۔ مثلاً کی جگہ عربی لفظ کے تین یا چار مفہوم نطعے ہیں اورمترجم نے ترجمہ میں اردو کا ایک ہی مترادف لکھ دیا ہے تو ایسا کرنے سے قرآن مجید کے معانی محدود ہوجاتے ہیں۔ تحت اللفظ ترجمہ کی میہ بنیادی کمزوری ہے۔ لیکن یہ انتہائی محتاط اور محفوظ راستہ ہے کہ قرآن مجید میں کم از کم اپنی رائے سے کوئی بات نہ کہی جائے۔ اگر چہ کسی حد تک رائے اس میں بھی آجاتی ہے۔

دومرااسلوب بہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وفت نحوی نقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے نحوی نقاضہ سے مراد میہ ہے کہ جملے کی ساخت اور ترکیب میں ترجمہ کی زبان کا لحاظ رکھا جائے۔ عربی زبان میں جملہ کی ترتیب اور ہے اور اردو میں ترتیب اور ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل آخر میں آتا فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل آخر میں آتا ہے۔ اب کچھلوگوں نے بید کیا کہ ترجمہ الگ الگ الفاظ وکلمات کی صد تک تو لفظی ہو گرنحوی ترتیب کے لحاظ سے اردو کے اسلوب کی بیروی کی جائے۔ اور نبلے کو اس ترتیب سے رکھا جائے جس ترتیب سے اردوزبان میں جملے آتے ہیں۔ فاہر ہے کہ بیرترتیب قرآن مجید کی ترتیب سے مختلف ہوگی جواردو میں مروج نہیں ہے۔ یہ گویا ترجمہ ہوا۔

ترجمہ کی ایک اور شم یا سطح جس کوہم اسلو بی ترجمہ کہہ سکتے ہیں بیہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو اختیار کر کے اردو میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔اورلوگ قرآن مجید کے اسلوب سے واقف ہوجا ئیں اورانہیں وہ ترجمہ او پرانہ گئے۔

ایک سطح ترجمہ کی وہ ہے کہ جس کومولانا مودود کی ترجمانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک
آیت کو لے کراس انداز سے اس کی ترجمانی کی جائے کہ نہ تو وہ لفظی ترجمہ ہواور نہ ہی ہا محاورہ
ترجمہ ہو، بلکہ اسے ترجمہ کہا ہی نہ جائے اور ترجمانی کا نام دیا جائے۔ اس میں تھوڑی ہی آزادی
مترجم کومل جاتی ہے کہ وہ ایک جملہ کے مفہوم کوئی جملوں میں بیان کر دیتا ہے۔ مولانا مودوگ نے
یہ وضاحت فرمائی تھی کہ انہوں نے تفہیم القرآن میں قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے ترجمہ نہیں کیا،
اس لیے پڑھنے والوں کہ بھی یہ بچھ کر پڑھنا جا ہے کہ بیقرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے
مفہوم کی وضاحت اور تبیین ہے۔

ایک عام سوال جوقر آن مجید کے بہت سے نوآ موز طلبہ کرتے ہیں 'یہ ہے کہ قرآن مجید کے بے شار تراجم اور تفاسیر میں سے کس کو بنیا دبنایا جائے۔ اور درس ویتے دفت کس کو پیش نظر رکھا جائے۔ بچی بات بیہ کہ جن حفرات نے بھی قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا کام کیا ہے وہ انتہا کی غیر معمولی لوگ متھے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ آ دھی آ دھی صدی قرآن مجید کے مطالعہ ہیں گزاری، اس کے بعد سے ظلیم الثنان کام سرانجام دیا۔ لیکن ان سب کادشوں کے انتہائی احرام کے باوجود بیساری کاوشیں ایک فردیا چندا فراد کے فہم قرآن کی ترجمان کا دشوں کے انتہائی احرام کے باوجود بیساری کاوشیں ایک فردیا چندا فراد کے فہم قرآن کی ترجمان ہیں۔

تفهيم القرآن كا درجه جديد تفسيري ادب بين بهت او نيجابيب ليكن بهرحال وه مولانا

400

مودودی کافہم قرآن ہے۔ تد برقرآن بہت او نجی تفسیر ہے۔ کیکن وہ مولا نا اصلاحی اور مولا نا فراہی کی فہم وبصیرت پربنی ہے۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کی بیان القرآن اور مولا نامفتی محمد شفیح کی معارف القرآن بڑے اور شفتی شفیح کی معارف القرآن بڑے اور شفتی شفیح کی معارف القرآن بڑے اور مفتی شفیح کی فہم پربنی ہیں۔ ان میں سے کوئی کاوش بھی خود قرآن کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔

اگر غلطی ابو بکرصد ہیں ہے ہو بکتی ہے تو پھر کوئی شخص بھی غلطی ہے مہرانہیں ہے۔
حضرت بھڑ ہے تہم قرآن میں جوک ہوتی ہے اور وہ اس کا بر ملا اظہار کرتے ہیں۔ ہارے ہاں آج
کل میہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ حضرت عمر فاروق ہے غلطی ہوگئی، ہارے لیے میہ کہد دینا بھی بہت
سہل ہے کہ ام شافعی نے فلال جگہ خلطی کی۔ اور میہ کہد دینا بھی بہت آسان ہے کہ امام مالک نے
فلال بات سیحے نہیں بھی۔ ہماری دینی در سگا ہوں میں روز میہ تقیدی تبصر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن
میں کے نہیں بھی ہوگئا ان کے مریدین سرتوڑ ویں گے۔ اور اسلام سے خارج کر
ہوئی۔ کوئی فرامیہ جرات کرے دیکھے! ان کے مریدین سرتوڑ ویں گے۔ اور اسلام سے خارج کر
کے دم لیں گے۔

لیکن ان میں سے ہرتر جمہ میں بعض خصائص ہیں جودوسر سے ترجموں میں نہیں ہیں۔
اس لیے بہتر اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ بجائے ایک ترجمہ کو بنیاد بنانے کے ایک سے زائد ترجموں کو بنیاد بنایا جائے۔ایک لفظی ترجمہ لے لیں ،ایک بامحاورہ ترجمہ لے لیں اور ایک ترجمانی کا نمونہ لے لیں۔ان سب کوسا منے رکھ کر درس قرآن کی تیاری کریں ، تا کہتی الا مکان فلطی سے نے سکیں ، جواس آیت کا بہترین مفہوم ہے جسے تین بڑے مفسرین نے بیان کیا ہواس طرح مطالعہ کرنے جواس آیت کا جو ہرسا منے آجائے گا۔

ان مترجمین میں سے ہرایک کوان مشکلات کا اندازہ تھا۔ جور جمہ کرتے وقت پین آئی
ہیں۔ کون اس مشکل سے کس طرح عہدہ برآ ہوا؟ بیخودا پی جگہ ایک علمی کام ہے اور اس سے راستہ
آسان ہوجا تا ہے۔ یہی معاملہ تفسیر کا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ان بزرگوں میں سے ہرایک نے
ایک خاص ضرورت کو پیش نظر رکھ کرکھی ہے۔ مثلاً مولا نامودودی نے لکھا ہے کہ ان کے پیش نظر
علوم اسلامیہ کے طلباء یا علماء دین نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے پیش نظر جدید تعلیم یا فتہ طبقہ ہے جوقر آن
مجید کو بچھنا جا ہتا ہے۔ میں طبقی چشکلات القرآن اور بڑے بڑے بڑے دین مسائل میں نہیں پڑنا جا ہتا ، بلکہ

قرآن مجید کے پیغام کوسیدھی سادھی زبان میں سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ مولا تا مودودی کا کہنا ہے

کہ یہ تفسیر میں اس طبقہ کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اب یہ تعین ہوگیا کہ مولا نا کے خاطبین کون لوگ ہیں۔

ڈ پٹی نذیر احمہ نے جب قرآن مجید کا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کواس اردو
دان طبقہ تک پہنچا نا چاہتا ہوں جواردو کا ذوق رکھتا ہے، اور اردو محاورہ کے ذریعے سے زیادہ آسانی
سے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے۔ یوں ان کے خاطبین بھی متعین ہوگئے۔ مولا نا اصلاح آنے لکھا ہے
کہ میں یہ تفسیر ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جوعر بی ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور عربی زبان کے ماس اور فعا حت و بلاغت کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے خاطبین بھی متعین ہوگئے۔

ماس اور فصاحت و بلاغت کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے خاطبین بھی متعین ہوگئے۔

اب اگر میرے سامنے درس دیتے وقت تقییم القرآن اور تد برقرآن دونوں ہوں تو میرے سامنے تقییم القرآن اور تد برقرآن دونوں ہوں تو میرے سامنے تقییر کے دواسلوب اور فہم قرآن کے دور جھان آگئے ۔علوم قرآن اور مشکلات قرآن میں 99 فی صد پر تو بید دونوں مفسرین قطعی طور پر متفق ہوں گے۔ جہاں ان میں اختلاف ہوگاس ہے کم از کم مجھے اتنا معلوم ہوجائے گا کہ یہاں قرآن مجید کی تشریح میں ایک سے زا کہ تعییرات ممکن ہیں۔ اب اگر مجھے ذوق ہوگا تو میں مزید تقامیر دیکھ لوں گا اور میرے سامنے ایک واضح شکل آجائے گی۔ اس لیے تفییر قرآن میں بھی ایک سے زا کد تقامیر کو پیش نظر رکھنا نہ صرف مناسب بلکہ ناگر رہے۔ جن اہل علم سے آپ کا ذوق ملتا ہواور جن کے علم ، تقو کی اور فہم دین پر آپ کو اعتماد ہو انہی میں سے تین بزرگوں کی تقامیر لے لیجے۔ کوئی سے تین تراجم اور کوئی می تقامیر آپ منتخب کر لیں اور ان کو بنیاد بنا کر آپ درس قرآن کی تیار کی شروع کریں۔

ایک آخری سوال به پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ی تین تفاسیر اگر منتخب کی جا کیں تو آخرکون ی جا کیں۔ یہاں آپ کواپنے خاطبین کوسا منے رکھنا پڑے گا۔ فرض سیجے کہ آپ کے خاطبین اعلی درجہ کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اس قتم کے مسائل نہیں اٹھا کیں گے جوقد یم تفاسیر ہیں۔ مثلاً اشاعرہ ، ماترید بیا درمعتز لہ کے مسائل سے نہ وہ باخبر ہیں اور نہ ان سے دہری رکھتے ہیں۔ مثلاً اشاعرہ ، ماتریہ سے دائرہ سے خارج ہوگئیں جن میں اس قتم کے مباحث رئی ہوگئیں جن میں اس قتم کے مباحث آگے ہیں۔ یہاں وہ تفاسیر زیادہ کار آ مرہوں گی جوجد یدمغر کی مفکرین کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیتی ہیں۔ مثلاً مولا ناعبد الما جد دریا آبادی کی تفسیر ماجدی۔

اگرآپ کے طلباء میں عربی کا ذوق رکھنے والے ہیں تو پھرآپ مولا نا اصلاحی کی تقبیر

لے لیں۔اس طرح آگرآپ مخاطبین کی سطح اور ان کا ذوق دیکھ کرتفسیر کا انتخاب کریں تو ان کے لیے دیا دہ آسان اور مفید ہوگا۔اس لیے کہ اگر مقصد دین اور اور تئر بعت کی تعلیم ہے تو پھر مخاطب کی ضرورت کا خیال رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاطریقه تھا كہ سوال كرنے والے كی سطح اور پس منظر کے مطابق جواب ارشاد فر مایا كرتے تھے۔ بہت ہے لوگوں نے مختلف مواقع پر رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كہ بہترين عمل كون ساہے تو آپ نے مختلف جوابات عطافر مائے اور ہرا يك كی ضرورت كو مدنظر د كھا۔

اپ خاطبین میں قرآن مجید کے متن ہے وابستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بیکام
اس وقت زیادہ آسانی ہے ہوسکتا ہے جب خاطبین اور طلبقر آن مجید کے بیشتر حصہ کے حافظ اور
اس کے الفاظ ہے اچھی طرح مانوس ہوں۔ آئ کل بیکام بہت آسان ہوگیا ہے۔ بڑے بڑے
قراء کے کیسٹ موجود ہیں۔ قوت ساعت ہے کام لیس، باربار سننے ہے ابجہ بھی درست ہوجائے
گا۔ اور بہت ساحصہ قرآن مجید کا حفظ بھی ہوجائے گا۔ بہت آسانی کی بات میں نے اس لیے ک
ہے کہ آئ کل ہمارے ہاں ماہرین حفظ کی ایک سعودی ٹیم آئی ہے جس نے کوئی خاص تکنیک ایجاد
کی ہے کہ وہ ایک ماہ میں بچہ کو پورا قرآن مجید حفظ کرواد ہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام جدید مشینری
کی ہے کہ وہ ایک ماہ میں بچہ کو پورا قرآن مجید حفظ کرواد ہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام جدید مشینری
استعال کرتے ہوں گے۔ اور بچ کی بھی ساری قو تیں استعال کی جاتی ہوں گی۔ اس سے بیشرور
اندازہ ہوا کہ جدید دسائل ہے کام لے کرقر آن مجید کو دہ حدیث ساتا ہتھی جس کا میں نے آپ
اندازہ ہوا کہ جدید دسائل ہے کام لے کرقر آن مجید کو دہ حدیث ساتا ہتھی جس کا میں نے آپ
سے وعدہ کیا تھا۔ اس بارہ دن کی گفتگو کو آپ اس حدیث کی شرح تجھیے۔

حضرت علی ابن الی طالب ہے روایت ہے جس کوامام ترندی نے باب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے ، مجھ سے فضائل القرآن پر بھی بات کرنے کو کہا گیا تھا، تو اس حدیث مبارک میں فضائل القرآن بھی آھے ہیں۔

رسول التمسلي الله عليه وسلم في مايا:

كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، و خبر ما بعد كم، و حكم ما بينكم ، هواالفصل ليس بالهزل، من تركه من جبارٍ قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره اضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ،وهو الذى لا تزيغ به الاهواء، ولا تلتبس به الالسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقصى عجائبه، وهو الدى لم تنته الحن اذسمعته حتى قالو ا انا سمعنا قرانًا عجباً يهدى الى الرشد فامنابه ولن نشرك بربنا احدا من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم هدى الى صراط مستقيم هدى الى صراط مستقيم

## مهاری دیگرکتب

شبلي نعماني قاضي محمسليمان منصور بوري لعيم صديقي ڈاکٹر خالدعلوی لغيم صديقي محرحتين بيكل مارش كتكس <u>کایل گایا</u> يروفيسر محمداجمل خان نور بخش تو کلی مولا ناعبدالمقتدرايم ا\_ ڈ اکٹر خالدعلوی مولا نامناظراحس گيلاني مسعودعبره ڈاکٹر خالدغز نوی سعيده سعد پيغ نوي سعيده سعديه غزنوي عبدالبارى ايم اے آغااشرف محمدا ساعيل قريثي

اللي سيرة الني المتالعالمين المحن انسانيت انان کال الله الله الله الله الله الله المات المر الم حيات سروركا تنات يغمبر صحر لعافيت الم سيرت قرآنيسيدنارسول عربي الم رسول عرتي الله المجيم اندوعاتين النبي الخاتم سيرت الني كاانسائيكلوپيژيا طب نبوی اورجد پیسائنس (6 جلد) نى اكرم بطور ما برنفسات اسوه دسنداورعلم نفسيات الما رسول كريم كي جنگي اسكيم الم معراج اورسائنس ناموس رسول اورقانون توبين رسالت



المِشْرَانُ آجرانِ كُنْتُ الله والله والمُعَالِينَ الله والمُلالة ولمُلالة والمُلالة و